



بعروض وترحم پیش لفظ

#### ه وتصلى على رسوله الكريم • اما بعد!

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عالی مجلس تحفظ فتم نبوت نے "اختسار قادیانیت جلد اول " کے نام ہےرو قادیانیت پر مناظر اسلام مولانالال حمین اخر" کے

مجوعه رسائل كو شائع كيا\_اور" احتساب قاديانيت جلد دوم" مين محقق العصر فيخ الدیث حضرت مولانا محد ادریس كاند حلوي كے رسائل كو شائع كياميا-حضرت

کاند هلوی کے رسائل کی تر تبیب و تخ تیج کے دوران میں عالی مجلس تحفظ محتم نبوت

کے نائب امیر مکیم العصر معزت موالنا محد یوسف لد حیانوی وامت رکا جم نے تحریراً تھم فرمایا کہ اس کے بعد مولانا حبیب اللہ امر تسریؓ کے رسائل کو شائع کیا جائے۔

چانچ عالی مجلس تحفظ ختم نوت اسلام آباد کے مبلغ مولانا قاضی احمان احم صاحب

و تدی سے ان رسائل برکام کیا۔ قادیائی کتب کے جدیدایڈیشنوں کے صفات لگائے ' س اشاعت کے اختبار سے ترتیب قائم کی ان کاکام مکمل ہوا تو تفییر وجدیث الرخ وسیرت وغیرہ کے حوالہ جات کا کام مولانا اللہ وسایامہ تللہ کے ذمہ لگایا میا۔ عزیز محترم ماسر عزيز الرحن رحماني نے بھي آپ كا اتھ مثلا۔ يون تقريباً سال بھركى محت كماعد يه جموع رسائل مولانا حبيب الله امر تري "احتساب قاديانيت جلد سوئم" ك نام ہے آپ حطرات کی فدمت میں پیش کرنے کاعالی مجلس تحفظ محتم لیوت اعزاز عاصل

مولانا حبيب اللدام تريكا تعلق ابر ترس عادا نبول في تعليم

کرد ہی ہے۔

كذهه لكايا كياكه وه النارسائل كى تخريح وتحقيق كاكام كرين انهول نيوى جانشاني

مولانا مفتی محمر حسن انی جامعہ اشر فیہ ہے حاصل کی اور انبی کے زیر اثر انہوں نے حکیم الامت مولانا اشرف على تعانوي كي لي تهدير بيعت كي- (ابنامه من الاسلام المروج ٢٥ ل١١٠ ص ۸) در محکمہ نهر میں کلرک تھے۔ مولانا ثناء اللہ امر تسری کے ساتھ رو قادیانیت پر کام کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے قوت حافظ کی نعت سے نوازا تقار آپ کوحافظ مرزا سُات

کها جا تا تغیابه تح بر اور تقر برمین خاص ملکه حاصل تغیادر صوبه پنجاب میں ان کی تقار بر کو ہوی معبولیت حاصل متی۔ مرزاغلام احمد قادیانی اور دوسرے قادیانی مصفین کی کتابیں ان کو از پر تھیں۔ قادیانیت کی تروید میں آپ نے بے شار مضامین اخبار الل حدیث

بیں۔ لیکن اسینے موضوع کے اعتبار سے بہت محاری ہیں۔ ان کتب کی تفصیل ہے : ا ..... مراق مرزا مثوال عربه ۱۳ هاریل ۱۹۲۹ء

س.... حضرت من كي قبر تشميرين نين شوال <u>١٥ ٣ اه</u> فردري ٣ ١<u>٩ ٣ ا</u>

۸ .... طبه منع مع رساله ایک غلطی کاازاله عمرم س<u>ه ۱۳۵ م</u>اریل ۱۹۳۳ و و.... معده او مسروم من فرق عرم ١٩٣٥ اهاريل ١٩٣٥

مد .... معزم من محاج كم اورم زا قديل كهنير ح كر من رج الأن سوع اله أكت ١٩٣٠ء المسدم والعوال هل مي مين عدى الدول سوه ساه متبر ١٩٣٠ء

٣ .... عمر مر زامفر ۵۲ ۱۳۵ ه جون ۱۹۳۳ ۵.... بغارت احمد عليه ربع الثاني ۱۹۳۶ ه جولا كي ۱۹۳۶ء ۲ ..... مر ذا قادمانی نی نه 'شوال ۱۳۵۲ه جنوری ۲ ۱۹۳۶ ع ..... نزول مني شوال عره سواه فروري ١٩٣٨ء

٢.....مرزائيت كى زويد بطر زجديد اشعبان له ١٩٣٢ هـ د تمبر ١٩٣٢ع

امر تسریں کلیے۔ اس کے علاوہ آپ نے آنجمانی مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار و نظریات کے خلاف تقریباً ۸ اکتابی لکھیں۔ آپ کی یہ کتابیں حجم کے لحاظ ہے کو مختصر سنت الله ك معنى مع رساله واقعات نادره عدادى الثاني سوع المع معتبر عواوا r ..... مر ذا تادیانی که کمانی مر ذائور مر ذائیوں کی زبانی محرم سوم اروار بل وسوم او ١٨.....مر زاغلام احمد قادياني اوراس كي قر آن داني عادى الاول ١٩٦١ ما احداكست عر ١٩١٠م

۵ ..... حضرت عيلي طليه السلام كار فع لور آمد ثاني رجب م ١٣٨٠ وممبر ١٩٧٠ و

۷۱....اختلاف مرزا

فرمائيں۔

۸ ..... سلسله يمائيه و فرقه مرزائيه '

نوث :ان کے ملاوہ ایک رسالہ کا ایک کتاب میں عام ملا "مرزا تاحیانی کی

موایا نہیں ؟ حمدہ تعالی یہ مجوعہ انتائی جامع و کھل ہے جو پیش خدمت ہے۔ اللدرب العرت " مجلس تحفظ عمم نبوت " كي خدمات كوا فيمار كاه يس شرف قيولت سے سر فراز

آمين إبجاه النبي الاميي الكريم خاتم النبيين عَلَيْهُمْ

ب مرحوم پرایی رحتول کیبارش نازل فرمائی-

كذب بيانى "جوىل نهين سكايه اتى حمده تعالى تمام رسائل اس مجموعه بين شامل بين-

حغرت م حوم کے اس زمانہ کے اخبارات در سائل بیں جو مضمون شاکتے ہوئے وہ اس

یں شامل نہیں۔ تاہم جو کھوان رسائل کی شکل میں شائع ہولوہ سب جع کردیا ہے۔ جو

رسالہ نہیں ال سکار ہی کوئی مضمون معلوم ہوتا ہے نامعلوم کالی شکل بین شائع بھی

مطالعہ کرتے وقت خیال رہے کہ جمال کمیں ایک کماچہ کاووسرے کماچہ کے کس مضمون سے تحرار تھا تواسے ایک جکہ سے حذف کردیا کیا ہے۔اللہ تعالی

> عزيزالرحن جالندهري خادم عالمي مجلس تتحفظ فحتم نيوت

١١ ..... مرز افلام احمد رئيس قاديان ادراس كباره نشان الريخ الثاعت معلوم

🧖 وخزمر کزیه ملتان یا کنتان ٢٥ شوال ١٣٢٠ اه ۲ فرور کامندی

نوٹ: کتاب کی تیاری کے آخری مراحل میں دو مضامین "انجیل برتباس" لور " مر ذائيت عين يهوديت لور تعر انيت" شائع شده در منس الاسلام بعير و حتمبر

١٩٣٢ء ود عمر ١٩٣٣ء كوان كى اجميت وافاديت كي چيش نظر جموعد بذاش شائل كرديا كياب- كتكب كى كيوزعك كا تمام كام حزيز محترم يوسف بارون اور طباحت واشاعت كاكام يداور محترم قارى محمد حفيظ اللدخ نمايت بى جانفشانى سے انجام ديا۔ الله تعالی اس کاب کی اشاعت می کمی بھی طرح حصہ لینے والے رفقاء کو دارین

مِن جِرَائِ خِرنعيب فرماكير-آمين!

| فهرست مضاعين |                                                       |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| (II)         | امراق مرزا                                            |  |  |  |
| ۳۰           | ۲م ذائيت كى ترديد بطر زجديد                           |  |  |  |
| rr .         | باب اول : کیامسے مصلوب ہوئے مر ہم عیسیٰ کی حقیقت      |  |  |  |
| <b>"</b> A   | باب دوم : حديث ظهور مهدى                              |  |  |  |
| ۳۳           | باب سوم: قادياني مغالطه سي چو                         |  |  |  |
| r2           | باب چهارم : کنزالعمال کی روایت اور قادیانی مطلب پر تی |  |  |  |
| ۵۱           | باب پنجم : مسيح كاظهور بنديس نهيل بليد شام ميل        |  |  |  |
| ۵۸           | باب ششم: حفرت مس كاميدش كلام كرنا                     |  |  |  |
| ۲۳           | باب مفتم : معجزه ثق القمر                             |  |  |  |
| Z#           | ٣ حفرت ميوكي قبر تشمير مين نهيس                       |  |  |  |
| 4            | ا مسیح کی قبر سری تکر تشمیر کی تردید                  |  |  |  |
| Af E         | ٢ مسيح كے سفر كشميركى تاريخ كے حوالد سے ترديد         |  |  |  |
| ř.           | ٣غيال كراية كشمير كي ترديد                            |  |  |  |
| 40           | م شنراده ايوز آسف كے حالات                            |  |  |  |
| 1-11/1-1     | ٧/٥يوزآسف بي ميح يتع كى ترديد                         |  |  |  |
| 111/112/110  | ٩ / ٨ / ٤ يوزيسو كا بحوا بواب كى ترديد                |  |  |  |
| 122          | ۱۰ تاریخ طبری میں قبر کی تروید                        |  |  |  |
| ITA          | اا مستح مندين كى ترديد                                |  |  |  |

١٢..... مسيح كلكت مين صليب برج معائے محے كى ترويد ۳۱..... میچ کی عمر ایک سو پچیس پرس کی تردید

| ۱۳۵ سروضة السفاء كے حوالہ من تاديا فيدويا تق ١٣٥ ١٣٥ ١٣٠ ١٣٠ |       |   |
|--------------------------------------------------------------|-------|---|
| ۱۳۰حضرت مریم کی قبر                                          | 150   |   |
| 7.017-7                                                      | 11" . |   |
| ۱۷ کوه مری اصل میں کوه مریم' قادیا ٹی دلیل ۱۳۱               | 161   |   |
| ١٥٣٠ مكن ع مكن ع مكن ع كرديد                                 | 100   |   |
| ۳عرم ذا                                                      | 154   | ( |
| فصل اول: الهاملت مرزا                                        | IFA : |   |
| فصل ددم: پيدائش مرزا                                         | 10+   |   |
| فصل سوم : عمر مرزا                                           | 100   |   |
| فصل چادم عرمر دالورمر دائيول کي پريشاني اهما                 | 109   |   |
| فعل پيم : پيدائش " الاا                                      | 171   |   |
| فصل عقم : مرزائيول كي تحريرول كي ترديد                       | irr   |   |
| ۵هارت احرطی ۱۲۹                                              | 179   | ( |
| بعارت احمر ﷺ: قادیانی اقوال کی تردید                         | 144   | Ī |
| بدارت احري الوراتوال محابه كرام ٢١٣                          | rir   |   |
| عليم نورالدين دوکشتيول پر                                    | riy   |   |
| آنخضرت كالمرزاهيل نبين ٢١٨                                   | TIA   |   |
| قادياني مغالطول كارترديد قادياني مغالطول كارترديد            | rrr   |   |
| في مبارك مرزان كامارك عقيده ٢٣٨                              | rma   |   |
| كياحظرت عيلى طيدالسلام ناسية هل كي خردي تني ؟                | ***   |   |
|                                                              | rņa   |   |
| مر ذا قادیانی نه نی نیدر سول                                 |       |   |

| ۲ مر ذا قادیانی نبی نه (ایک مناظره)                                       | )        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤زول مسح عليه السلام                                                      | )        |
| الباب : وانه لعلم للساعة كا معنى                                          | <b>4</b> |
| وسرلباب: مرذاغلام احمد کی تغییر                                           | ,,       |
| پیر لباب: مرورشاهدا حسن امروی مرزائی کی تغییر                             | =        |
| و تعلب: قرآن مجيد كي تغيير                                                | Ç        |
| ني الباب: احاديث نويه عليه                                                | Ļ        |
| مثلاب : حفرات محله کرام کی تغییر                                          | Ç        |
| الوال باب : حفرات تالعين كي تغير                                          | -        |
| غوال باب : حافظ لن كثير "تغيير"                                           | 7        |
| الباب: حفرات مفسرين كاقوال                                                | į        |
| والباب مرزائدل كاعراضات كجولات                                            | •        |
| يار موالماباب : حصرت عيني عليه السلام كار فع وآمه دان عبد الوباب شعر ان"· | مج       |
| ٨ مليد مي مع رسالدا يك غلطى كااذاله                                       | )        |
| ح كردو ملي                                                                | 1        |
| رکان موسنی وعیسی حبیین کی مخیل                                            | لو       |
| وال مرزا تادياني خلاف آيات قرآني                                          |          |
| ٩ مجرواور مسريرم من فرق                                                   | )        |
| لات و مجوات مسيح                                                          | 6        |
| لات و هجوات م                                                             |          |
| لات بوات ت<br>بولت كي عليه السلام سے مرزا قادياني كا الكار                | ŗ        |

10 تقديس ميح عليه السلام يرمر ذا قادياني كاطعن عیسیٰ علیہ السلام کا ج کرما 'مر ذا قادیانی کا بغیر ج کے مرما ۳۲۹ زائيول كاجواب ماصواب r20 اا.....مرزا قادیانی مثیل مسیح نهیس **7** 19 ٣9. بىلاباب : مسيح كانزول مندمين نهيس بلحد شام مين ووسر لباب: مرزا قادیانی مثیل مسیح نهیں m92 ٣-۵ ١٢ ..... سنت الله كے معنی مع رساله وا قعات ناور ه ۴٠٧ نت الله اور آیت الله میں فرق خداکی قدرت کے نشان اور مرزاغلام احدر میس قاویان ۳۱۴ 419 ٣ ا.....مرزا قادياني كى كهاني!مرزااورمرزائيول كى زباني خاندال مرزا ٣٣. يدائش مرزا ٣٣٣ جوانی مرزا 42 صارى باعرزا 429 مر ذاغلام احمد قادیانی اوراس کی قر آن دانی ٣٣٣ حضرت عیسی کار فع اور آمد الی این تھید کی زبانی مر زاک کذب میانی الاها ۴۸۱ ...مر زاغلام احمد رئيس قاديان اوراس كےبارہ نشان

٤ ا....اختلافات مرزا 4 ۱۸..... سلسله بهائيه و فرقه مر ذائيه ۵٠۷ ١٩.....انجيل برنباس اور حيات مسيح ٥٢١ ۵۲۹ ۲۰.....مر زائيت مين يهوديت دنفر انيت

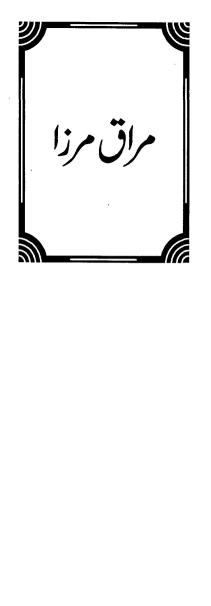

## بسم الله الرحمن الرحيم

ويباجه

قر آن جید میں صاف صاف الفاظ میں ذکر ہے کہ کافرلوگ آنخضرت علیک کے حق میں محورہ مجمول وغیرہ کے الفاظ لالتے تھے جن کو خدا اتعالی نے بوی مختی ہے روفر ملا بہ چنانچہ ارشاد ہے:

"ن و القلم و وما يسطرون و ماانت بنعمة ربك بمجنون و ان لك لاجرا غير ممنون و انك لعلى خلق عظيم و (سورة القلّم آيت نمبر ان ) " فتم م تقم كا لورج كي قلم كراته تع تقيم بي تواب ني الله كم فتم م تعريب في منتقط الرب اور تو فلق عظيم برب في الله التي تعريب في المواقع منتقم كر محتون كي توابد وقت كاليل و يتاب قو معاقر آن پر معاقب في المعالم كريب كل حالت و الفيال كي بتي كا موجب في به و تحريب هي الله و تعريب في المواقع كي بركات اورافعال منتقم كي بركات اورافعال منتقم كي بركات اورافعال منتقم بي الله و بيات بي العريب في المرقب المرب كركات اورافعال منتقم بين المرب في المرب في المرب في المرب في المرب المرب في المرب في المرب المرب كركات اورافعال منتقم بين المرب في المر

مراق

ایداش معولی تغیر کانام بے لیکن ترقی کرکے اس کانام ایخو لیام اللہ ہوجاتا بـ رطب اکبر)اس امر پر قادیانی جماعت کو بھی انقاق ہے کہ:" مریض مراق میں مریض کوبد ہضمی اور تخیل (بدحواس) ہو جالی ہے۔"

چنانچە قادىانى رسالەر يويو ش اىك معتبر قاديانى ۋاكٹر شاە نواز خان اسشنٹ سر جن كەرائے يول چپىي تقى :

"یونانی میں مراق اس پردے کانام ہے جواحتاء الصدر کواحتاء البطین ہے جدا کرتا ہے۔ لور معدے کے بیچے واقع ہوتا ہے اور فعل تض میں کام آتا ہے۔ پرانے سوء ہشم کی وجہ ہے اس پردے میں تشخیر سابھ جاتا ہے۔ بد جنسی اور اسال بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مرض میں شخیل بڑھ جاتا ہے اور مرگی اور جمیریا والوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابد نمیں رہتا۔"
رہتا۔"

"مراق کی بی تشریخ ازروئ طب قدیم ہے۔ وَاکٹر صاحب موصوف لکھنے

یں۔ تشر تکمر اق ازروئے طب جدید

'' یہ توامر واقعہ ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کوبد ہضمی 'اسمال اور دوران ۔ سر کی عموماً شکایت رہتی تھی۔" (حواله مذ کور ص ۲)

ہں مطلع صاف ہے۔ م زاغلام احمد قادیانی کاد عویٰ تفاکه میں: "بروزاور عکس محمد ہوں۔"

(چشمه معرفت ص ۳۲۴ نزائن ۴۰ سرچ ۱۳۳ حاشیه) اس کا لازی نتیجہ بیہ ہونا چاہئے تھا کہ مرزا قادیانی ان جملہ عوارض سے پاک

وصاف ہوتا جن سے حضور پیغیر خدا ﷺ یاک وصاف تھے۔ کیونکہ جو عوار ض اور امراض صورت محمدید علے صاحبہاالصلوّۃ والتحیہ میں خدا کی طرف ہے نبوت کے مطلقاً

مضاد قرار دیئے گئے ہیں وہ صورت مر ذائیہ میں نبوت سے متحد کیے ہو سکتے ہیں؟۔

يس شكل اول

كاكبرى تومدلل اور فريقين ميس مسلم بـاب صغرى كا شوت باتى بعنى:

"مرزاصاحب مراتی تھے۔" اس كا شوت اخد "الل حديث "امر تسريش بار باديا كيا\_ دماله بذايس عزیزی مولوی حبیب اللہ سلمہ اللہ امر تسریؓ نے جو حوالجات جمع کئے ہیں ناظرین سے امیدے کہ ان کو غورے پڑھیں گے اور نبوت مرزائیہ کی حقیقت ہے آگاہ ہوں

گ\_ایوالوفاء ثناءالله کفاهالله امر تسر شوال ۴۷ ساه مراق مرزا

مر ذاغلام احمر قادیانی کامر اقی اعتراف (۱)....." و کیمومیری پرماری کی نسبت بھی آنخضرت ﷺ نے پیٹیگوئی ک نتمی جواسی طرح د قوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تفاکہ متح آسان پر سے جب اتر ہے گا تو ووڈرو چاوریں اس نے پہنی ہوئی مول گی۔ تواسی طرح مجھ کووومداریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک بینچے کے دھڑ کی۔ یعنی مراق اور کھڑ ساتھ ل۔"

(اخباربدر قادیان ۷ جون ۲ ۱۹۰ م ۴ کلو طات ص ۵ ۲ سیج ۸)

خانگی شهادت

(٢)..... جناب مرزابشير احمد (پسر دوم مرزا) لكھتے ہيں : " بان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی د فعہ دور ان سر اور مسٹیر پاکاد ور ہیعیر اول ..... کی وفات کے چند دن کے بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ ممریہ دورہ خنیف تھا۔ بھراس کے کچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ آج کھے طبیعت خراب ہے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ جایہ علی ..... نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہو گی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے بوچھو میال کی طبیعت کا کہا حال ہے؟ شیخ حامد علی نے کہا کہ پچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں بردہ کرا کے معجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھار ہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چز میرے سامنے ہے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے بھر میں چنخ مار کر ذمین برگر گہااور غشی کی ی حالت ہوگئی۔والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کو ہا قاعدہ دورے یزنے شروع ہو گئے خاکسار نے یو جھاوورہ میں کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ یاؤل محنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پیٹھے تھیج جاتے تھے۔ خصوصاً کرون کے پیٹھے اور

سر میں چکر ہوتا تھا اور اس حالت میں آپ اینے بدن کو سمار نہیں سکتے تھے۔ شروع ثم دع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ تو دورول کیالی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ خاکسار نے یو چھااس سے پہلے تو سر کی کوئی

تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبے نے فرملا پہلے معمولی سر درو کے دورے ہوا کرتے

تقے۔ فاکسار نے ہو چھاکیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے تھے ؟والدوصاحبے نے

کماکیہ ہاں گر کچر دوروں کےبعد چھوڑ دی۔"

(سرةالهدي مصنفه پسر مرزاحيه اول من ١٤ اروايت نمبر ١٩) (٣)....." حفرت اقدى (مرزا صاحب) نے فرملا كه مجھے مراق كى

(رساله ربويو قاديان بلت ماه ايريل ١٩٢٥ء ص ٥ سم ٢ ۴ نمبر ٣) مارى ہے۔"

(۴)....."میراتویه حال ہے کہ باوجو داس کے کہ دودماریوں میں ہمیشہ سے

مبتلار ہتا ہول تا ہم آج کل کی مصروفیت کا بیہ حال ہے کہ رات کو مکان کے ورواز ہے ہد کر کے بیزی پردی رات تک بیٹھااس کام کو کر تار ہتا ہوں۔ حالا مکد زیادہ جاگئے ہے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دور ان سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تاہم میں اس مات کی یر واه نهیس کر تالوراس کام کو کئے جاتا ہول۔" (تباب منلورانی می ۳۴۸ کلز خانہ میں ۲ سے ۲) (۵)..... "حضرت (مرزا)صاحب نے اپنی بعض کتابوں میں لکھاہے کہ مجھ

كومراق ہے۔"

علامات مثلاً دوران سركے ذريعه جو تاتھا۔"

(رسالدريويو آف ريليمز قاديان باست اداكست ١٩٢٦ء ص ٢ ج ٢٥ نبر ٨)

(رسالدريويو آف ريليجز بلعصاه أكست ١٩٢٧ء ٢٥ تغبر ٨ ص١٠)

(٢)......"م اق كامر ض حضرت (م زا قاد باني)صاحب ميں موروثي نه تھا بلحہ یہ خارجی اٹرات کے ماتحت پیدا ہوا۔ اور اس کاباعث مخت د ماغی محنت ' تظرات 'غم اور سوء ہضم تھا جس کا نتیجہ وہاغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور و گیر ضعف کی

(٤)...." حضرت صاحب كي تمام تكاليف مثلاً دوران سر 'دردسر' كي

خواب " تشيخ ول اور بد بهضى اسهال اكثرت بييتاب اور مراق وغيره كاصرف ايك اي باعث تفااوروه عصي كروري تفا-" (رسالدريوية قاديانبلت اوسي ١٩٢٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٠ نبر٥)

(۸)....مرزا قادیانی کومراق کیوں ہوا؟ م ض مراق حضرت (مرزا قادبانی)صاحب کو وریژ میں نہیں ملا۔ پس

حفرت صاحب کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے میں معلوم ہو تاہے کہ الن میں مراتی علامات کے دوبوے سبب تھے۔اول کثرت دماغی محنت 'تھرات' قوم کاغم اور

اس کی اصلاح کی فکر۔ دوسر سے غذا کی بے قاعدہ گی کی وجہ سے سوء ہضم اور اسمال کی (رساله ربويو قادمان أكست ١٩٢٧ء من ٢٩ تـ ٣٥ نمبر ٨)

(۹).....مرزا قادیانی کی میوی کومراق (یک نه شددوشد) خوب گزرے گی جب ل بینھیں کے میراتی دو

م زا قادمانی خود لکھتاہے :

"میری میدی کو مراق کی ہماری ہے۔ مجھی مجھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کو تک طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چل قدی مفید ہے۔

(اخبارا لحكم موريد • الكست ١٩٠١م ص ١٣٣ كب منظورا في ص ٢٣٣) ' (۱۰)....مر زا قادیانی کے بیٹے خلیفہ قادیان کومراق

. یك نه شد دو شد بلکه سه شد آفتاب خانه "حضرت خليفة الميح ثاني (ميال محمود قادياني) في فرماياكه مجه كو بهي كبي كبي

مراق كادوره موتايي."

(ربوبو قادمان أكست ٢ ١٩٢٦ء ص الج ٢٥ تنبر ٨)

# (۱۱)..... نبی اور مراقی میں فرق عظیم

''نی میں اجتماع توجہ بالارادہ ہو تاہے۔ جنبات پر قاند ہُو تاہے۔'' (ریویا، کے ۱۹۲۱ء س-۴۰۰ نیرہ)

## مریض مراق

اور سب سے بڑھ کریہ کہ اس مرض (لینی مراق) میں مخیل بڑھ جاتا ہے اور مرگ اور ممیر یا دالوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابد نسیں رہتا۔" (رہیاہا،الت ۱۹۲۱ء مرہ ن منوم نبرہ)

# (۱۲)....مراق ایک برامرض ہے

" پیراخبار کے کئی پچھلے پر چہ بیں قاضی عبدالعزیز قانیری نے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ میں طیغہ وقت ہول۔ جب بیں نے اس مخض کا یہ مشعول دیکھا تو ہش کر نال دیا قاکد ایسے مر اتی اور کر در طبع آد کی کی بے راہا اور بے مر دیا جاتوں کا کیا تو شس لیا جائے۔"

ا ہے۔ (منٹی احد حسین قادیانی فرید کبادی سے الغاظ مندرجہ اخبارید ر مور قد ۲ د سمبر ۱۹۰۹ء میس کا کم انجر ۹ سن ۲)

## لا ہوری شہادت

ری بورس سہور سے اوریانی بھائی اس حد تک مرض حث مباحثہ میں جٹا اس حد تک مرض حث مباحثہ میں جٹا اس حد تک مرض حث مباحثہ میں جٹا اس کی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ انتظام ال کے افغات تعیر کیا جاتا ہے اور اس کا فاصہ یہ کے کہ جب ایک بات نے ول دومان کی چیزیں اس کے جب کہ جب ایک بات نے ول دومان کی چیزیں اس ریعام میں وہ میں تکمین نظر آتی ہیں۔" ریعام میں دی میں تکمین نظر آتی ہیں۔"

(۱۳).....یثاوری شهادت

قاضی بوسف بیثاوری لاہوری مرزائی کو مخاطب کرکے بطور حقارت لکھتے

ساقى

(اخبارالفضل ۲۰ اپریل ۱۹۲۸ء ص ۷)

(۱۴).....مراقی شخص نبی یاملهم نهیں ہو سکتا واكثر شاه نواز خان صاحب اسشنث سرجن قادياني لكصيح بين

"اک یدی الهام کے متعلق اگریہ علت ہوجائے کہ اس کو ہشیریا 'مالٹولیا'

مرگی کامرض تفاتواں کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں ر بتی۔ کیونکہ یہ الی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو تی وئن سے اکھیر ویتی (رساله ربويو قاديان باستهاه أگست ۱۹۲۲ء ص ۲٬ ۲.۵ تمبر ۸)

مر زا قادیانی کوایخ خیالات پر قابونهیں تھا مثال نمبر ا

مرزا قادیانی لکھتاہے:

"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس ..... اے میرے فدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقر واس الهام کا بینی ایلی آوس ہباعث

سرعت درود مشتبر ہاہے اور نہ اس کے کچھ معنے کیلے۔ واللہ اعلم یا نصواب۔" (رابین احمه به م ۵۱۳ حاشیه مخزائن م ۱۱۳ ج۱)

" پھراس کے بعد (خدانے) فرمایا:" حوشعنا نعسا" بیدونول فقرے

شاید عبر انی بیں اور ان کے معنے ابھی تک اس عاجز پر نہیں کیلے۔" (داہیں جریہ من ۱۵۹۸مائیہ نوائن م ۱۵۹۳ما)

"بعض الهامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کھ کھی

واقتیت نہیں۔ چیے اگریز کایا مشکرت یا عمر انی وغیرہ جیسا کہ براین احمد ید ش پکھ نموندان کا لکھا گیاہے۔" (زول انجاس نہ مونوئوس ہ ۲۰۰۵)

### اس کے متضاد

"بیبالکل غیر معقول اور یہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور المام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ تھیجہ بھی منیں سکتا کیو تک اس میں تکلیف ملا بطاق ہے اورا پیے المام ہے فائدہ کیا ہوا ہوانسانی تھے ہے بالاتر ہے۔" (چشر سرف س ۱۹۰۵ موزائن ۲۳ (۲۳ دوران ۲۳ دوران ۲۳

# تضاد كانتيجه

" ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متما قض باتیں نکل نہیں سکتیں کیو نکہ ایسے طریق سے پانسان پاگل کملا تا ہے پامنا فت " (سے بین سیسام توہان سیسسان ۱۰۰) "ہر ایک کو سوچنا چاہئے کہ اس فتض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تا قض اپنے کلام میں کھتا ہے۔" (هنت بھی سیسام خواش سیاد ۲۰۲۶)

# مثال نمبر ٢

# مر زا قادیانی کی تحریر

آیت: "فلماتوفیتنی" ے پلے یہ آیت ہے: "واذقال الله یا عیسیٰ أانت قلت للناس ...... الغ "اور ظاہر بحک قال کا سید ماض کا ہے

اوراس کے اول ''اؤ''موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے میہ طاحت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھانہ زمانہ استقبال کا۔''

(ازاله اوبام حصد ۲ مل ۹۰۲ نترائن ص ۲۵ ۲۳ ج ۳)

"بير موال حضرت من سي عالم برزخ ش ان كي وفات كي بعد كيا كيا تعاد نه بير كه قيامت من كيا جائے گا۔" (والد يوم) حد ٢٠٠١ - ١٩٠٤ وَوَانَ من ٥٠٠٠ تا) يعنى واقعه ماضي كا ہے۔

اس کے متضاد

اس تمام آیت: "افد قال الله " کے اول واقر کی آغیر کے ساتھ میر منتی میں کہ خدا قیامت کے دن معترت میسی علیہ السلام کو کے گا کہ کیا تونے قل لوگول کو کماتھا۔ "دراین اور یعد پڑمن من منوان من اور) مینی واقعہ مشتقبل کا ہے۔

دوسر امتضاد

 مثال نمبر سو

مر زا قادبانی کی تح پر

"آخر انحام به ہواکہ حضرت عینی علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے

کے بعد خدانے مرنے سے بچالیاور ان کی وہ دعا منظور کرلی جوانہوں نے ور وول سے باغ میں کی تھی۔ جیسا کہ لکھاہے کہ جب مسیح کو یقین ہو گیا کہ یہ خبیث یہودی میری

حان کے دعمن ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے تب وہ ایک ماغ میں رات کے وقت جا کر زار زار رویا۔ اور وعاکی کہ یااللی آگریہ پہالہ مجھ سے ٹال دے تو تجھ سے بعید نہیں توجو چاہتا

ب كرتا بــ اس جُله عرفي الجيل مي يه عبارت لكسي بـ : " نبكى بد موع جارية وعبرات متحدرة فسمع لتقواه" يعني يبوع مسيح اس قدر روياكه وعا

كرتے كرتے اس كے منہ ير آنوروال موكے اور دہ آنوياني كى طرح اس كے ر خسار دل پر پہنے لگے اور وہ سخت رویااور سخت در و تاک ہوا۔ تباس کے تقویٰ کی د جہ

( تَذِكَرِ بِالشَّهَادِ ثَمِن مِن ٢ ٢ ' ٢ ' تَزَّائِن مِن ٨ ٢ ج ٢٠٠)

( تبلغ رسالته ج بول م ۱۳۴ سا ۱۳۴ مجوعه اشتمارات ص ۵ مه اهاشیه ج۱)

ہے اس کی دعاسی گئے۔ اس کےخلاف

" حضرت مسيح عليه السلام نے امتلا كى رات ميں جس قدر تضرعات كئے وہ

ا نجیل سے ظاہر ہیں۔ تمام رات حضرت مسے جاگتے رہے ادر جیسے کسی کی جان ٹو ٹتی ہے غم داندوہ ہے الی حالت ان ہر طاری تھی۔ دہ ساری رات رورو کے دعا کرتے رہے تا کہ وہلاکا پیالہ جوان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے۔ برمادجو داس قدر گریہ زاری کے بھر ہمی د عامنظور نہ ہو گی۔ کیو نکہ اہلا کے دقت کی وعامنظور نہیں ہواکر تی۔" مثال نمبريه

"الله جل ثانه نے آنحضرت علیہ کوصاحب خاتم پہایا بینی آپ کو افاحذ کمال کے لئے مر دی جو کی اور نی کو ہر گز نہیں دی گئی۔ای وجہ سے آپ کا نام خاتم النبین محمرا يعني آب كى ميروى كمالات نبوت بخشدى باور آب كى توجدرو حانى ني تراش

ہے اور یہ قوت قد سیہ کی اور نی کو نہیں ملی۔ یی معنے اس حدیث کے بیں کہ: "علماء

امتی کا انبیاء بنی اسرائیل "یعن میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے نبول کی طرح ہوں کے اور دنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگران کی نبوت مویٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھاباتے وہ نبوتیں پر اہراست خدا کی موہت تھیں۔ حضرت

مویٰ کی پیروی کااس میں ایک ذرہ کچھ د خل نہ تھا۔اس وجہ سے میری طرح ان کا بیام نہ ہوا کہ ایک پہلوہے نی اور ایک پہلوہے امتی۔ بابحہ وہ انبہاء منتقل نبی کملائے لور براہ راست ان كومنصب نبوت ملا." (حقیقت الوحی ص ۷ و حاشیه 'خزائن ج ۲۲ص ۱۰۰)

اس کے خلاف

مر زا قادیانی کی تحریر

مرزا قادیانی کا قول ہے: حضرت موی (علیه السلام) کی اتباع سے ان کی امت میں براروں نبی (الحكم مورقة ٣ انومبر ١٩٠٢ء ص ٥ كالم ٢)

قول اول میں حضرت مویٰ کے اتباع سے نبی بننے کا افکار ہے۔ قول دوم میں اقرار:" ضدان مفترقان ای تفرق" شرعی نصاب شادت دو ہے۔ صرف ایک معالمہ میں جار گواہوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی سر ایست خت ہے اور بدائی بھی بہت زیادہ یعنی جرم زہائم فرورت ہے کیونکہ اس کی سر ایست خت ہے اور بدائی بھی بہت زیادہ یعنی جرم زہائم فرش نصاب کی اعلیٰ حدافقیار کر کے مرزا قادیاتی کی مراقب پر چار گواہ چیش کے بیس لیندا اماراد موئی طام ہونے میس کی کو عال تین خیس۔

قر آن شریف میں مجونوں ادر مراقیوں کا جیسے مکل نبوت ہونے انکار کیا گیا ہے۔ مختف القول اشخاص کے حق میں گئی ہی فیصلہ ہے کہ وہ مورد الهام ادر محل مزدل و تی اور مخاطب اللی نمیں ہوسکتے چنائیو ارشاد ہے:

نزول و كاور مخاطب اس سمي بو سلته چنامچ ارخاد به : " لوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير ا(سورة النساء آيت ۸۲)" في ليخي قرآن *آگر غير خدا*ك طرف ب بو تا تولوگ اس مي*ن ب*يت

النساء آیت ۸۲) افتلاف اے کے

٠.

منتیجہ ان سارے حوالجات کا خلاصہ میہ ہے کہ مرزا قادیانی ندنجی بھے 'ندرسول'ند مجد د'ند سخع' ند محدث۔ ہاں کچھ تھے تو سراتی تھے۔ جس کا انہیں خود اعتراف

# مرزا قادیانی کی وحی پر مراق کااثر

بنجاب کی سرزشن تھی عجیب ہے۔ یہ زشن اور جنز ہونے کے علاوہ اسی ہے کہ اس کے مخلف صلحول میں اس زبانہ میں بعض لوگ نبوت ور سالت کے مد می محررے ہیں۔ ان مدعمیان میں سے مرزاغلام احمر قادیائی کا نمبر سب سے بوھا ہوا تھا۔ آپ نے مسیح موجود' معدی مسعود' تی' رسول' مجدو اکر شن او تار دغیرہ ہونے کے وعویٰ کئے۔ آپ نے ۱۸۵۰ء سے ۱۹۰۸ء تک کے عرصہ میں تعمی سے زیادہ دعادی کئے۔(اس سے بھی کہیں زیادہ 'مرتب) آپ کا یہ بھی دعویٰ تقاکہ مجھ پر خدا کی و حی بازل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید محمد منظور اللی قاد مانی نے آب کی وحی کو اکٹھا کیالور"البشریٰ" نامی کتاب میں اس کو شائع کیا۔اس میں ہے کچھو می ذیل میں لکھی جاتی ہیں:

(۱)....."ایلی ایلی لما سیقتنی ایلی اوس....."اے میرے فدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑویا۔ آخری فقرہ اس الهام کا لینی اہلی آوس بهاعث سرعت در دد مشتبر ربائے اور نہ اس کے کچے معنے کھلے۔واللہ اعلم الصواب۔" (يرابين احديه ص ۵۱۳ نزائن ص ۱۲۳ ج البشر كل ج اص ۳ ۳)

(۲)....." ربنا عاج "﴿ الرب عابى بـ له اس ك معن الهي تك

معلوم نہیں ہوئے۔(براہین احریہ ص٥٥٥ \* ٥٥ خزائن ص ٢٦٢ ١٩٣٠ ج البشر فاج ول ص ٣٣) (٣)..... "کرمهائے تو مارا کرد گستاخ" ﴿ تَمِرُ فَعْمُول نَ بَم كُو گنتاخ کردیا۔﴾ (برابین احدیه ص۵۵٬۵۵۵ نتزائن ص ۱۹۲ج اکلبشر کیج اول م ۳۳)

مر زا قادیانی کے بیٹے مر زامحمود احمد کہتے ہیں: نادان ہے وہ محف جس نے کہا "كرمهائي تو مارا كرد گستاخ"كونكه فداك فنل انسان كوكتاخ نيس مالا کرتے اور سر کش نہیں کر دیا کرتے۔ (الغشل ۲۳ جنوری ۱۹۱۷ء ص ۱۳)

احمريو! بايناوان يا بينا؟ يح كت بوئ جهجه كذا نسي-(۴)....." پچربعداس کے (خدانے) فرمایا:" هو شیعنا نعیسا" یہ دونوں

نقرے شاید عبر انی ہں اور ان کے معنے ابھی تک اس عاجزیر نہیں کھلے۔" (پراہین احمریہ ص ۵۵ کنزائن ص ۱۲۳ج ۱)

(۵)....."شخصے پائے من بوسید من گفتم که سنگ (البشري جاول ص ۴۸ نذ کره ص ۳۱) اسودمنم''

(۲)..... ریشن - عمر براطوس یا پاطوس - (نوٹ) آخری لفظ پراطوس ہے یا

یلاطوس ہے۔ بہاعث سرعت الهام دریافت نہیں ہوا۔ ادر نمبر ۲ میں عمر عربی لفظ

ہے۔اس جگہ براطوس اور بریشن کے معنے دریافت کرنے میں کد کیا ہیں اور کس زبان

موری ۱۰نومبر ۱۹۰۲ء من انتزکره من ۲۳۳ البشر کاج اول من ۵۶)

تعالی کا نیانام ہے۔

مراد ہے۔ گیارہ دن یا گیارہ ہفتے یا کیا؟ بھی ہندسہ ''اا'' کاد کھایا گیا۔

ِ رسول کے ساتھ کھڑ اہول گااور نماز پڑھول گااور دندہ رکھول گا۔"

كي بد لفظ مين ؟ \_ (از كتوات احديد اول م ٢٠ مار فازول الهام بغته مختصه ١١٤ مبر ١٨٨٥ و كروم ١١٥)

(4) ..... آریوں کا بادشاہ آیا "(اللم ۱ ارچ ۱۹۰۸ء)" ہے کرش جی

رددر گوپال" (براناالهام ہے)

(الدره ۲ اکتور ٔ ۸ نومبر ۱۹۰۳ کشف نمبر ۵۴ البشر کاج بول ص ۲ ۵ ٔ تذکره ص ۸۱ س) (٨)....."خدا قاديان عن نازل جوكا" (برادالهم بدالبدر ٣٠ وفر ١٩٠٢ الكم

(البشر كاج عص ٢٥٠ ٢٦١) فكم ج م تمر ٢٥ تذكره ص ٢٠١)

(البشرى ٢٥ ١٥٠ تذكره م ٢٥٠٥)

(البشر يلج ٢ص ٤٥٬٤٥)

(9)....."بعد "اا"انثاءالله."اس کی تفییم نہیں ہوئی که "اا" ہے کیا

(١٠)....." تتيجه خلاف مراد جوايا نكلا" آخر كالفظ لمحيك ياد نهيس اوريه بهي پخته یة نسین کدیدالهام کن امر کے متعلق ہے۔ (البشر فاج من ۲۵٬۷۳ تزروس ۳۳) (۱۱) ..... "ينادى مناد من السماء" آسان سايك يكار فرالے نے یکارا۔(البدر۱اد مبر ۱۹۰۲ء جمد تل از صر) (نوث) حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک ادر عجیب اور مبشر فقر ہ تھاوہ یاد نہیں رہا۔ "(ابشر کان ۲ م ۲۰۷ نذکرہ ص۴۳۷) (۱۲)..... "انى انا الصاعقة " من ى صاعقه مول ـ ( نوث ) يه الله

(١٣)....." انى مع الرسول اقوم واصلى واصوم "مين ايخ

(۱۴)....." اصلى واصوم واشهر وانا م" من نماز يرهول كااور

روزه ركھول گاجا گما ہول اور سوتا ہول۔" (البشر كاج مص 24 تذكره ص ٢٠٠)

نوث: قرآن شریف میں اللہ تعالی کی شان میں آیا ہے:" لا فاخذہ سنة ولا خوم" اور مرزا تاویلی کے الهام میں خداکتا ہے۔ میں مودل گا۔چہ عجب؟۔

آگے کیا تھا؟۔ (البدائیشر فاج س ۱۳۰۳ ترکوس ۱۳۵۳) (۱۲).....۱۴۰۱ قرور ک ۱۹۰۵ء:" انما اموك الذا اردت شبیاء ان

تقول له كن فيكون " ﴿ تَحْتِقُ تِيرانى به حَم به جب توكى شيح كالراده كرت تو است كه ويتا ب كد ، دوجار بكل ده ، دوجال ب- ﴾ (البردع ، نبر ، اببتر ن ، من ، ۱۹ مه ، هيت ادى م د ، الزراق م ، ۱۵ من ۲۲ افروالق م ۱۵ افزاق من ۱۲ مارا ۲ تكر م ، ۱۵ م

(۱۷)...... هفته مختتمه ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء: " خاکسار پیچر منت"

(البشريٰج ٢ص ٩٣ تذكروص ٥٢ ٤) •

(١٨).....ا يك عربي الهام تفاله الفاظ مجھے ياد نهيں رہے حاصل مطلب بيه

ہے: "مکم تول کو نشان د کھایا جائے گا۔۔ (انگم ج د نبر ۱۰ البشری تی تاس ۹۳) (19)...... "فکر اٹھادد" (مدرج د نبر بی البشری تاس به ۴ تکر ۲۰۰۵)

(19)..... "لنظر المحاود" (بدراج انبر عالبتر كاج المراج 10 "قرره 60) (۲۰).... ١٦ عتبر 40 1 ووشهتير توك كي رابشر كاج س ١٠٠٠ تاكره ١٥١٠)

(۲۱).....ا کیک داند کس کس نے کھانا۔ (البشر کاج ۲ من ۱۰۵ تذکر وس ۵۹۵)

(البشر ناج مس ۱۱۷ تذکر می ۱۹۵) (۲۳)....."ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ (لوث از حضرت مسیح موعود) فرملاکہ آج رات چھے ایک (مندز جہال)الهام ہوا۔اس کے پورے الفاظ یاد نمیں رہے اور جس فدریاد رہادہ بیٹی ہے مگر معلوم نمیں کہ کس کے حق میں ہے لیکن خطر ناک ہے۔ یہ المام ایک موذول عبارت میں ہے مگر ایک لفظ در میان میں سے محول گیا ہے۔"

(۲۳) ......" پیٹ میٹ گیا۔ "ون کے وقت کا المام بے معلوم نمیں کہ یہ (۲۳) کس کے متعلق ہے۔ (البشر کان میں ۱۱۵ کروس ۱۷۲)

(۲۵)..... "خداس کو پی گبار ہلاکت ہے چائے گا۔ "ند معلوم کس کے حق میں یہ المهام ہے۔(البشر کی نع ۲۲ میں ۱۹۱۷ نقر کر وس ۲۷۲)

(۲۷)..... ۲۲ تتبر ۱۹۰۹ء مطالق ۵ شعبان ۱۳۲۴ه هدوزییر: "موت تیرهاه حال کو"(نوٹ) تقلق طور پر معلوم نمین کد کس کے متعلق ہے۔ (درنج انبروس ۴۴ شرکان ۱۲۵، ۱۲۵۸م ۱۴۵۸م

در نیم بر به سراس ۱۳۷۳ مید از روس ۱۳۵۰ مید (در ۱۷۵۰) (۲۷) .....و کام بنو تم نے کیافد اول مرض کے موافق میں بوگا۔ (حقیق او می مورہ انتوائن میں ۱۹۰۸ تا ۱۹۴۴ شریل میں سما ۱۳۲۴ ترکر میں ۱۹۲۳

(۲۸)..... "بهتر ہوگا کہ ادر شادی کرلیں۔"معلوم نہیں کہ سس کی نسبت

بيالهام ہے۔ (ابھر ٹان عمل ۱۳۷۰ تکر م سے۔" (ابھر ٹان عمل ۱۳۱۳ تکر م سے۔" (ابھر ٹان عمل ۱۳۱۳ تکر میں ۱۵۰

لا ہوری مرز اُمبر اِیہ کون ہے ؟۔ (۳۰)..... 'لبلفت قدم الرسول "میں رسول کے قدم پر پہنچ کمیا ہوں۔ (ابشری نام یہ ۱۳ تذکرہ ۱۳۰۰) (۳۱)...... "ایسو کی ایشن"(دِرن۴ نبر ۳۰ مسر۴ بلنزی نام ۲۰۱۰ تذکرہ س ۲۰۰۳)

(٣٢)......" آسال ایک مٹھی بھر رہ گیا۔" (البشر ٹینج مص ۹ سائڈ کرہ ص ۵۱)

فيصلير

واقعات اور اقوال مرزا غلام احمہ قادیاتی خیش کر کے فیصلہ ناظرین پر ہم

چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کون تھا؟:

یں سر رسیں میں میری وفا کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر میری دفا کو دیکھ کر میری مندا کو دیکھ ک

مرذائیت کی تردید بطرز جدید

## بسم الله الرحمن الرحيم

حمده وصلوة كے بعد واضح موك آج كل مرزائي تعليم ير مختف اقسام كى كتابى

کلی جاچکی ہیں طرحن چند مضامین کورا تم چیش کرنا چاہتاہے وہ اپنی تو عیت بیس اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ کی قلام مصفی نے بہت کم توجہ وی ہواویا انظیر آپ ہی ہیں۔ کی قلام ان مضامین پر الل قلم مصفی نے بہت کم توجہ وی ہے اس ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ مگر چو تک آن کل السے مضامین کی ابھی ہوھ گئی ہے اس کے راقم نے اپنی تمام طاقت علمی خرج کر کر چرک کر روید مشن مرزائیت کی تردید بطر زجدید "اسید ہے کہ ناظرین اس سے مستنید ہو کر تردید مشن می اور مؤلف کے حق بیس وعلی خرائیت کی تردید کی جرائی ہی کہ در انسان کی جرائی ہوگئی کے در مؤلف کے حق بیس وعلی خراکر کر تاہید کر کر تردید کر کر انسان کی جرائی کی جرائی کی جرائی کی ایست افراد میں واطل فرماکر کھارہ گنادہ کی جرائی ایست افرادیت کی در انسان مرکائی کی کر بڑائے خرائی است افرادیت کو برائے خر

خداد ند لعان مسلمانان مفاق مال میبانالادی برس ایست افریقه ) وجزائے میر عطا کرے کیونکہ انہوں نے ایک کثیر رقم ہے اس کار خبر میں عاج کی مدو کی ہے۔ خاد م دین رسول اللہ علیقیقہ عاج: حبیب اللہ امر تسری گ

کیا حفرت مسے علیہ السلام مصلوب ہوئے ؟ اوران کے زخموں کو مرہم عیسیٰ سے اچھاکیا گیا؟

مرہم عیسیٰ کی حقیقت

روشني ڈالناجاہتے ہیں کہ:

گے۔

ان کے زخم مر ہم عیسیٰ ہے اچھے ہو گئے۔"

مر زاغلام احمر قادیانی کاند ہب

مرزاغلام احمد قادیانی کے جمال اور بہت سے حیرت انگیز دعاوی بیں۔ان

میں یہ بھی کوئی کم حیثیت نہیں رکھتا جس پر آج ہم سرسری نظر ڈال رہے ہیں۔ مرزا

قادیانی نے اینے دعویٰ مسحیت کی بعیاد اس پر رکھی ہے کہ حضرت مسے ناصری فوت

ہو گئے ادران کی قبر تشمیر میں ہے۔ آج ہم ای سلسلہ میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ پر

"حضرت مس عليه السلام صليب ير فوت نسيس موت بلحد ان ير عشى كى حالت طاری ہو گئی۔بعد میں دو تین روز کے بعد عشی دور ہو گئی اور ہوش میں آگئے اور

امید ہے ناظرین مرہم عیسیٰ کی حقیقت کا دلچپی کے ساتھ مطالعہ کریں

(۱)....."حضرت مسح عليه السلام ہی گر فقار کئے گئے اور وہی صليب پر تھينچ گئے تھے۔ یبود اور نصار کی دونوں اس بات پر یک زبان متفق ہیں کہ مسے ناصری ہی پکڑا گیا اور ای کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علید السلام ۳۳ برس کی عمر میں· مصلوب کئے گئے۔ "(ازالہ اوہام ص ۸ ۲ ۳ ۸۱ ترائن ص ۲۹۴۴ ۹۳ ج ۳ نزول المیح ص ۱۵۱ نزائن

۳۰ ۵- ۱۵ ۱۳ آلب کیج بندور ستان عمل ۳۰ انوزائن می ۵۰ ۱۵ انتیاد بد رمود ند جون ۸ ۱۹۰۰ م ۲۰ آلب الربید می ۱۳۳۳ ۲۳ معاطبه انوزائن می ۹ در ۲۶ ۱۳ انتیاد الکم مود ند ۱۰ نوبر ۱۹۰۶ می ۲ ۱ الکم مود ند ۲۸ ک ۱۵ ۱۹ و می ۲ آلب لیام العصلی می ۱۳ انوزائن می ۱۹ میزی ۱۳ ارز هیتیت می سمایشد نوزائن می ۵ ۱۵ تا ۱۳ تخدید الندودی ۱۰ نوزائن می ۱۳ از ۱۵ از تخد گوانوید می ۱۹ نوزائن می ۲۵ می ۱۷)

چواب: اسس می بات یہ ہے کہ قرآن مجد کی آیات مقدمہ اصادیث محمد میں ایست مقدمہ اصادیث محمد نوید یکھاتھ اور اسان محمد نوید یکھاتھ اور اسان محمد نوید یکھاتھ اور اسان محمد میں مرہم میں کا کوئی ذکر ضمیں ہے اور نہ بی حضرت میں علید السلام کے تغییروں میں مرہم میں کا کوئی ذکر ضمیں ہے اور نہ بی حضرت میں علید السلام کے

صلیب پر چڑھائے جانے اور مر ہم عیسیٰ ہےان کاعلاج ہونے کا کوئی ذکرہے۔ ٢..... علامه يشخ الرئيس في الطب يو على سيناكي كتاب ( قانون (مطوعه ١٣٩٣ه مجمايه

معرى) جسوم فعل مرجمول كے بيان ص ٠٥ س) پر الفاظ يول جيں :

"مرهم الرسل وهوشليحا اى مرهم الحوارييين ويعرف

الز هرة ومرهم منديا وهومرهم يصلح بالرفق النواصيرالصعبة والخنازير الصعبة ليس شئى مثله وينقى الجراهات من اللحم الميت والقيع ويدمل يقال انه اثنا عشردواء

لاثنى عشر حواريا"

🗳 مرہم رسل اس مرہم کو مرہم شلیجا کہتے ہیں۔ یعنی مرہم حوار بین کا'اور مرہم زہرہ 'اور مرہم مندیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ابیا مرہم ہے کہ بآسانی نوامیر سخت اور خناز ہر سخت کی اصلاح کر تاہے اور کوئی دوا مثل اس کے نہیں ہے اور پھوڑوں کے مروار گوشت اور پیپ کو نکال ڈالٹا ہے اور اندمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں

کہ بیبارہ دوائیں بارہ حواریوں کی طرف منسوب ہیں۔ ﴾ نوف : شخنو على سينانے اس مر ہم كو "مر ہم عيلى" كے نام سے ياد منيں كيا ۔نہ بی اس نے یہ کماکہ اے حواریوں نے حضرت مسے کے لئے یعنی آپ کے ذخوں کے لئے ہلا۔ بلحہ اس نے یہ لکھاے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارہ دوائیں 'بارہ حواریوں کی طرف منسوب ہیں۔اس کو شیخ کا اپنا ند ہب لکھناسر اسر وحوکہ ویتا ہے۔ پس مرزا قادمانی کاسه لکصتاکه:

" ہراک نہ ہب کے فاضل طبیب نے کیاعیسائی اور کیا یمودی اور کیا مجوی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخہ کواپنی کتابوں میں لکھاہے اور سب نے اس نسخہ کے بارہ من می بیان کیاہ کد حفرت عینی کے لئے ان کے حوار یول نے تیار کیا تھا۔" ای ہندوستان میں ص ۵ ۵ ٹزائن ص ۷ ۵ج ۱۵) سر اسر غلط ہے۔

مرزا قادیائی نے کتاب (سی بعد بین میں اس ۱۵ افزان سر ۵۵ ناہ ار بیات کہ بین اس ۱۵ اور بیات کی بین کا ذکر است ال طبقی کتابوں کی جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر کے دو مرہم حضرت عیسیٰ کے لئے ان کے بدن کے ذشوں کے لئے بنائی گئی متحی۔ سب سے پہلے کتاب '' قانون'' شیخ ارکیس یو علی سینا کا نام لکھا ہے۔ حالا تکہ اس کتاب میں شیخ الرکیس یو علی سینا کا نام کھا ہے۔ حالا تکہ اس کتاب میں کھا ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بین ان کے بدن کے ذخوں کے لئے بین گئی تھی۔

(٣).....مرز اظام احمد قادیاتی نے اپنی کتاب (کابود عن می ۵ ده افزائن س ده افزائن س ده افزائن س ده افزائن س ده دو کند ده الدکان بدستورا لاعیان فی اعمال و ترکیب النا فعه للابدان تالیف افلاطون زمانه ابوالمنا ابن ابی نصر العطاء الاسرائیلی الهارونی " ( لیخی یمودی ) کا حواله کلی دیا ہے ۔ حالاتکه اس کتاب (منبالدی ان میر) س ۱۸ میری کی کی ایک کی ا

"مرهم الرسل وهومرهم الحوارييين ومرهم الشلاحين ومعنى هذا للفظة بالعبرانى الرسل" ﴿ يَكُنُ مِ بَمُ رَسُلُ كُومِ بَمُ حِوارَتِينَ اوْرَ مِ بَمُ طَاعِن لِلْمُ كَلِّ مِنْ اورانَوْطا طِن كَمِنْ عَرِالْ مِيْنِ رَسِلُ كَرِيْنٍ \_ ﴾

نوٹ : ال اسرائیلی طبیب نے اس مرہم کانام "مرہم عیسیٰ" شیس لکھااور نہ آئی یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لئے ان کے حواریوں نے تیار کیا قاب بائد السبات کاؤکر بھی شیس کیا کہ مرہم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے زخوں کے لئے مائی گئی تھی۔ چونکہ یہ طبیب اسرائیلی تھازبان عبر انی کا عالم۔ اس نے لفظ طاحین کے صبح مصنے رسل متلاد ہے۔ پس مرزا قادیائی کا یہ لکھنا کہ یہ عبر انی یا یونائی لفظ ہے جس کے معنی بارہ کے بیں۔ (سے بی مائیہ حسید سی ۱۲ انویزی میں مون میں انتیافی سالے میں میں ۸۵ اور بیر کہ شکیخا کا لفظ جو بونانی ہے جوبارہ کو کہتے ہیں ان کتابوں میں اب تک موجود ہے۔ (متح ہندوستان مں ۲۰ نزائن مل ۲۲ج ۱۵ ربو یوبات ماہ اکتوبر ۱۹۰۳ء مل ۴۰۰) سر اسر غلط ہے۔ چنا نجید

(و کیمواشارا کلم که انومبر ۱۸۹۹ء ص۵)

ہے جس کے معند سل کے ہیں۔

(٣)..... مربم حوارى اين مربم را مربم رسل نيزنا مند

وترجمه کرده شد در قرابادین رومی بمریم سیلخا ومعروف به

(كتك قرلادين كبيرج ٢ص ٥٠٨ (٥٠٩)

مرېم زېره گفته که ايس مرېم دوازده دواست از دوازده حواری

" وگفته که این مرېم رامرېم بخارو اثنا عشري نيز نامند" **نوٹ** :اس ہے معلوم ہو تاہے کہ اس مر ہم کا کو کی نام نہیں ہابچہ متعدد نام ہیں۔ شلیخالی سکٹار سل 'حوار پین 'مندیا'ا ثناعشری' زہرہ 'خار 'سب سے کم مشہور نام م ہم عیسیٰ ہے جس کونہ شخ نے ذکر کیا 'ندرومی نے 'اور نداسر ائیلی نے 'اور نہ صاحب قرلبادین كبير نے اور سب سے قديم اور مشهور نام شلحايا سليخااور رسل بے اوربي توبالكل

(۵).....جس زمانه میں فرگستان میں طب جالینوس رائج تفاصد ہامر کہات کے ایسے بی شاعرانہ نام وہال بھی مشہور تھے۔ ایک ترباق تھا جس کا بونانی نام '' دوویکا تھیون'' ہے ہمعنی بارہ دیو تااس میں بھی بارہ اجزا تھے جو یونان کے بارہ دیو تا دُل ہے منسوب ہوئے۔مر ہم رسل جس کا بھی بیمانی نام ''ڈوویکا فارمیم '' یعنی باڑہ دوائیں

حضرت عيسى علىٰ نبينا وعليه السلام كه بريك يك دوارا. اختیارکرده ترکیب نمودندو این مربم بهترین مربم باست"

اس کے بعد کتاب میں یہ بھی لکھاہے:

غلط ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بہایا گیا۔

جناب منشی خادم حسین قاویانی ساکن تھیرہ نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ شکیفاعبر الی لفظ

ہے عیسائی اطباء نے بونانیوں کے ترباق ''مارہ دیو تا'' کے مدمقابل اس کوبارہ رسول کے نام سے منسوب کر کے "انگوشم لیاسٹولورم" زبان لاطنی کمناشر وع کردیا(دیموداکنر بورک میڈیکل ڈیشنری) جس کے معنی میں "مر ہم رسل "ادراس نام میں محض ۱۲ عدو کی رعائت منظور تھی۔ مسلمان اطباء نے اس بارہ عدد کی رعایت ہے اس کو " اشاعشری" کہااور مجوسیوں نے اس کانام مر ہم زہر ہر کھااور اب مسلمانوں کو بھی حق ہو گیا کہ وہ اس کومارہ المامول ہے منسوب کریں۔ مگر نہ قرص کو کب (قرباد ن بیرج ۲ ص ۳۶ ) ذحل کا دیا ہوا

نسخه تھالور نہ عطبیة اللہ نامی دوائی (قربادین بیرج۲۰۰۳) خدا نے الهام کی تھی اور نہ مرہم

(١)....ابيامعلوم ہوتاہے كه سب سے قديم نام اس كااسم باميم "ووؤيكا

فارميحم" بي قعاليخ باره دوائيس (موم سفيد 'راتيج' زنگار' حاوُشير اثق' زراد ندطويل'

کندر' مرکی' بیر وزه معقل' مراوسنگ' روغن زیت) جس کا ترجمه اشاعشری ہوا مگر

ں ونانیوں کے نرماق کی ایس میں مجوسیوں نے جو منجم ہوتے تھے اسے عقیدے کی رعایت ہے اس کو مرہم ذہرہ کہا۔ یبود یول نے اس کو مرہم ٹلیجا کہا۔ عیسا ئیول نے م ہم حوادیین یام ہم رسل اور مسلمانوں نے اٹناعشری۔ غرض جتنے منہ اتنی ما تیں۔ حالا نکیہ دوا ئیول میں معجون مسیحی مشہور ہے اور مفرح مسیحی بھی ( قرلادین شائی ص۱۵۳۱۷ اس کابیه مطلب تو نهیں که به دوائیں بھی مسے نے یا حواریول نے تیار کی

عیسیٰ مر ہم رسل مر ہم اثناعشری حضرت میں ماحوار یوں مالیا موں کا دیا ہوا ہے۔

. باب دوم حديث ظهور مهدي

مر ذاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ:

"پس رسول اللہ ﷺ نے خبر دی کہ سورج گر بن مہدی کے ظہور کے وقت ایام کسوف کے نصف میں ہوگا۔ یعنی اٹھا ئیسویں تاریخ میں دو پسر سے نہلے اور ای طرح پر ظاہر ہوا جیسا کہ آنکھوں والوں پر پوشیدہ نہیں۔ پس دیکھو کہ ہمارے نی علیقه کیات کیسی تھک ٹھک ہوری ہو گئے۔ "(نورالحق م ۱۹حمہ دوم نزائن م ۴۰۹ج۸) ماسٹر عبدالر حمٰن قاویانی اسپنے رسالہ (اسلام کی کہلی تناب س<sup>س 1</sup>اور رسالہ "حضرت میح

موعودد علاء زمانه "حصه لول ص ٣٠) ير لكصته بين :

"حضرت علی نے فرمایا کہ جب امام ممدی کا ظہور ہوگا تواس زمانہ میں ایک ہی ر مضان میں نشان کے طور پر جاند گر ہن اور سورج کر ہن ہو گا اور ایبا کر ہن جب ے زمین و آسان پیدا کئے گئے مجھی کسی مدعی کے وقت میں ظہور میں نہیں آئے گا۔ جِنَائِحِهِ فَرِبَايًا:" أن لمهدينا أيتين لم تكونا منذخلق السموات والأرض ينكسف القمرلاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف "فرمایار سول علی نے کہ جارے مدی کی سچائی اور جُوت کے لئے دو نشانیال مقرر ہیں کہ اس کے زمانہ میں گر بمن کی را توں میں ہے جاند کو پہلی رات میں گر بمن ہو گالور سورج کودوسری تاریخ میں گر بن لگے گا۔"

مولوی محمد ولیذیر مرزائی اینے رساله (نیزه احمدی مطبوعه ۴۴ اه روزبازار بریس امر ترم ۱۳٬۱۳) کے حافیے پر لکھتے ہیں:

"بي صديث وارقطني يل موجووم :" عن محمد ن الباقوين زين

العابدين قال قال رسول الله شبيله أن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والا رض ينكسف القمرلاول ليلة من رمضان

وتنكسف الشمس في النصف منه واخرج مثله البيهقي وغيره المحدد دن 'روایت ہے محمر ہاقر کے بیٹے زین العلدین ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے مهدی کے لئے دونشان میں جو مجھی نہیں ہوئے جب ہے کہ زمین و آسان

ید اہوئے ہیں ( یعنی وہ مجھی کسی دوسرے نبی یاامام کے لئے نہیں ہوئے اور نہ ہول گے اور وہ یہ ہیں) جاند گر بہن ہو گااول رات میں ( یعنی جن را توں میں جاند گر بہن ہو تا ہے

ان کی اول رات میں )ر مضان ہے اور سورج گرئن ہو گانصف میں ( یعنی اس مدت کے

اقول

نصف میں جس میں سورج گر بن ہوتا ہے)ای ماہ ر مضان میں اور اس کی مائند يہ بقى " این کتاب میں ایک حدیث لایا ہے اور ایسا ہی بھن دوسرے محدث بھی۔" (١)....."حدثنا ابوسعيد الاصطخرى تنامحمد بن عبدالله بن نوفل ثناعبيد بن بعيش ثنا يونس بن بكيرعن عمروبن شمرعن

جابرعن محمدبن على قال ان لمهدينا أيتين لم تكونا منذخلق السموات والارض تنكسف القمرلاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذخلق الله السموات والارض" (سنن دارقطنه بي اول (مطيح انساري د بلي)باب صفة الخسوف والكسيوف وهيئتهاص ١٨٨) ﴿ كماامام محمد با قر الن امام على زين العلدين في كد متحقيق واسطى مهدى ہمارے کے دونشان میں نہیں ہوئے یہ دونوں جب سے آسان اور زمین سیدا ہوئے۔ گر بن لگے گا جاند کو واسطے پہلی رات کے رمضان ہے اور گر بن لگے گا سورج کو

ر مضان کے نصف میں اور نہیں ہوئے یہ جب سے اللّٰہ تعالٰی نے آسان اور زمین پیدا

(٢)..... مندر جه بالا الفاظ امام محد باقرائن امام على زين العلدين ائن امام حسین شمید کربلااین علیٰ کے ہیں نہ کہ رسول خداعظتے کے ہیں۔ دراصل یہ روایت موضوع ہے کی صورت میں صحیح نہیں۔اس میں ایک رادی عمر دین شمر ہے جس کی نسبت یجیٰ نے کہا ہے کہ وہ کچھ شے نہیں ہے۔جوز جانی نے کہاوہ بہت جھوٹا ہے۔این حبان نے کمارافضی تھا، محلیہ کوگالیاں ویا کرتا تھا۔ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ غیر نقات ہے' امام بخاری نے فرماما مشرالحدیث ہے۔ کیچیٰ نے کمانہ لکھ اس کی حدیث کو۔ نسائی و بدار قبطننے نے اس کو متر وک الحدیث کما ہے۔(دیکمویز ان الاعتدال جودم م ۔ ۲۶۲) اس روایت کی سند میں دوسر ار اوی جارین یز جعطی ہے۔ کمالیام او حنیفہ نے کہ نہیں دیکھامیں نے جامر جعفی ہے بڑھ کر کسی کو جھوٹا۔ کمایجیٰ بن یعلی ہے کما گیا کہ تم کیوں نہیں روایت کرتے ان تین آدمیوں ہے کہ جوائن مافی کیلی وجایر جعفی وکلبی ہیں۔ کمااس نے اللہ کی قتم جابر جھوٹا تھا۔ رجعت کے ساتھ ایمان رکھتا تھا۔ کمااحمہ نے چھوڑ دیا جابر کو عبدالر حمٰن بن مهدی نے۔ نسائی نے کہا متر وک الحدیث ہے اور کہاوہ ثقتہ نمیں ہے۔ (اور نہ لکھی جاوے حدیث اس کی) حاکم نے کما وہ بھول جانے والا ہے حدیث کا۔ کماجر برین عبدالحمیدین تغلیہ نے میں نے اس کارادہ کیا۔ پس کما لیٹ بن الی سلیم نے نہ آٹایاس اس کے ۔ پس وہ کذاب ہے ۔ کماجریر نے نہیں ہے جائز رید کہ اس ہے روایت کی حادے۔ تھا ایمان رکھتا ساتھ رجعت کے ۔ کما ابدواؤد نے نہیں ہے نزدیک میرے دہ قوی پیچ حدیث کے۔ کہانچیٰ بن یعلی نے سامیں نے زائدہ ہے کہ کہتا تھا کہ جار جعنی رافضی تھاادر صحابہ کو گالیال دیا کرتا تھا۔ کمااین سعد نے کہ وہ مدلس تھا اور ضعیف تھاا بٹی رائے اور روایت میں۔ جھوٹا کہااس کو سعیدین جیر نے۔ کہا عجلی نے عالی شیعہ تھااور مدلس تھا۔ جھوٹا کہااس کوائن عینیہ نے۔ائن جان نے کہاوہ سیائی تھا۔

عبداللہ بن سباکے یاروں میں سے تھا۔ پس حق بات بیہ ہے کہ بیردوایت موضوع ہے۔اس سے استد لال کر ناسر اس

بين :

(٣).....اس مندر جه بالاروايت ك الفاظ سے يه تمين باتمي معلوم ہوتي

نمبرا.....ر مضان کے ممینہ میں رمضان کی پہلی تاریج کو جاند گر بن لگے گا۔ نمبر ۲.....ر مفیان کے نصف میں سورج کو گر بن لکے گا۔

مرزا قادیانی کے دفت ۱۱ ۱۳ اھ میں ۱۳ ار مضان کوچاند کر بن اور ۲۸ رمضان

کو سورج گر بن ہوئے تھے۔اس لئے مر ذاتی نے ان ہر دووا قعات کو مد نظر رکھ کر

لوگول کو دهو که دیتے ہوئے( چشہ سرن س ۴۱۴ نزائ س ۲۲۹ ج۲۲ مندرجه مالا

ردایت کارجمہ یول کیاہے:

" چاند اپنی مقررہ راتول میں ہے (جو اس کے خبوف کے لئے خدانے راتیں مقرر کرر تھی ہیں لینی تیر ھویں' چود ھویں' پندر ھویں) کہلی رات میں گر ہن پذیر ہو گااور سورج اینے مقرر ود نول میں سے (جواس کے کسوف کے لئے خدانے دن مقرر كرر كے بي لين ٤ ٢٩٠٢٨ )ور مياني دن بي كسوف يذير بهو كالوريد دونول

اس لئے اب میں ذیل میں دو مسلمہ بدر گول کے ترجمہ کودرج کر تا ہول،

(١) ..... حضرت في احدر بندى مجدد الف ان "اي مكتبات من لكيت بين

خوف و کسوف رمضان میں ہول گے۔"

ذراغور ہے سنتے:

نمبر ٣..... جب ہے ذمین و آسان بیدا کئے گئے ہیںا بسے دو نشان تبھی نہیں

"ىور ظهورسلطنت او درچهاردېم شهر رمضان كسوف شمس خوابد شد ودراول آن ماه خسوف قمر برخلاف عادت زمان

وبرخلاف حساب منجمان" (وفترودم کے کمتوب شعب و جفتم ، ۲ (مطبع رونیاز ارامر تسر) م ۵۰ ۵۱)

(٢)....نواب سيد محرصد بق حن خان مرحوم لكھتے ہيں:

" ومحمد بن على گفته مهدى رادو آيت است كه نبوده از روز یکه خدا آسمانها وزمین آفرید کسوف گیر مابتاب درشب اول

ازماه رمضان وآفتاب درنصف رمضان واجتماع ايں بردو كسوف درماہے گاہے نبودہ "(فج الكرام ۳۳۳)

(۳)... .. مرزا قادیانی کے دفت ۱۱ ۱۱ هیں ۱۳ ار مضان کو جاند گر نهن اور

۲۸ر مضان کوسورج گر بُن ہوااور بعد اس کے ۳۱۲ اے میں ۳ ار مضان کو جاند گر بُن اور ۸ ۲ر مضان کوگر بن پھر دوبارہ ہوا۔اس سرمر زا قاوبانی لکھتاہے:

"اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ دومر تبہ واقع ہول

گے۔ چنانچہ بید دونول دومر تبہ میرے زمانہ میں رمضان میں داقع ہو گئے۔ایک مرتبہ

ہمارے اس ملک میں دوسری مرتبہ امریکہ میں۔" (حقيقت الوحي ص ١٩٥ نوائن ص ١٠ م ج٢ ٢ الور چشمه معرفت ص ١٣ ساهاشيه فزائن ص ٢٣ سج ٢٣)

عرض حبيب مر زائی علاء حدیث کی کسی کتاب ہے صحیح مر فوع روایت نکال کر د کھائیں جس میں لکھا ہو کہ سورج گر بن مہدی کے ظہور کے وقت اٹھا کیسویں تاریخ کو ماہ

ر مضان میں ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھاہے: ''دوسری عرض ہدہے کہ حدیث کی کسی کتاب سے صحیح مر فوع یا مو قوف

روایت نکال کر د کھائیں جس میں آیا ہو کہ مہدی کے وقت بید دو مرتبہ ماہ رمضان میں ہوں گے۔" (نورالحق حصيه ٢ص ١٩ 'خزائن ص ٢٠٩ج ٨.)

بابسوتم

قادمانی مغالطے ہے چو (الف) .....مرزا قادیانی لکستاہے:

' شخ على حمز ه بن على ملك الطّوى ايني كتاب جوابر الاسر ارييس جو • ٨ ٨ هـ ميس

تالف مولى تقى مهدى موعود كبارك مين مندرجه ذيل عبارت لكصة مين :

" دراریعین آمده است که خروج مهدی از قریه کدعه باشد قال النبي شَيْطِيل عَرج المهدى من قرية يقال لهاكدعة ويصدقه الله تعالى ويجمع اصحابه من اقصى البلاد على عدة اهل بدر بثلاث مأة وثلاثة عشررجلاومعه صحيفة مختومة (أي مطبوعة) فيها عدد اصحابه باسمائهم وبلادهم وخلالهم "يعنى مهدى اسكاول س نظركاجس کانام کدہ ہے (یہ نام دراصل قادیان کے نام معرب کیا ہواہے)اور پھر فرمایا کہ خدااس مهدی کی تقیدیق کرے گااور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شار الل بدر کے شارے برابر ہوگا لینی تین سوتیرہ ہول گے اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت

(ضميمه انعام ٱلحقم ص ٣٠ نخزائن ص ٣٣٣ج١١)

(ب) ..... "ابيا بى احاديث ميں به بھى بيان فرمايا گياہے كه وہ مهدى موعود ایے قصبہ کار بےوالا ہوگاجس کانام کدعہ پاکدیہ ہوگا۔اب ہر ایک وانا سمجھ سکتاہے کہ یہ لفظ کد عه دراصل قادیان کے لفظ کا مخفف ہے۔"

چھپی ہو کی کتاب میں درج ہوں گے۔"

( کتاب البريد من ۲۲۷٬۲۲۵ هاشيه مخزائن من ۲۲۱٬۲۲۱ج ۱۳ ها هاشيه )

(ج)....."اور صديثول ميس كدعه ك لفظ سے مير ، گاؤل كا نام موجود

(رساله ربويو آف ريليجزج ۲ نمبر ۱۱٬۲۱۱ بلت ماه نومبر 'و نمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۳۰)

(د) ....." احادیث میں کدعه لفظ ہے میرے گاؤل کانام موجود ہے۔"

(رساله تذكرةالشهاد تين س ۳۸ نز ائن س ۳۰ ج-۲۰)

(٢)..... مولوي جلال الدين سيكصواني قادماني لكصته بن :

"اورجوابر الامراريس ايك مديث بكد:"يخرج المهدى من قرية

يقال لهاقده "مهدى قاديان گاؤل من خروج كرے گا-"

(التعر تكالصحيع لحديث زول الميح تشيذ الاذبان بلستهاه أكست ١٩٢٠ء ص٢٠)

(ب)..... " هیخ علی بن حمز ه بن علی ملک الطّوی نے اپنی کتاب جواہر الاسر ار

می کا کا از قریه کنو باشد می از قریه کنو باشد می از قریه کنو باشد

قال النبي عَنْسُولُهُ يخرج المهدى من قرية يقال لها كده "آمخفرت عَلَيْكُ نے فرمایا کہ ممدی ایک ایس بسستی میں ظاہر ہوگا جس کولوگ کدہ کمیں کے نقط کدمتا ر ہاہے کہ اس کا نزول قادین میں ہوگا۔"

(رسالدربوبو بله المام من ۱۹۲۲ء ص ۱۵۱)

أقول: واضح موكه مرزا قادياني نے ضميمه انجام آئقم ص ٣١ ، خزائن

ص ۳۲۵ ج۱۱ اور ربویو آف ریلجنز بایت ماه نو مبر ' دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۷ بر لفظ "كدعه" لكعاب - كتاب البربيص ٢٢٥ '٢٢٦ حاشيه 'خزائن ص٢١١ '٢١٠ ج١٣ حاشيه برلفظ "كديه" كلها ب- تذكرة الشباد تين فارى ص ٣٨ 'خزائن ص٠٠٠ ج٠٠ ير لفظ "كدعه" كلها ي- جميع سيكهواني صاحب كي حالت يربهي تعجب آتا ہے كه اس فق "قده" كراله التشريع الصحيح لحديث نزول المسيح ص ۲۴ پر اور لفظ "کده" رساله ریو یو آف ریلیجز بایت ماه مئی ۱۹۲۲ء ص ۱۵۱ پر لکھاہے۔ عالا نکیه حواله ایک ہی کتاب "جواہرالا سرار" کا دیتے ہیں۔ اب میں بتلا تا ہوں کہ · صديث من لفظ " كرعه " ب ندكه "كدعه "إ "قده "اور در حقيقت بير روايت

موضوع ہے:

(۱)....." يخرج المهدى من قرية باليمن يقال لها كرعه (يران عدال ج من ا١٦ يرعواله تناب كال المان مدي ) ﴿ يعني مهدى يمن كم أيك كاوك ي نظم كا

جس کانام کرعہ ہوگا۔ ﴾

نوٹ :اس دوایت کے ایک رادی عبدالوباب بن الفخاک کی نسبت لکھاہے

"كذبه ابوحاتم وقال النسائى وغيره متروك وقال

الدارقطني منكرالحديث" (يران الاعدالج ٢ م ١٦٠) ﴿ يَعِينَ اس كَ أَيِكَ راوي

عبدالوباب کو اہام ابو جاتم وغیرہ نے جھوٹا' نسائی نے متر وک اور وار قطنبی نے منکر

الحديث كماب-

(٢)....." واخرج ابونعيم وغيره انه قال يخرج المهدى من

قرية يقال لها كرعة "(لأول سرفيد لان جركي مسس)

(٣) ..... "درارشاد المسلمين گفة مولد و درد بي باشد كه آن راكر عه گويند امام مستغفري دردلائل النبوة باسناد خودمثل

آں از ابن عمر آوردہ وابوبکر مقری گفته برآیداز قریه که آں را

كرعه خوانند" (عُجَ الكرامة في آثار القليمة ص ٥٨ ٣)

(٣)....." عن ابن عمر قال يخرج المهدى من قرية باليمن

يقال لها كرعة"

(ينابيع المودة الر٣١٣)

(۵) ....." الن عمر سے روایت ہے کہ کما فرمایا نی کریم علی فاق نے خروج

كركامدى ايك تصب كككما جاتا بكرعه " (فراكدالمعطن ك والدعينابيع المودة ص ٢٤٥)

(٢) ..... كنجى شافعى نے مطالب الوؤل من ادبريرة سرروايت كى ب

كه : قال النبي عُنْبُولِكُ يخرج المهدى عن قرية يقال لها كرعه"

(4) ..... خروج آن حضرت از قریه است که آن را کرعه

مے گویند" (جُمُ الب س ۲۸۴ ۳۳۵)

(۸)..... حافظ محمر مرحوم ساكن لكھوكے كے لكھتے ہيں:

"كرعه كين من اليك بسنتي بوبال المام مهدى پيدا بول ك\_"

(الوال لآ ترت (مطبوعه ١٩٢٠ وكيك مدن يرلس لا بور) س ٢٣) (٩)....علامه جلال الدين سيوطئ (العرف الوروي في اخبار المهدي) مين

فرماتے ہیں:

"أخرج ابونعيم .... عن ابن عمر قال قال النبي ملية الم يخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة "(الباله والمناوى ١٦٦٦)

متیجه به نظاکه روایت می لفظ "کرعه " بهاور ساتھ على به بھى بتلايا گيا ہے

ك "كرعه "مك يمن كاليك كاول --

مروراصل بدروايت صحح نميں بے جيساكد اوپر ثامت كيا كيا ہے۔ حديث من نه تولفظ "كدعه "بن "قده "اورنه لفظ" كده "بنت "كريه" -بيسب الفاظ قادياني امت كي ايجاو بين جو خود غرضي ير مبني بين \_

# باب چہار م کتاب کنزالعمال میں ایک غلطی اور مر زا قادیانی اور مر زا ئیوں کی مطلب پرستی

حديث نبوى:"روايت ب حفرت عران بن حمين ال عفرالك سا میں نے رسول اللہ علی فرماتے تھے۔ نہیں در میان بیدائش آدم کے اور روز قیامت کے کوئی امربواد حال ہے۔"

(مكلوةهاب العلامات بين يدى المساعة وذكرالدجلل ص ٢٢ ١/٢ والدملم روايت)

مرزا قادیانی کاند ہب

(دعویٰ مرزا)نصاریٰ کے علاء ہی بے شک د جال معبود ہیں۔

(حلمة البشر كي ص٢٢ ماشيه فزائن ص٢٠٢ ج ٤)

د جال ایک گروه .....وایک جماعت کانام ہے۔ ( تخته گولژویه من ۱۳۱۱ نخزائن من ۲ ۳۲ ج ۱۷)

وليل مرزا

''وہ اجادیث واضحہ جو قر آن کے مثناء کے موافق د حال کی حقیقت ظاہر کر تی ہیں وہ اگرچہ بہت ہیں مگر ہم اس جگہ بطور نمونہ ایک ان میں سے درج کرتے ہیں وہ

مديث يرب : "يخرج في آخر الزمان دجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الدين السنتهم احلى من العسل وقلوبهم قلوب الزياب يقول الله عزوجل الى يفترون لم على يخترؤن حتى حلفت لابعثين على اولئك منهم فتنة .....الخ٠(كنزالعمان " برىيە، ٧٤، "يىنى آخرى زىانە مىل د جال ظاہر ہوگا۔ دہ ایک ند ہمی گردہ ہو گاجوز مین پر جا بجا خردج کرے گالور وہ لوگ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے۔ پینی

ان کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لئے بہت سامال پیش کریں گے اور ہر فتم کے

۔ آرام اور لذات دنیوی کی طمع دس گے اور اس غرض ہے کہ کوئی ان کے دین میں داخل

گی اور ان کے دل بھیو لول کے دل ہوں گے اور خدائے عزو جل فرمائے گا کہ کیا یہ

ہو جائے۔ بھیروں کی یو ستین مین کر آئیں گے ان کی زمانیں شمدے زمادہ میٹھی ہول

لوگ میرے حکم پر مغرور ہورہ میں۔ کہ میں ان کو جلد تر نہیں بکڑ تااور کیا ہدلوگ میرے پرافتراکرنے میں دلیری کررہے ہیں۔ یعنی میری کٹلوں کی تحریف کرنے میں کوں اس قدر مشغول ہیں۔ میں نے نتم کھائی ہے کہ میں انمی میں سے اور انمی کی قوم

میں سے ان پر ایک فتنہ بریا کروں گا۔(دیکمو کنزلعمال نے ۷ م ۱۷۴)اب مثلاؤ کہ کیا اس حدیث سے و حال ایک شخص معلوم ہو تا ہے اور کیا بیہ تمام اوصاف جو و حال کے لکھیے گئے ہیں۔ یہ آج کل کی قوم پر صادق آرہے ہی یا نہیں اور ہم پہلے اس سے قرآن شریف ہے بھی ثابت کر چکے ہیں۔ کہ د جال آیک گردہ کا نام ہے۔ نہ ہے کہ کوئی ایک محض اور اس حدیث ندکور ہالا میں جو د جال کے لئے جمع کے صبغ استعال کئے گئے

ير صي يختلون اوريلبسون اوريفترون اوريخترؤن اوراولئك اورمنهم یہ بھی یہ آوازبلند یکارے ہیں کہ و جال ایک جماعت ہے نہ ایک انسان۔ (تخد گولژدیه ص ۴۵۱٬۱۳۱ نزائن ص ۲۳۳٬۲۳۵ ما ۱۷ نوث : مي روايت (عل مع حد دوم م ٢٤٢ لور خزيدة المعارف ن لول م (۲۰۲٬۲۰۱) يرور ج = ا قول: "حدثنا سويدنا ابن المبارك نايحيي بن عبيدالله قال

سمعت ابى يقول سمعت ابابريرة يقول قال رسول الله تَسَلَّيْكُم يخرج في آخرالزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضنان من الين السنتهم احلى من السكروقلوبهم قلوب الذياب يقول الله أبى تفترون ام على تجترؤن فبى حلفت لابعثن على اولئك منهم فتذة تدع الحليم منهم حيرانا"

(سنوتر ذی ایس البید بار ماجاء می ذباب البید را ۱۳۵۸ ماجاء می ذباب البید را ۱۳۵۷ می فوج کتے تھے حضرت الد ہریے گئی کے آخری ازبات میں کتنے اشخاص کا طلب کریں کے دنیا کو ساتھ دین کے گئیں گے آخری کے داسطے لوگول کے چڑے دینے کے داسطے لوگول کے چڑے دینے کی اسطے اظمار زی کے 'دیا تیں ان کی چرے دینے کے داسطے الممار زی کے 'دیا تیں ان کی مرد کے دورات کے دربات ہے اللہ کیا بمیب مملت دینے میرے کو ان کو مغرور ہوتے ہیں یا در ہرے جرات کرتے ہیں ہیں اپنی فتم کھا تا ہول کے البیتہ مملت کروں گا ان لوگول پر انہیں ہیں ہے گئی کہ تھوڑے گا مرد عا قبل کو کہ البیتہ مملت میں ہے ایک فتنہ کہ چھوڑے گا مرد عا قبل کو کہ البیتہ مملت ہے جرات کرتے ہیں ہیں اپنی فتم کھا تا ہول کہ البیتہ مسلط کروں گا ان لوگول پر انہیں ہیں ہے ایک فتنہ کہ چھوڑے گا مرد عا قبل کو ان میں ہے جران ہے جرانے کے ان میں ہے جران ہے گئی کو ان میں ہے جران ہے گئی کو کہ تاریخ کی ان میں ہے جران ہے جرانے کے ان میں ہے جران ہے گئی کو کہ تاریخ کی ان میں ہے جران ہیں ہے جران ہے گئی کو کہ تاریخ کی کھوڑے گا میں ہے جران ہے گئی کو کہ تاریخ کی کھوڑے گئی کھوڑے گا تاریخ کی کھوڑے گا تاریخ کی کھوڑے گئی کھوڑے گا تا کہ کہ تاریخ کی کھوڑے گا تاریخ کی کھوڑے گئی کھوڑے گا تاریخ کی کھوڑے گئی کے گئی کھوڑے گئی

نوم ف : بری روایت ان الفاظ کے ساتھ (جائزة الشودی ع س ۲۵ استخدمتر جم ع مس۵۰ مر قاتبط۵ مس۱۱۰۱ محد الحداث علی ۱۳۹۴ مظاہر تن ع مس ۲ ساتی کنز الحمال ۱۵ س۱۴ کاب التر نیب دائر بیب ماس ۲ مسر ۱۳ میر الاصول فاج الاصول ع مس ۲۵ م ۲۵ می موجود ہے۔

(کنزاهمال : کی ج) (مطبوعه ۱۳۱۳ ه مطبع دائره المعارف حیرر آباد دکن) س ۱۲ م) ایک روایت ال الفاظ میں لکھی ہے :

"یخرج فی آخر الزمان دجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضان من الدین السنتهم احل من العسل وقلوبهم قلوب الذیاب یقول الله عزوجل ابی یفترون ام علی يجترون حتى حلفت لابعثن على اولئك منهم فتنة قدع الحليم منهم حيران ن عن ابي بريره"

غرض په که (کنزاهمال ۲۰ س ۱۷ مر) مندر جه بالا عبارت لکھنے میں مطبع والول سے چھ غلطیال ہو کی ہیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے مریدول نے تحقیق سے کام نہیں لیا بلعدانا مطلب سیدها کرنے کی غرض سے میں غلط چھپی ہوئی عبارت اپنی کیاوں میں

نقل کروی ہے۔

عُلْطی تمیر ا: سنن ترندی ص ۳۴۲ پر نفظ (رجال باالواء) ہے گر كزالعمال ج 2 ص ٢ ١ ير غلطى سے (دجال بلدال) چھپ كيا ہے۔ ديكھنے جائزة الشعوذي ج٢ ص ٢ ١٥ نتخب كنزالعمال على مند احمد ج ٢ ص ١١ 'مشكوة متر جم ج٣ ص٥٠ مر قاة ج٥ص ١٠٠ اشعة اللمعات ج٣ص ٢٦٨ مظاهر حق ج٣ص ٣٧٢، كتاب الترغيب والتربيب جاص ١٨ اور كتاب تيسرا لوصول ج٢ص ٥٥ يرلفظ (رجال بالراء) عي موجووب\_

غلطى تمبر ٢ : سنن ترندى ص ٣٦٦ پر لفظ (اللين) ب- مركز العمال ح ٤ ص ٢ ٤ اير لفظ (الدين) چھپ گياہ۔

عُلطی نمبر س :سنن ترزی ص ۳۳۷ پر نفظ ( السدکو ) ہے۔ گر كنزالعمالج ٢ ص ٢ ٢ ايرلفظ (العسدل) چسپ گيا ہے۔

غلطی تمبر ، سنن زندی ص ۳۴۷ پر لفظ (فیبی) ہے۔ مرکز العمال ج ۷ ص ۴ ۷ ایر لفظ (حتی) چھپ گیاہے۔

عُلطَى تَمْبِر ۵ : سَن ترَدَى ص٣٣٦ پِر لفظ (يقول الله)، بين- يُحر

كنزالعمالج ٧ ص ٣ ٧ ايرالفاظ (يقول اللَّه عزوجل) ہيں-

عُلطی نمبر ۲: کنزالعمال ج۷ ص۳۷۱ پر نکھا ہے (ن عن ابی ہدیدہ) یعنی نسائی نے روایت کیا ہے حضرت الوہر برڈ سے۔ حالا نکعہ یہ روایت سنن

ن ائی میں نہیں ہے بلعہ سنن تر نہ ی میں ہے۔ دیکھتے منتخب کنزالعمال ج1 ص اا پر صحح كرك لكما كياب كد (ت عن ابى بريره)

افسوس صدافسوس مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے مریدوں بر ہے کہ انہوں نے شخیق سے کام نہیں لیاہے اینامطلب سیدھاکرنے کی غرض ہے کنزالعمال

ج ٧ ص ١٧ ارغلط عبارت نقل كى ب اوركسى في عقل و فكر س كام نهيل ليا-باب پنجم

مسيح كاظهور ہند میں نہیں بلحہ شام میں

گرمی کا موسم ہے۔ جون کا مہینہ ہے ۔ موسم گرمااسنے عالم شاب پر ہے۔

گری کی بڑی شدت ہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصہ ورواذہ مهال عکھہ کے قریب

ا یک کو ہے میں صبح کے قریب دیں ہے اتوار کے دن ایک مکان میں چند دوستوں کا مجمع

چندا حیاب ادر بھی تشریف فرما ہیں۔ گفتگو میں تختی اور در ختی نہیں ہے بسجہ سنجید گی اور متانت ہے ذہر ہوٹ یہ مسلاہے کہ آیا مسے موعود ملک ہند میں ہوں گے ہاشام میں ؟۔

نے جو جوابات و بینان کو ناظرین کی دلچیں کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے:

ہے۔ان میں نہ ہی گفتگو ہور ہی ہے۔ایک مر زائی اس کا مد مقابل ایک اہل سنت ہے۔ مر زائی کااس پراصرار ہے کہ میں موعود ملک ہندد ستان میں ہوا ہے۔ چنانچہ مر زاغلام احمر قاویانی مهدی مسعود ومسیح موعود ہیں۔اہل سنت کا بیہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود ملک شام میں نازل ہو گا۔ مر زائی نے جو دلائل وعویٰ کے اثبات میں پیش کئے اور اہل سنت نوٹ : فرکورہ بالا مغمون قادیان کے رسالہ (تنمیز الاذہان 5 نبر ع ٢٩٥٠ - - - - الد تنمیز الاذہان اللہ ١٩٩٠ - - - الد تنمیز الاذہان اللہ ١٩٩٠ - - - الد تنمیز الاذہان اللہ ١٩٩٠ - - - الد

المهدى من قرية يقال له قده "يعنى قاديال ادريد ومشق كي شرق من بح ب-"

#### جواب از اہل سنت

مرزائی کے بیش کردہ پائی والاکل کی تردید کرنے سے بیشتر میں چندولا کل اپنے عقیدہ کی تائید میں عرض کر تا ہول اور میرا لیہ عقیدہ ہے کد سی مو عود عینی بن مریم ملک شام میں ہول گے۔ان مندرجہ ذیل اعادیت نہویہ کو فورے سننے : و کیمل تمیر 1: (الف)..... " حضرت مجمع بن جارید صحابی روایت کرتے بیس که میں نے شار سول الله علی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ الن مر یم وجال کوباب لد پر قمل کرے گا۔ "(من تروی شریف سه ۳۰۰ تاب، بار فی تل مینی در بم الد جال ورکاب جازد الشودی شرح منس تروی تامی ۱۱۱۱)

(ب)..... حضرت نوائ من سمعان سے ایک حدیث نبوی آئی ہے جس کا ایک حصہ پول ہے:

"مستح د جال کو تلاش کریں ہے۔ اس کوپادیں گے باب لدپر پیساس کو قتل کر ڈالیس گے۔" (سی مسلم شریف میں ۱۰۰ سن ۱۰۰ سن ۲۰۰۰ ترویس ۲۰۰۸ عباب بایدن میز الدپل)

على امامها بيانزدانشوذى تا من «الرقع التيابية من مش الديمانية ج سم ۲۰ ۸ منر توانداغ خ د ش سد ۱۸ ۱۸ ما ۱۸ الشوه الشواعت في من الد ۲ منظام فتى في من سه د ۳ من المنافز ع من مه ۵ (منطح بدير ۱۹۵۰) ق موان على من ۱۸ منافز المورى في من من ۱۸ مستقى الارسي من من ۱۸ مسائل امر بسبت من ۱۸ مسائل مورب ع من ۱۹۹۷)

نوٹ نمبر ۴ : " حضرت انن مریم د جال کی تلاش میں گئیں گے اور لد کے دروازہ پر جوریت المقد س کے دیمات میں سے ایک گاؤل ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیس گے۔"

و لیمل تمبر ۳ دخترت او بریرہ سے متقول ہے کہ روایت کی حضرت رول خدا عقافی ہے کہ روایت کی حضرت رول خدا عقافی ہے کہ اور ایت کی حضرت اس کا مدیند مطعرہ میں آنے کا وقوا۔ یمال تک کہ کوہ احد کے چیجے خصرے گا۔ گیر فرشخت اس کا مدر الملک شام کی طرف بھیرویں گے اور وہال ہی وہ باک بوگا۔ رشخت من مدر الملک شام کی طرف بھیرویں گے اور وہال ہی وہ باک بوگا۔ شخبت من مدر ۲۰۱۳ بالدامات بدن بدی الساعة وذکر الدجال خصل اول مرقاة الدفاوج ع دسم من ۱۳۵۰ من دور الدجال خصل اول مرقاة الدفاوج ع دسم من ۱۳۵۰ من دور الدجال

ولیل نمبر ۳ : مفرت علی ایک روایت به جس کاایک مصدیه ب

" يقتله الله تعالى بالشام على عقبة يقال لها عقبة افيق ثلات ساعات يمضين من النهار على يدى عيسى ابن مريم"

(کنزانسال بی کار شام میں راک شلہ مرجس کو افق کستر میں رون سر

ہ اللہ تعالی و جال کو ملک شام میں ایک ٹیلے پر جس کو افتق کتے ہیں دن کے تین ساعت میں عینی ان م میر کے آتھ ہے تن سراے گا۔ (مس میر میر کے آتھ ہے تقل کر اے گا۔ (مس میر میر میر ۱۰۰) کھ

وليمل نمبرهم:" عن ابي بريرة قال قال رسول الله عَيْبَالِيلا

وذكر الهند يغذو الهند بكم جيش يفتح الله عليه حتى ياتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغقرالله تنويهم فينصرون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بن باالشام ، نعيم بن حماد"

ر کنزالمعال ۲۶ ص ۲۶۱م تلب فج انترامه ص ۳۳۳)

وليل تمبر 6: "حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابى كثير قال حدثنى الحضر مى بن لاحق ان ذكو ان اباصالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله عيرالله وانا ابكى فقال لى مايبكيك قلت يارسول الله تكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله عيرالله ان يخرج الدجال وانا حى كفيتكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ربكم عزوجل ليس باعور انه يخرج فى يهودية اصبهان حتى يائى المدينة ينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرار اهلها حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد قال

ابوداؤد مرة حتى ياتى بفلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام فى الارض اربعين سنة اماماعدلاه حكما مقسطا" (عدام مجرع مدن الربون)

﴿ تَحْتُم رَ مِم : د جال مدینے سے شام میں چلا جائے گا دہاں حضرت عیسیٰ اتریں کے تواس کو قتل کر ڈالیس کے۔۔۔۔۔۔۔۔الجب

جس کاایک حصد یول ہے:

"خوس بیل ہے اکثر لوگ بیت المقد من میں ہوں گے ان کا لام ایک نیک

"خوس ہوگا ایک روز ان کا لام آگے بڑھ کر صح کی نماز پڑھا جا جا گا ہے: میں حضر ت

شینی صح کے دوقت اتریں گے تو یہ الم ان کو دیکے کرائے پاؤل چیچے ہے گا تا کہ حضر ت

سینی آگے ہو کر نماز پڑھا ویں لکین حضر ت میسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڑ حول

سے در میان رکھ دیں گے۔ گجر اس نے فرمائیں گے تو تی آگے بڑھ اور نماز پڑھا دے گا جب

سے در میان رکھ دیں گے۔ گجر اس نے فرمائیں گے تو تی آگے بڑھ اور نماز پڑھا دے گا جب

مانے کہ یہ نماز تیم ہے تی گئے تائم ہوئی تھی۔ تیم دہ امام لوگوں کو نماز پڑھا دے گا جب

مازے فارغ ہوگا تو حضر ت میسیٰ علیہ السلام قرمائیں گے وروازہ کھول دو۔ دروازہ

کول دیا جائے گا۔ دہاں پر دجال ہوگا سرتر نم ارسود ہول کے ماتھ جن میں میں ہے ہرائیک دار تھے

کے پاس توار ہوگی۔ جب دجال حضر ت میسیٰ کو دیکھے گا توابیا تھی جان میں کے بیر اایک دار تھے

کو کھا نا ہے اور دجال کھا گا اور حضر ت میسیٰ فرماویں گے بیر اایک دار تھے

کو کھا نا ہے تواں سے دی تھ نے گا۔ آخر باب لد کے پاس اس کو پادیں گے اور اس کو تی

ن**وٹ** :اس حدیث نبوی نے تومرزا قادیانی کی میسحیت اورباطلہ تاویلات پر یانی پھیر دیاہے۔

ولیل نمبر ک : حضرت قنادہ تاہی نے بھی فرمایا ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے اس جگہ لوگ جمع ہوں گے اور اس جگہ عیسیٰ نازل ہو گااور اس جگہ اللہ گراہ جھوٹے د حال کو ہلاک کرے گا۔ (ان جریج ۱۷ س)

## ء ض حبیب.

(1)..... حضرت عیسیٰ این مریم علیه السلام کار فع ملک شام ہی ہے ہوا تھا ملك شام بى مين آپ كانزول مو گار

(۲)..... پہلی د فعہ یہود نامسعود نے آپ کو قتل کر ناچاباد وبارہ تشریف لاکر

یموداور د جال کو قتل کریں گے۔

(٣) ..... كهلى دفعه حضرت مسيح عليه السلام نے تلوار نهيں اٹھائي۔اب آن کر تلوارا اٹھائیں گے۔ د جال کے قتل کے بعد جنگ بند ہو جائے گ۔ (سنن ابن ماجہ)

(۴)..... پہلی د فعہ مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔اب آن کر شاد ی کریں گے۔

(۵)..... پېلى د فعه مسيح عليه السلام كې او لاد نه تقي ـ اب اولاد جو گي ـ

(۲)..... پہلی مار حکومت وسلطنت نه کی تھی۔ اب حکومت کریں گے۔ (طبقات این سعدج اص ۲۱)

(۷) ..... کپلی بارا نجیل پر عمل کیا تھا۔ جب دوسری بار تشریف لائیں گے تو

آ تخضرت علیہ کے دین پر ہول گے۔ (۸)....وین اسلام پھیلائیں گے۔

(9)..... یولوس کے پھیلائے ہوئے دین (موجودہ مسحیت) کو مثادیں گے

(۱۰)....بیت اللَّه شریف کارخ کریں گے۔ (صحیح مسلم ومنداحمہ)

(۱۱).... حضرت علی کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام کریں گے۔

(رسالدانتادالاذ كياص ١٠٠٨ ، في اكترامه بس٣١٩)

(Ir)..... آنخضرت علي كالله كالله على وفن ك جائي كا اور

(عجَ النَزامة س٣٩٣، ٣٠٩) ان کی قبر چو تھی ہو گی۔

# م زائی کے دلائل کاجواب

(الف) ..... سوره آل عمر ان كي آيت مقدسه :"إن مثل عيسسي عندالله

كمثل آدم خلقه من تراب نم قال له كن فيكون "يس حفرت مي عاصرى كى مثال حضرت آدم سے پیش کی گئی ہے۔ یعنی آپ بن باپ پیدا ہوئے اور حضرت آدم بن باب وین مال به

اس آیت میں کسی" مثیل مسے" کاکوئی ذکر نہیں ہے۔

(ب)..... سنن نسائي كتاب الجهاد باب غزوه مندص ٥٢ج ٣ اور كنزالعمال

ج ۷ ص ۲۰۲ کے حوالہ ہے جوروایت پیش کی گئی ہے اس میں لفظامااشار خااس مات کا

کوئی ذکر نہیں ہے کہ مسیح موعود ہند میں ہوگا۔البتہ کنزالعمال ج ۷ س ۲ ۲ اور حج الكرامه ص ٣٨٣ كے حوالہ سے جور دايت ميں نے بطور وليل جمار م لکھی ہے اس كے

الفاظ:" فيجدون ابن مريم بالشام" صاف ظام كرت مي كه الن مريم ملك شام میں ہوں گے۔

(ج).....شهر لندن میں بھی ہر فرتے 'ہر ملک' ہر قوم کے لوگ یائے جاتے ہیں اور وہاں مذہبی آزادی بھی ہے۔

(د) ..... حضرت الا بحراث ایک مر فوع روایت آئی ہے کہ و جال مشرق کی

حانب سے ملک خراسان سے خروج کرے گا۔ گر نصار کی بورپ (باور کی اور فلاسفر ) تو مغرب سے آئے ہیں اور پورب ایشیاء کے مغرب میں ہے۔

(مقلوبش يف مترجم ص 2 2 مم باب العلامات بين يدى السماعة و ذكر الدجال)

(ه) ..... كتاب "جوابر الاسرار" حديث كي متند كتاب نسي ب- البته

محدث ان عدى في "كامل" مين بدروايت لكسى ب

" يخرج المهدى من قرية باليمن يقال لها كرعة"

مگراس روایت میں ایک راوی عبدالوباب بن ضحاک ہے جس کوابد حاتم نے

جمونا کہا۔ نسائی وغیرہ نے متروک کہا۔ وار قطنبی نے متکر الحدیث کہاہے۔ (ميزان الاعتدال ج عن ١٦١٬١٦٠)

كتاب فصل الخطاب قلمي ' غايت المقصود ج اص١٦٣'١٦٥' في الكرامه

ص ٣٥٨ ير حواله ولا كل النبوت لفظ "كرعه "كلها ب- لفظ قده 'كده' كديه '

كدعه المحيح شيل ب-بلحد لفظ "كرعه" ب- (نيزد يجوانوال لآ فرت مافع محرمادب ١٣٥) باب ششم

حضرت مسيح ناصري كامهديين كلام كرنا آمات قرآنی:

(١)....."انقالت الملئكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه

اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن

المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصئلحين" (سورة آل عمر ان آيت ۵ ۳۴ ۳)

﴿ جس دفت فرشتول نے کمااے مریم تحقیق الله تعالی تھے کوانی طرف ے ایک کلمہ کی خوشخبر ی دیتاہے کہ اس کانام مسے عیمیٰ این مریم ہو گااور دنیااور آخرت میں آمرو دالا اور خدا کے مقرب ہندوں میں ہے اور لو گول ہے باتیں کرے گا جھولے میں اور او حیز عمر میں اور صار کچیدوں میں ہے ہوگا۔ ﷺ

(۲)....."انقال الله ياعيسىٰ ابن مريم انكر نعمتى عليك

وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدوكهلا" (سرة الأكوآيت ١١١)

﴿ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیمیٰ این مریم یا در میری نعمت تجھ پر اور تیری مال پر جس وقت کہ میں نے تیری روح القد س (جر اکمل علیہ السلام ) کے ساتھ مدد کی تھی اور توبا تیں کر تا تا جھولے میں اور او چیز عمر میں۔ ﴾

(r)....." فأتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقدجئت شيئاً

فريا يًا خت بارون ماكان ابوك امرء سوء وماكانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا قال انى عبد الله---- الغ" (سرتم بَارَت - ۲۰۰۳)

صريت رسول عليقة : "عن ابي بريرة عن النبي شَهَيْكَ قال

لم يتكلم في المهد الاخلاق عيسى وكان في بني اسرائيل رجل يقال له جريج (الي آخر)"(گخورئ أياب الأرق الله بريم كاب الانجاع ول ١٨٥٠٠) ١٩٨٥ قرابري ٢٥ س ٣١٠ ١٣٠ مع دواقاري شرعه ١١٠ ارغو الباري و ١١ الانجاع الانجاع الانجاع الانجاع الانجاع الانجاع ا الافراز جرع ولارة الولام ١١٠٠ ١٥٠ ١٥٠)

و حفرت الديرية عروايت بك حفرت ني كريم عظية في فرما تين چوں کے سواکس نے مال کی گود میں شیر خوار گی کی حالت میں کلام نہیں کیا۔ ایک حفرت عیسیٰ علیه السلام اور دوسر ابنهی اسر ائیل میں ایک مر و تعااس کولوگ جرت کتے میں۔ ایک و فعہ جرتج نماز پر هتا تفاکه اس کی مال آئی اور اس نے جرتج کوبلایا۔ جرتج نے کما که میں ماں کو جواب دول یا نماز پڑھول سودہ اپنی نماز میں متوجہ ربا۔اس کی مال ناراض ہوئی اور اس نے بد د عاکی کہ اللی اس کو مت ماریو جب تک کہ اس کوبد کار عور توں کا منہ نہ د کھالیجئو۔ اور جریج اینے عبادت خانے میں تھا۔ سوایک عورت اس کے سامنے آئی اور اس ہے کلام کیا تو جرتئ نے نہ مانا۔ اس کے بعد وہ عورت رپوڑ جرانے والے کے ہاس آ کی۔سواس عورت نے اس کواپنی ذات پر قادر کیا۔سووہ لڑ کا جن۔کسی نے اس کو کماکہ بدلزکاکس کے نطفے سے ہے۔اس نے کماجر یج کے نطفے سے دلوگ اس کے پاس آئے۔اس کے عبادت خانے کو توڑ ڈالا۔اوراس کوعبادت خانے ہے اتار ڈالااور پر اکہا اس پر جرتج نے وضو کیااور نماذیزھی پھر لڑکے کے پاس آیاادر کماکہ اے لڑکے تیرا ماب کون ہے ؟۔ لڑکے نے کما فلال رپوڑ جرانے والا۔ لوگوں نے کما کہ ہم تیرے واسطے سونے کاعبادت خاند ماہ ہے ہیں۔ جریج نے جواب دیا نہیں مگر مٹی کا۔اور تیسرا یہ کہ <sub>دننی</sub> اسرائیل میں ایک عور ت اپنے بچ کو دود ھیلاتی تھی توایک مر داد ھر ہے گزرا سنری بوشاک والا۔ سواس کی مال نے کہا کہ النی میر نے پیٹے کواس مر د کے ہرامر کر دیجئو۔ تولڑ کے نے اس کی جیماتی چھوڑ دیاور سوار کی طرف متوجہ ہوا سو کہاانتی مجھ کواپیانہ کیجیئو۔ پھرا بی ہاں کی چھاتی پر جھک کر پھر دود ھینے لگا۔ حفر تالا ہر برڈے کہا

گوہا میں دیکیتا ہوں کہ نی کریم علیق کی طرف کہ اپنی انگل مبارک چوہتے تھے۔ پُھر لوگ ایک بوغری کولے کر نکلے تواس لائے کی مال نے کماالنی میرے بیچ کواس بوغری کی طرح نہ کیجیئو۔ تواس لڑ کے نے دود ھ بینا چھوڑ ااور اس لونڈی کی طرف دیکھا۔ سو کما

اللی مجھ کوابیای کچیئو تواس لڑ کے کی مال نے کما کہ تو نے بیہ کیوں کما؟ تولڑ کے نے کما

کہ سوار ایک ظالم تھا ظالموں ہے اور اس لونڈی کو کہتے ہیں تو نے زنا کیا تو نے چوری کی نوٹ : ایک دوسری روایت میں جار پچول کے مال کی گود میں کلام کرنے کا ذکر ہے۔ تین بیہ جواد پر ذکر ہوئے۔ چوشے جس نے پوسف علیہ السلام کی برات پر تفيير ازائن عباسٌ "عن ابن جريج قال قال ابن عباسّ (ويكلم الناس في المهد)

قال مضجع الصبيي في رضاعه "(تغيران بريطرين ٣٥ س١٥، وعرن ٢٥ س٥) ون :"واماالمهدفانه يعنى به مضجع الصبى في رضاعه"

"اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو صرف مد میں ہی باتیں کیں

گراس (مرزاکے)اڑکے نے پیٹ میں دومر تبدیا تیں کیں۔"

تح برم زا قادمانی

( دا فظ الوجعفر محمد بن جرير طبري كي تغيير جامع البيان ج ٣ ص ٢ ١ ٢)

ر (زیاق القلوب مسام افزائن مس نه ا**م ج ۱۵**)

اور حالا نکہ اس نے حرام کاری اور چوری نہیں کی تھی۔ ﴾

گوابی دی۔ (مرتب)

## محمه على لا ہورى كا مذہب

" فانت به قومها تحمله "الذا حفرت عيلي كرنانه نبوت تعلق ركفتا به اور حفرت ميمي اس وقت حفرت مريم كي گودش نه تح بلعد سوار جوكر يرو شلم شي داخل جوئ تح اور سوار جوكر داخل جوناكي خاص فرض سے تحاجيساكد انجيل ش ب-"

"حفزت مینی تمیں سال کے فوجوان تھے پرانے پر گوں کے سامنے وہ چر ہی تھے۔اس کے انہوں نے کہا کہ جو جارے سامنے کا چرے ہم اس سے کیا خطاب

ى تقراس كے أنبول نے كماكہ جو ہارے سامنے كاچر ہے ہم اس سے كيا خطاب كريں-اس كے سوائے:"هن كان في المعهد" كے مجھ منع ميں بنتے۔"

"بیذان نبوت کاکلام ہےنہ پیدائش کے فورابعد کا۔"

(بیان القر آن ص۸۵۸ سوره مریم)

### ىر سىداحمەخان كاعقىدە

نوٹ: حضرت مسیح علیہ السلام کا والدہ کی گودیش حیالت صفر سیجا تی کرنا قرآن وسنت سے تابت ہے جیسا کہ آپ نے مطالعہ کیا۔ مجمد علی لا ہوری مرزائی اور سرسید نیچری کا عقیدہ اسلام اورائل اسلام کی تصریحات کے خلاف ہے۔ (مرتب) ماس بقتم

# شق القمرللمعجزه سيدالبشر شق القمرك معجزه پرمرزا قادياني اوراس كي امت

کے مختلف خیالات

قر آن مجيد ميں الله تعالیٰ فرماتا ہے:

"اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر وكذبوا واتبعوا الهواء هم وكل امر مستقر" (سرةالمرآيدا")

﴿ قیامت نزدیک آگی اور چاند بھٹ گیا اور مشرک و کا فرجب کوئی نشان دیکھتے میں تو کتے میں کد یہ تو ہمیشہ کا قوئی جادد ہے اور خالفوں نے جمٹلایا اور اپنی خواہموں کی میروی کی اور ہریات قرار کرنے والی ہے۔ ﴾

#### ا قوال مرزا قادیانی

(۱)....." له خسف القمر المنير وان لى غساالقمر ان المشرقان اتنكر الهائية كالتي المشرقان اتنكر الهائية كالتي الم بوا المشرقان اتنكر الهائية كالتي المؤلف كالماب كيا وانكار كركاله الور مير ما (مرزا تادياني) كي جا خاور مورج دونول كالماب كيا وانكار كركاله الهائية المائية الم

(r)...." به آیت <sup>این</sup>ی:"وان بروا آیة بعرضوا ویقولوا سحر

مستدر " یہ آیت سورۃ قمر کی آیت ہے شق القمر کے معجزہ کے بیان میں اس وقت کا فروں نے شق القمر کے نشان کو ہا حظہ کر کے جو ایک فتم کا خسوف تھا۔ یہی کہا تھا کہ

اس میں کماانو تھیات ہے۔ قدیم ہے ابیائی ہوتا آباہے کوئی خارق عادت امر نہیں۔" ('نتاب زول المح ص ۱۲۸' فزائن ص ۵۰۱ ج ۱۸)

" (r) ..... "كيا ممكن نهيس كه اس ميس حكيم مطلق نے انشقاق واتصال كي

دونوں خاصیتیں رکھی ہوں۔ جن کا ظہور او قات مقررہ سے وابستہ ہو اور ازلی اراوہ سے

وی وقت ظهور مقرر ہو جبکہ ایک نبی سے ایسان معجز ہانگا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی ک

قوت قد سه کے اثرے دیکھنے دالوں کو کشفی آئکھیں عطاکی گئی ہوں اور جوانشقاق قرب

مكانول مين وكھلاويا ہے باذن اللہ تعالیٰ۔"

امر کاواقع ہو نااور چیز ہے؟۔

قیامت میں چین آنے والا ہے اس کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے لائی گئی ہو

کیونکہ بیات محقق ہے کہ مقر تان کی کشنی قوتیں اپنی شدت جدت کی وجہ سے دوسرول بر بھی اثر ڈال دیتی ہیں اس کے نمونے ارباب مکاشفات کے قصول میں بہت یائے جاتے ہیں۔ بعض اکابر نے اسپنے وجود کو ایک وقت اور ایک آن میں مخلف ملکول اور

نو ف : معلوم ہونا چاہئے کہ ایک امر کا ممکن ہونااور چیز ہے اور فی الواقع اس

(٣).... "اب ظاہر ہے کہ آگر شق القمر ظهور میں نہ آیا ہو تا توان کا حق تھا کہ وہ کتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نہیں دیکھااور نہ اس کو حاد و کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا تھا جس کا نام شق القمر رکھا گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھاہے کہ وہ ا یک عجیب قتم کا خسوف تھا۔ جس کی قرآن شریف نے پہلے خبر دی تھی اور یہ آیتیں

(كتاب مرمه چشم آديه ص ١٤١١ ٤ ١ انزائن ص ٢٣٠٠ ٢٢٦ ج ٢)

(ريويوبلت مادستمبر ١٩١٥ء م ٣٨ ٣٠٥ نمبر ٩)

بطور پیشگو ئیوں کے ہیں۔اس صورت میں ش**ق کا لحاظ محض استعارہ کے رنگ می**ں ہو گا۔ کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ یوشیدہ ہوتاہے گویادہ پھٹ کر علیحدہ ہوجاتاہے۔ (كتاب چشمه معرفت ص ۴۲۳ نزائن ص ۴۳۲ ج ۲۳) ایک استعارہ ہے۔"

(۵) ...."اں ہر ایک صاحب نے یو چھا ثق القمر کی نسبت حضور (مرزا

تادیانی) کیافراتے ہیں۔ فرایا ماری رائے میں می ہے کہ وہ ایک قتم کا ضوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھ دیا ہے۔"

. (اخبار در قادبال مورجه ۴ ممکّی ۱۹۰۸ء 'ج ۷ 'غمبر ۱۹۰۹ء موس ۵ کالم ۳ 'لغو ظامت ج ۱۰م ۳ ۷ ۳)

(٢)....."اور بعض محدثین کا غرب به بھی ہے کہ ثق القمر بھی ایک قتم خىوف كا تقاله موبوى سيد محمراحين صاحب امر دې ( قاديانې ) نے جواب ديا كه عبدالله

بن عباس کا بھی ہی نہ ہب ہے اور ہمارا نہ ہب بھی ہمی ہے کہ از قتم خسوف تھا۔ کیونکہ بڑے بڑے علاءاس طرف گئے ہیں۔"

(اخبارا لککم مورید ۴۴ جنوری ۴۰۳ء مس ۱۳ انتیار بدر مورید ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص۲۶ کلونگات مس ۹۹ سرج ۴)

نذهب مرزامحموداحمه قادماني سوال : "کیا شق القمر کا معجزه کفار کی خواہش پر د کھایا گیا؟ ۔ فرملیا اس میں

ا یک بیشگو کی تھی کہ عرب کی حکومت منادی جائے گی۔ جاند فی الواقع دو مکڑے نہیں ہوا تھا۔ بائے کشف میں ایباد کھایا گیا تھالور کشف ایسے ہوسکتے ہیں کہ دوسر ہے بھی ان میں شامل ہوں۔ چنانچہ اس مجلس والول نے جاند کو دو ککڑے ہوتے ویکھااور ہندوستان کے ایک راجہ نے بھی اس کودیکھا تاکہ آئندہ کے لئے گواہی ہو۔ یہ خیال کہ نی الواقع عاند دو نکڑے ہو گیاتھا صحیح نہیں۔اگر ایہا ہو تا تو علم نجوم داے جور صد گاہوں میں بیٹھے

تھے دہ ضرور دیکھتے۔لیکن انہول نے اس کور بکارڈ نہیں گیا۔" (انشار الفضل قادياب موريد - اجواباني ۱۹۲۲ء من - كالم ٣ من ١٠ نمبر 4)

#### جواب

# چاندگر بن نهیں بلحہ انشقاق قمر

مرزا قاویانی نے لکھاہے کہ:"اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان فاہر

مرزا قادیانی کاید موقف کد الشقاق قرورامل خوف تف وید حیح فیری بست در دارا مل خوف تف وید حیح فیری بست داد که است است که که برات داد که میرات باید کر این کا نشان بوا تفاد باید فرقان تمید کی آئیت مراد کد اور حیح حدیثوں بے آپ کے لئے چاند کے کلوے بونے کا نشان ظاہر کو ادا کہ اور حیح حدیثوں بے آپ کے لئے چاند کے کلوے بونے کا نشان ظاہر کو تا دالت ہے۔

الله تعالى في فرمايا ب

" يسئل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القعم " في تراجاوي أو او تا القعم " في تراجاوي أو او تا القعم " ( سرة اليد المات المات

الله تعالى ن مورة القر كركوع اول من الفاظ:" اقتريت الساعة وانشق القمر "بيان قرمات ين اورالفاظ:" اقتريت الساعة وخسف القمر" شين قرماك.

۔ غرض ثامت ہواکہ چائد گر بن اور چیز ہے اور چائد کا مثل ہو تالور چیز ہے۔ لفظ شش کا استعمال

(۱) ..... "اذ السماء انشفت " فرجم وقت كد آسان كيث جاد ـ - 4 رمون الاعتقر آيت برا) (٢)....." ثم شققنا. الارض شقا " ﴿ كِلَّم مِجَازًا بَم لَ زَيْن كُو

(سورة عمل آیت نمبر۲۹) . كيازنا\_ ﴾

(٣)....." وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها

لما يشعقق فيخرج منه الماء "﴿ اور شخقيق بعض يَحْرُول مِن عده بين كه يهت

بادري عمادالدين كامغالطه

سينشق يوم القيامة"

مسیحی کے مغالطے کاجواب

بادری عمادالدین مشرک نے لکھاہے:

ئےیانی لکائے۔

سوره القمركي آيت مباركه:" اقتريت الساعة وانشق القمر" صاف

ظاہر کرر ہی ہے کہ جاند فی الواقع دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔اس آیت مبار کہ ہے اور کسی صحیح

حدیث سے ثابت نہیں ہو تا کہ یہ ایک کشف تھا۔ قرینہ صار فیہ کے بغیر آیت کو ظاہر

"مفسرول نے لکھاہے کہ اکثرول کے نزدیک شق القمر ہوگیا۔ گر بھول کے نزدیک نمیں ہوا۔ چنانچہ علامہ زمخشری نے تغیر کشفاف میں لکھاہے :وعن بعض الناس ان معناه ينشيق يوم القيامة "ليني بعض آدميول نيول كما ب که معنی اس کے بیر ہیں کہ قیامت کو ثق القمر ہوگا اور پیشاوی نے کہا: "وقیل معناہ '

سورۃ القمر کی آیت مقدسہ بلحاظ الفاظ ومعانی کے بالکل صاف اور وال ضح ہے

( تحقیق الایمان باب اول فصل اول ص ٣٣)

ہے کھیر ناجائز نہیں ہے۔

شق القمر تشفي داقعه نهيس تقا

جاتی ہیں اس سے نہریں اور تحقیق بعض ان میں وہ ہیں کہ بھٹ جاتا ہے۔ پس اس میں (سورة البقره آيت نمبر ۴۷)

منکرین کو بجزاس کے کوئی موقع ہاتھ یاؤں مارنے کا نہیں ملا کہ انتق کو جو صیغہ ماننی ۔ ہے اور جس کا ترجمہ ''مھٹ گیا'' ہے۔ صیغہ مستقبل کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں" بھٹ جائے گا" گراس کی تردید خود آبیت شریفیہ کےالفاظ کررے اول لفظ اقتربت جو صیند مانسی ب حقیقت اضی کے معنول میں ب اگر صیند انشیق کومنتقبل میں لیاحائے تو اقتدبت کو بھی منتقبل کے معنی میں لیمنا چاہیئے ورنہ

ترجمه بالكل غلط بوجائے گا كيونكم اقتريت كو بصيغه ماضي اور انشق كو بمعنی منتقبل لینے ہے یہ مطلب حاصل ہوگا کہ قیامت قریب آگی اور جاند پیٹ جائے گا۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ تر جمہ بلاغت قر آن شریف کے بالکل منانی ہے اور اسلوب آیات قرآنیہ ہر گزاس کا مقتضی نہیں بایحہ اسلوب صیح کے مطابق جو حایجا قر آن مجید کی آبات میں خصوصاً سورۃ تکو براور سورۃ انفطار میں ملحوظ رکھا گیاہے يول عابي قا:" اذا اقتربت الساعة وانشق القمر" يعن جب قيامت زديك آئے گی تو جاند پیٹ جائے گا۔ مگر یہ توبالکل ہے معنیمات ہے کہ قیامت آگئی اور جاند پیٹ جائے گا۔ کیونکہ قبامت کے نزو یک آنے کا تو حقیقتۂ بزمانہ ماضی دعویٰ کیا گیاہے اور جاند كے يهث جائے كابر مانه استقبال- بال اگر لفظ يول جوتے:" وقعت السماعة وانشق القمر" يعنى قيامت بو كل اور جاند بهث كيا توب شك به توجيه بو سكق تقى کہ چونکہ قیامت کاو قوع اور جاند کا پھٹنا ہر دو یقینی امر ہیں۔اس لئے ہر دو کے و قوع کوجو بز مانہ استقبال ہوگا۔ صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کر دماے مگر لفظا قترمت کی صورت میں

وہ تو جیسہ صبح نسیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ گواہمی قیامت نزدیک نہیں ہوئی اور آئندہ کبھی نزدیک ہو گی مگراس کے یقینی ہونے کی وجہ ہے کہہ دیا گیا کہ نزویک آئی۔وجہ اس کی میہ ہے کہ نزویک آنے کی زمانہ مستقل میں خبر وینالکل منسول

اقترب للناس حسابهم "كونكه :"اقترب "بمعنى نزديك آجانا توبرمانه مبدك بُويُ واقع ہو چكا تحا۔ چنانچہ احادیث صححہ اس امریر دال میں بیابت ذرا غور

طلب ہے کیونکہ و قوع کی خبر صیغہ ماضی کے ساتھ و بٹالور معنی مستقبل کے مر اور کھنا اور قرب و قوع کی خبر بصیفہ ماضی دینالور معنی مستقبل کے مر ادلیما ہر دوایک امر نہیں۔

پہلی صورت جو آیت ند کورہ ہالا میں موجود نہیں صحیح ہے اور عین بلاغت اور دوسر ی

مالکل غلط اور من فی بلاغت جویز عم مکرین یمال موجود ہے۔ ذراغور کرواور انصاف ہے

کام بو کہ آبامقام تحذیراور تہدیداس امر کامقتفی ہے کہ مشرین کو بوں کہاجائے کہ قیامت آگناور چاند بھٹ گیا۔ بااس امر کامقضی ہے کہ انہیں یوں سنایا جائے کہ قیامت قريب آ جادے گی ادر جاند بھٹ جادے گا؟۔اس بچیلی لغواور بے معنی تقریر کو تو کوئی و ہی شخص مانے گا کہ جس کا دماغ قانون قدرت نے مختل کر رکھا ہو۔ ورنہ عقل وہو ش

ثانها سورة القمر كے الغاظ:" وان يروآية يعرضوا ويقولوا سيحد مستمد "مئر كي كي كث حجتي كو طلخ نهين ديتيه كيونكه بدالفاظ صاف صاف اں امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ مثکرین نے کئی خرق عادت کو دیکھا ہے اور ضد اور ہٹ ہے اس کو سحر ہے تعبیر کر دما۔ تعجب ہے کہ منکرین ایے اندھے ہو گئے ہیں کہ ا نہیں ان الفاظ پر مطلقاً توجہ نہیں۔ کیونکہ اگر ہزعم متکریہ تسلیم کیا جادے کہ قرب قامت میں برماند مستقبل جاند مھے گا تواہے سحر کھنے کا کیا مطلب ہے؟۔

(ازر ساله صوفی ایت مادنومبر ۱۹۱۲ وس ۲۵٬۲۸)

کا آدمی توالی ہے سر ویابات منہ سے نہ نکالے گا۔

69 امرے کیونکہ قرآن مجید میں باربار نفس قیامت کے وقوع کوبصیغہ ماضی ذکر کیا گیاہے نه اس ك نزديك آجائ كو قوع كو مثلًا: "التي امرالله فلا تستعجلوه "يا:"

#### أجاديث صحيحه

معی طاری شریف ۳۵ س ۲۳۱٬۵۳۱ کتاب الصنرباب قوله واندندی القدر کتی البادی می ۲۳ ۵ سن ۱۸ از شاد البادی چ کی س ۳۷ ۳۱۵ میره القادی چ ۵ س ۱۸۳ اعظم القادی چ ۲ س می ۲۹ سایر بیسی :

(۱) ..... حفرت عبدالله بن معود ہے روایت ہے کہ حفرت نی

کر یم ﷺ کے زمانے میں چاند ہیت کے دو مکڑے ہو گیا۔ ایک مکوا پہاڑ کے اوپر اور ایک مکوا پنچے تو حضرت ہی کر یم ﷺ نے فرمایا کہ گوائی دو۔

ایک گلزاینچے تو حضرت نبی کریم علیقط نے فرمایا کہ گوائی دو۔ (۲) ...... حضرت میر اللہ بن مسعود کے روایت ہے کہ جاند پھٹ گیا اور

ر ایست سرت میرت میرانندن سود کے روایت ہے کہ چاند چیت یا ور حالا مکد ہم حضرت ہی کریم میں کہ سے کہ ساتھ تھے سو ہو گیا چاندود مکڑے تو حضرت ہی کریم میں کے نمریا گوائی دو انجوائی دو۔

(۳) ..... حضرت عبداللہ بن عبائ سے روایت ہے کہ جاند کھٹ گیا۔ حضرت نی کریم عصیف کے زمانہ میں۔

حضرت ہی کریم عقیصتہ نے ذبانہ بیں۔ (۴) ...... حضرت الس ٹے روایت ہے کہ مکہ شریف والوں نے سوال کیا کہ لاز کو کو ئی نشانی دکھلاد س ۔ سو حضرت نی کر کیم عقیصتے نے ان کو جاند کا پیشناد کھلایا۔

ان کوکوئی شافی د کھلادیں۔ موحفرت نبی کریم ﷺ نے ان کو جا ند کا پیٹمناد کھلایا۔ (۵) ..... حضرت انس میں روایت ہے کہ جاند پیٹ کے دو گئرے ہوگیا۔ فوٹ : تئیر ان جریزی ااس ۸۸٬۸۳ ان کیرس ۲۰۱۱-۳۰۱ ناہ 'خ المیان شاہ سام ۱۳۹۰

**نو ش** : تعمیر ان بر بر حا ااس ۱۸٬۸۸ قان گیر س ۱۳۱۱ ۱۳۰۱ و ۴ فخ البیان و ۴ س ۱۳۹۱ ۱۵٬۱۵۰ درعوره ۱۳ س ۱۳۳۳ ۱۳ ساانسوانش انگیری هاش ۱۳ ساسه ۱۳ س ۱۳۳۳ ۱۸۸ ۱۳۸ ۱۸۳ ۱۸۳ ۱۸۸۵ می الفتاره ایس ۱۵٬۵۸ ۵ موابب للدینه با ۱۳۵ ۵ ۵ ۵ ۳ فرع موابب لار هانی سه ۱۳۷ م

مر زا قادیانی کادوسر احقیده

(الف).....مرزا قادیانی نے لکھاہے:

''اور اس جگه به بھی واضح رہے کہ مسکلہ ثق القمر ایک تاریخی واقعہ ہے جو قر آن شریف میں درج ہےاور ظاہر ہے کہ قر آن شریف ایک ایس کتاب ہے جو آیت آیت اس کی بروقت نزول ہز اروں مسلمانوں اور مشکروں کو سنائی حاتی تھی اور اس کی تبلیغ ہوتی تھیاور صدمااس کے حافظ تھے۔ مسلمان لوگ نماز اور خارج نماز میں اس کو مڑھتے تھے۔ پس جس حالت میں صریح قرآن شریف میں دار د ہوا کہ جاند دو مکڑے ہو گیااور جب کا فرول نے بہ نشان دیکھا تو کہا کہ جادوہے جیسا کہ اللہ تعالی فرہا تاہے:

"اقتريت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا

مخالفین حب رہےاور کسی نے بھی دم نہ ہارا۔ توصاف ظاہر ہے کہ انہوں نے جاند کو دو کلڑے ہوتے ضرور دیکھاتھا۔ تب ہی توان کوچون وچر اکرنے کی گنجائش ندر ہی۔"

"قرآن شریف میں ندکور ہے کہ آنخضرت علیہ کی انگل کے اشارہ سے جاند دو نکڑے ہو گیااور کفار نے اس معجزہ کو دیکھااس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا و قوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے۔ یہ سر اسر فضول ما تیں ہیں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا بح كم:" اقتريت الساعة وإنشيق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سيحد مسيدم "يعني قامت نزديك آگئ اور جاندييث گيااور كافرول نے به مجزہ دیکھااور کماکہ یہ یکا جادوہے۔ جس کا آسان تک اثر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نرا د عویٰ نہیں ہدیمہ قر آن شریف تواس کے ساتھ ان کا قردل کو گواہ قرار دیتاہے جو سخت

(ب)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

(کتاب سر مه چنم آریه ص ۳۸ ۴ ۳۹ نزائن ص ۲۲ ج۲)

یں۔ میں پیمہ " تواس صورت میں اس کے منکرین پر لازم تھا کہ آنخضرتﷺ کے مکان پر حاتے اور کہتے کہ آپ نے کب اور کس وقت حاند کو دو گلڑے کیااور ک اس کو ہم نے دیکھا۔لیکن جس حالت میں بعد مشہور اور شالع ہونے اس آیت کے سب د ثمن سے اور کفر پرمرے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القرد قرع میں نہ آیاہو تا تو کمہ

کے خالف لوگ اور جائی و شمن کیو کر خاصوش بیٹھ سکتہ تھے۔ وہ بلاشہ خور چاتے کہ ہم

پریہ تصت لگائی ہے۔ ہم نے تو چا نہ کو دو مکڑے ہوئے نہیں و یکھا اور عقل تجویز نہیں

کر سکتی کہ دولوگ اس مججرہ کو مر امر جھوٹ اور افتراء خیال کر کے پھر بھی چپ رہے۔

بالخصوص جبکہ ان کو آخضرت سیلے نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا تھا۔ تو اس حالت میں

الن کا فرض تھا کہ اگر یہ واقعہ صیح نمیں تھا تو اس کا رو کر تے نہ یہ کہ خاصوش رہ کر اس

واقعہ کی صحت پر مر ملاکا جے۔ بی سیخی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دافقہ ظہور میں آیا تھا

اور اس کے مقابل پریہ کہنا کہ یہ تو اعد بیٹ کے مطابق نمیں یہ عذر ات بالکل فضول

ہیں۔ مجرات ہیشہ خارق عادت تی ہوا کرتے ہیں ورنہ دہ مجزے کیول کھا ہمیں آگر وہ

صرف ایک معمولی بات ہو لور علاوہ اس کے علم ہیئت کی کی نے ایک عد بہت کو ک

### اعتر اض

'' خود شق القر کے متعلقہ روایات سے معلوم ہو تاہے کہ یہ ایک قسم کا بپاند گر ہمن تقا۔ حضرت انن عہال فرمانتے ہیں کہ بپاند کے دونوں کلزوں میں سے ایک نظر آتا تھااور دوسم اغائب تھا۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جیاند گر ہمن تھا۔'' (اخبار پیغام میاد در سور نہ مانول ۲۰۰۰ اندامی ۱۳

#### جوار

( می هندی شریف عمر احد ۲۲۰ ۲۲۰ با روایت بول آئی ب : "عن ابن عباس قال انتشق القمد في زهان النبي عَيْن الله" مين معزت ان عباس مين الله عند وايت به كد دهزت بي كر مي مين كند شار بها ند مين الله ا

نوٹ :اس صحح روایت ہے صاف ظاہر ہے کہ چاند بھٹ گیا تھا۔

محمر على ايم اسے امير جماعت مرزائيہ لا ہور كا قول

و قوع میں آیا۔"

محمد على لاجورى في الكعاب :

"ان تمام روایات سے جس تیجہ رہم چنچتے ہیں وہ اس حد تک یقینی ہے کہ

ر سول الله عليه ك زمانه مين انشقاق قمر و يكها كيا - يعني جاند كا بحفنا و يكها كيا ..... .....کین جمال تک اصل واقعہ کا تعلق ہے ایک طرف احادیث اں بارہ میں تواتر کو پہنچ گئی ہیں اور دوسر ی طرف قر آن کر یم کے صر تے الفاظ بھی اس پردال ہیں کہ انشقاق قمر

(تنبير ميان القرآن ص ١٣٣١ (سورة القمر)



#### بسم الله الرحمن الرحيم

فرقہ مرزائیے کے بیٹی مرزاغلام احمہ قادیاتی ۹ ۱۸ اء مطابق ۲۵ ۱۵ اھ شل پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے شروع میں تمان استادوں سے علم حاصل کیا۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۷ء کک ''براہیں احمد بیہ'' مای ضخیم کتاب کسمی۔ آپ نے مسج موعود 'معدی مسعود' تحدث 'امام الزمان' مجدد' بلم 'مامور 'نی' رسول 'کرش' او تارد غیرہ ہونے ک شمیر سے زیادہ وعادی کئے۔ آپ نے اپنی اکثر کتابوں میں حضرت مسج علیہ السلام کی وفات پر زیادہ ذور ویا ہے اور دعوی مسجوت کی ہیاوا سے تحمر لیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیاتی

"یاور ہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے صدق و کف آزمانے کے لئے
حضرت عینی علیہ السلام کی وفات و حیات ہے۔ اگر حضرت عینی ور حقیقت زندہ ہیں تو
ہمارے سب و عوے جمعو نے اور سب ول کل آجے ہیں اور اگر وہ در حقیقت قرآن کی رو
ہے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن در میان ہیں ہے اس کو
موچے۔"
(تحد کم لادیہ س متاتا علیہ اور اس متاتا ماجیہ اوران س ۱۲۲ ماجیہ اور اور

مریوت اس وقت ناظرین کی توجه ایک اور می کار طرف میذو کی کراتا ہوں اور وہ بیڈ کہ مرز افغار ماہم تادیائی نے اپنی کمکاول (شایابی اصلی مکن فرتا اور امری کذکری العباد تین متبت اور کی معمولیہ او او کی منبر رواین اور یہ صدیقی مواہب اور شن اکاب البریہ سے مکن اور حیقت بحف المعالی تحق کو گزویا ' کے بھور سان میں امیدی تاتیز فرنور اور والو آن) شن کلصا ہے کہ :

" جو سری گریس محلّه خانیاریس بوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلاشک وشیر حضرت مسیلی علیہ السلام کی قبر ہے۔ (راز حقیقت برا حزائن س مانوزائن س اس عقیدے اور وعویٰ پر جو دلاکل مرزا قادیانی اور ان کے مریدول کی طرف ہے پیش کئے جاتے ہیں ان کو نمبر وار درج کر کے ساتھ ہی ان کا جواب لکھا جاتا ع. " وماتو فيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب· "

قاومانی دلیل نمبر ا

مطلب محقیقت الوحی ص ۱۰ احاشیه منز ائن ص ۱۴ ۱۰ ج ۲۲) قادبانی دلیل کی تر دید

مطلب به تفا:

" خدا کا کلام قر آن شریف گوای دیتا ہے کہ وہ (لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ

واویناهما الیٰ ربوۃ ذات قرار ومعین "<sup>یع</sup>یٰ ہم نے <sup>عی</sup>یٰ اور اس کی مال

کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچاکر ایک ایسے بہاڑ میں پہنچادیا جو آرام اور خوشحالی کی مجگہ تھی اور مصفے پانی کے چشمے اس میں جاری تھے۔ سودی تشمیر ہے ای وجہ سے حضرت

مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح مفقود ہے۔ ''( کآب کشتی نوح من ۱۲ حاشیہ ص ۲۹ اعاز احمد ی ص ۱۹ کذکرۃ الشہاد نین س ۲۰ منمیریہ براهین احمدیه حصه ونجم ص ۲۲۹٬۲۲۸ حقیقت الوحی ص ۱۰ احاشید ص ۲۳۲ رساند ربویو آف ریلیجز بامت ماد نومبر ۱۹۰۳ء ص ۲۹، کویوباست ماه نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳ کریو بوباست ماه د تمبر ۹۰۱ء ص ۱۹۹۱ نیاد الحکم موری ۱۲۰۱ م مکی ۱۹۱۱ و ص ۱۰ انتیار الکلم مورید ۱۲۱۰ پریل ۱۹۱۵ و ص ۱۱ لنگم مورید ۲۳ متیر ۱۹۰۳ و ص ۴ النگر مورید ئه الكوّير ۱۹۰۲ء ص ۵ اخبار پدر مورید ۱۲ د تمبر ۱۹۰۲ مس ۵۲ انگلم مورید ۴۴ د تمبر ۴۰۹ء ص ۴ كاخلاصه

الزامی جواب: مرزاغلام احمد قادیانی نے مید کیالکھ دیا کہ حضرت مریم علیما السلام کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں۔حالا نکہ مر زا قادیانی کے ایک مرید سید محمر السعيد طرابلسي نے ان (مرزا تاوياني) کي طرف ايک خط لکھا تھا جس کا خلاصہ

"جو کچھ آپ نے عیلی علیہ السلام کی قبر اور دوسرے حالات کے متعلق

السلام) مر گیا اور اس کی قبر سری گر تشمیر میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:"

عینی علیہ السلام بیت اللحم میں بیدا ہوئے لوربیت اللحم اوربلدہ قدس میں تین کوس کا فاصلہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبربلدہ قدس میں ہے اوراب تک موجود ہے اور اس پر ایک گر جاہنا ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گر جاؤں ہے پڑا ہے ادر اس کے اندر

حضرت عیٹی کی قبر ہے اور ای گر جامیں حضرت مریم صدیقیہ کی قبر ہے اور دونوں

قبریں علیمدہ علیمدہ ہیں اور بدنہ اس ائیل کے عہد میں ملدہ قدس کا نام بروشلم تھااور

اس کواور شلم بھی کہتے ہیںاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اس

شمر کانام ایلمار کھا گیااور بچر نتوح الامیہ کے بعد اس وقت تک اس شمر کانام قدیں کے نام ہے مشہور ہے اور عجمی لوگ اس کوبیت المقدس کے نام ہے یو لتے ہیں۔ "

نوٹ نمبر ۲....اس ہے پیشتر مر زا قادمانی نے لکھاتھا کہ :

سومين ذيل مين مر زاغلام احمه قادياني كاايك قول درج كريابون:

نهیں کہ وہی جم جود فن ہو چکاتھا پھرزندہ ہو گیا۔"

" یہ تو یج ہے کہ مسجوا ہے وطن گلیل میں حاکر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہر گزیج

نوٹ نمبرا ..... : سید محمد سعید مرزائی کے خط سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صدیقه علیماالسلام کی قبر شهر برو شلم کے بوے گرج میں ہے اور حفرت میں ناصری بیت اللحم نامی قصید میں بیدا ہوئے تھے۔اس سے ٹامت ہواکہ مرزا قادیانی کا (هيقت او ي م ١٠١ نزائن م ٢٠١٦ ماثيه بر) به لكهناكه: " حضرت مريم كي قبر زمين شأم میں کی کو معلوم نہیں۔ "سر اسر غلط ہے۔اس طرح مر زا قادیانی کا یہ کہنا کہ مسے این مريم اسرائيلي ناصره كي بسيقي مين بيدا جوا تعايه (الب عوران من الم ٢٥٣٠) صحيح نهيل

(اتمام الحة ص٢٠١١ماشه فزائن ص٢٩٩٠٠م.٣٥٨)

(ازاله اوبام ص ۳ \_ ۲۰ نزائن ص ۳ ۵ ۳ ر۳ ۳)

77 سوال کیاہے ہو میں آپ کی خدمت میں مفصل بیان کرتا ہول اور وہ یہ ہے کہ حضرت

"بال ہم نے کی کتاب میں ہیے تھی نکھناہے کہ حضر نت میں کی بلاد شام میں قبر ہے گراب میں تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر ومثی ہے جو تشمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زیرو در گور کا نمونہ تھا جس سے دو نکل آئے۔" (سے میں مائیے میں نہ مجازی من من من من شام

تحقيقى جواب

(۱)..... مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اکثر کتابال میں اور ان کے مریدول میں اس اور ان کے مریدول میں سے حکیم خداعش مرزائی نے کتاب "علس فی علی مدالہ ین اکس نے اپنی کتاب "ظور المدی "ور "علی دالمہ الله والمح تار عدالہ الله والمح نے اس الد "المد فقید" اور ان نے در سالہ "المد فقید" اور ان کے علاوہ (رسالہ رہے کی طروہ (رسالہ رہے کی طروہ (رسالہ رہے کی طروہ رسالہ "المد فقید" اور ان اور ان مالہ والم اور ان مالہ والم الموامی الله والم کا میں میں اس امریز ذور دیا ہے کہ حضرت عینی این مریم گی تم ملک کشیر کے شر مری گلر کے محلہ خانیار میں ہے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجماکہ ول کول کرول کل قوید کے ساتھ قادیاتی فد بس کیا طل ہونا تکھول۔ اب قادیاتی ولیل کی تردید کی جاتی ہے۔ ذرا غور سے نئے :

(٢)..... قرآن مجيد ميں الله تعالی فرماتے ہیں :

" وجعلنا ابن مریم وامه آیة و آوینا هما اللی ربوة ذات قوار ومعین "﴿اور بم نے حضرت ان مر یم علیه اسلام ( یعی متی علیه اسلام) اور اس کی مال کو نشانی کیادور بم نے ان دونول کو ایک بلد زمین کی طرف پناه دی جور ہے کی جگه متی اور جمال پانی جاری تھا۔ ک

(۳) . . حضرت علینی ملید الصلوٰ و السلام جب (مال) ب پیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے شاکہ بدنی اسر اُئیل کاباد شاہ پیدا ہوا۔ وہ ورمشن ہوا۔ ان کوبشارت ہوئی کہ اس ملک ہے نکل جاؤ۔ نکل کر مصر کے ملک میں گئے ایک گاؤل کے زمیندار نے حفزت مریم علیہاالسلام کواچی بینی کرر کھاجب حفزت علیلی علیہ السلام جوان ہوئے اس وطن کاباد شاہ مر چکاتب بھر آئے اپنے وطن کووہ گاؤں تھاشیلے پر (موضح القر آن سورة مومنون آيت ٥٠) اورياني وبال كاخوب تحاله

(٣)....." عيسى بن مريم ولادت اوبعد مضى سه صدوسه سال از سكندراست وقتل يحيى قبل از رفع اوبه سه سال شد ونصارئ يحيى رايوحنا 'نا مندوقصته ولادت عيسى' منصوص قرآن است ووے روح وکلمه وعبدخدا است ونبی مرسل

صاحب انجیل است ومریم عیسی را اول بمصر برو وبعد دواز ده

سال بشام آورد درقریه ناصره نزول کرد وبها سمیت النصاری چوں عیسیٰ دریں جا'سی ساله شداور اوحی آمدن گرفت'' (كتاب في الكرامة في آثار القيامه (مطبوعه ١٩٠٠ه مطبع شاجمه اني مويال) ص٢٩) (۵) ..... حضرت امام او جعفر محمد عن جرير طبري كي كتاب (ارز الام والملوك ع

۵ مس ۲۰٬۲۰ تاریخ کامل لان اثیرج اص ۵ ۳۰٬۳۳ انتماد الدین او الفداء کی تاریخ جام ۵ ۳۰ تاریخ لان خلدون ج ۲۰ ۱۳۶) پر بھی حضرت مریم صدیقه علیہاالسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے ہمراہ ملک ثمام کو چھوڑ کر ملک مصر کی طرف جانااور پھروہاں ہے واپس

آگر شہر ناصرہ میں قیام یذیر ہونالکھاہے۔

(٢)....."اصل ميں بات بير ہے كه حضرت من عليه السلام ملك شام ك ا یک قصبه بیت اللحمامی میں پیدا ہوئے تھے۔"

(اتمام الجيم ١٩٠٥-٢١ أعاشيه فزائن ص ٢٩٩ج ٨ 'رساله التقيد ص ٣٣ ١٣٣) آپ کی پیدائش کے وقت ہیر ودلیں ایک ظالم باد شاہ حکر ان تھاوہ حضرت مسے کے قبل کرنے کے دریے ہوا حفرت مریم صدیقہ علیماالسلام اور حفرت من نلیہ السلام ملک شام کو چھوڑ کر ملک مصر کو چلے گئے۔ وہاں بارہ سال تک رہے باد شاہ ہیر ودیس کے مرنے کے بعد دونوں اپنے وطن واپس آئے جو نکہ ان دنوں برو شلم

وغیرہ مرہبر ودیس کے بیٹے ارخلاوس کی حکومت تھی۔اس لئے حفرت مریم صدیقیہ

علیہاالسلام اور حضرت عیسیٰ دونوں صوبہ یہودیہ میں کوہ کارمل کے ایک فرحت افزا

(طبقات الكبرى لان سعد ص ٢٦ ج.) حضرت مسيح تميں سال كى عمر ميں ان قوموں كى تبليغ كے لئے مامور ہوئے

تھے۔(عمل مع حمد اول م ۵۷۰)ای واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسے ناصری بھی کھتے ہیں۔

''انجیل متی میں لکھاہے کہ خداد ند کے ایک فرشتہ نے بوسف کو خواب میں و کھائی دے کے کہا۔اٹھ اس لڑ کے اور اس کی مال کو سماتھ لے کر مصر کو بھاگ جااور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دول ٹھیرارہ۔ کیونکہ ہیرودیس اس لڑ کے کوڈھونڈے گا

(رسالەر يوپيلەت ماد جنورى ٣٠٠ دەص ١٢ مىم بىندوستان مېرى ص ٢١ نترائن ص ٣٣ ج ١٥) (۸)....." گلیل کے علاقہ میں ایک شہر ناصرہ نام تھا۔ جو دراصل ایک بہاڑی پربستا تھا۔ لو تا ۳ ۱ ۱۹ اس جگہ کو مریم مقدسہ نے مصر سے داپس آکر اپنا جائے قرار بنایا تھا۔ ناصر ہدستنی کا نام ناصر ہ اس لئے ہواکہ ید لفظ تنصر سے مشتق ہے جس کے معنے میں چھوٹا یودا۔ چنانچہ یسعیاہ ۱۱′ امیں بعینہ میہ لفظ عبر انی میں موجود ہے۔ چونکه میجاوراس کی والدہ مقد سه مریم ایک مدت تک اس بست بی رہے تھے۔اس

(رسابه ربو بوبات ماداگست ۱۹۱۷ء ص ۲۹۲)

(۷).....مرزا قادمانی لکھتاہے:

لئے مسے بھی مسے ناصری کھوالی۔(یوناانہ)"

"\_LI\$165

مقام"ناصرہ"نامی کی طرف تشریف لے گئے دہاں اٹھارہ سال تک رے۔

قادیانی د کیل نمبر ۲

(۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے :

"حفرت عيى عليه السلام افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب كى طرف آئے اس ارادہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر تشمیر کی طرف قدم اٹھاویں یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور کشمیر کی حد فاصل چرزال کا علاقہ اور کچھ حصہ بنجاب کا ہے۔اگر افغانستان ہے تشمیر میں پنجاب کے رہتے ہے آویں تو قریباً ای کوس یعنی ۱۳۰ میل کا فاصلہ طے کر ناپڑتا ہے اور چرال کی راہ ہے سو کوس کا فاصلہ ہے لیکن حضرت مسیح نے بوی عقلندی ہے افغانستان کاراہ اختیار کیا تااسر ائیل کی کھوئی ہوئی میرہ یں جوافغان تھے فیض باب ہو جائیں اور کشمیر کی مشرقی حد ملک تبت ہے متصل ہے اس لئے کشمیر میں آکر باسانی تبت میں جاسکتے تھے اور پنجاب میں داخل ہو کر ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ قبل اس کے جو کشمیر اور تبت کی طرف آویں۔ ہندوستان کے مخلف مقامات کی سیر کریں۔ سوجیسا کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ بیہ مات الكل قرين قباس ہے كه حضرت مسيح نے نيال اور بهاري وغير و مقامات كاسير كيا ہو گالور پھر جموں سے پاراولینڈی کی راہ ہے تشمیر کی طرف گئے ہوں گے جو نکہ وہ ایک سر دملک کے آدمی تھے اس لئے یہ بیٹی امر ہے کہ ان ملکوں میں عالبادہ صرف حاڑے تک ہی ٹھیرے ہوں گے اور اخپر مارچ پاایریل کے ابتداء میں تشمیر کی طرف کوچ کیا ہو گالور چو نکہ وہ ملک بلاو شام ہے مالکل مشاہ ہے اس لئے یہ بھی یقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کرلی ہو گی اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ مچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہول گے اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خُیل کملاتی ہے کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد

(مسيح بتدوستان بي ص ٢٤٠٠، نزائن ص ٢٩، م ي ج ١٥)

(۱) ..... دخرت عیسی علید السلام کے صلیب کی موت سے چنے کے متعلق ایک پیٹیگوئی معریاں بات میں اس طرح پر ہے اور اس کے بقائے عمر کی جو متعلق ایک پیٹیگوئی معریاں میں ہے ہوئی کی ذہین سے اور بات ہے موکون سفر کر کے جائے گا۔ کیو خکہ وہ علیجہ کیا گیا ہے قبوئل کی ذہین سے اور کی گر پروں کے در میان اس کی جربر وہ ود استدوں کے ساتھ ہوا سینے مرینے بیش ، جبکہ تو گا اور وہ بی جان کو وے گا ( تو وہ بی جائے گا) اور صاحب اولاد جو گا۔ اس کی جان کی دونے گا۔ وہ بی جان کی نمایت سخت تکلیف و کیے گا۔ "( لیمنی صلیب برہے ہو قی پر ووں وی عمر بائے گا۔ )

(کاب تو کم لزدیس ۱۳۳۰ ۱۳۴۲ نوائن س ۱۳ اما ۱۵ ان ۱۷) (۱ الف)..... "اس آیت کا مطلب بے کہ صلیب سے اتار کر می کا کومز ایافتہ

ر الاف ) است ال این فاطلب کے له سیب سے اتار حق و کوئز ایافتہ مردوں کی طرح قبر میں رکھاجائے گا مگر چو نکدہ و حقیق طور پر مردہ نمیں ہوگا اس کئے اس قبر میں سے فکل آئے گا اور آخر عزیز اور صاحب شرف لوگوں میں اس کی قبر ہوگی اور بھی بات ظہور میں آئی۔ کیونکہ سری مگر محلّہ خانیار میں حضرت مینی علیہ السلام کی اس موقعہ پر قبر ہے۔ جمال بعض سادات کر ام اور اولیاء اللہ عد فون ہیں۔"

( تخد گولژویه م ۱۲ ماشیه نزائن م ۱۷ سرز ۱۷)

(٣) ..... محيم مذاخش مر ذان كهتاب:

مهمت و يم اكيوال يه كه متي صاحب او الدبو كا - بس كي تعديق توريت

بول به و قي ب - بب كه توكناه كيد كي ما ال كي جان كور كا توده في جائ كا وده في جائ كا وده في جائ كا كل ما يت تخد تكيف

ادر صاحب او ادد به كاس كي عمر لهى كي جائ كي دوه ابني جان كي نمائيت سخت تكيف

د يجه كل ديم كو كاب يسمياه ب ۵ ورس و اجس صاف ظاهر ب كدكي لغرش
كي وجه سي متي بر ايك جانكاه و كه آئ كل به معلوق آيت: " مااصل بكم من
مصيبة فيما كمسيت ايديكم "مكروه العنل خداس معيست سي جائكا اوراس
كي عرد راز بوگي -

بست دووم ۔ بسمیاه باب ۵۱ ور ۱۵ ش ہے جیکا یا ہوا 'بمال سے آزاد کیا جائے گاوہ غارش نہ مرے گالوراس کی روٹی گمنہ ہوگ۔ چنانچہ احادیث ذیل سے ظاہر ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد ۸۸ سی اور زیمور بالور صاحب او لاد بھی ہوا۔ چنانچہ افغانستان علی اب تک عیلیٰ خیل قرم موجود ہے۔

(أناب عمل مصف (طبع الى) حصد بول ص ٥٥١ ٣٥١)

## قادیانی دلیل کی ترید

(الف) ..... مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (کی ہود سان میں س ۱۸ نوائن میں ۵۰ مدونائ میں میں ۵۰ نوائن میں ۵۰ مدونائی میں عدہ انوائن میں عدہ انوائن میں میں اللہ پر انی تاریخیں بٹائی ہیں۔ "گریہ نہ ما یا کہ پر انور کا معرف کون بین اور کس زمانے میں ہوئے ہیں اور کمال ہوئے ہیں اور کمال ہوئے ہیں ہور کمال ہوئے ہیں ہور کمال ہوئے ہیں جہ مالی زبائی ہاتھی کون مال سکتا ہے۔ ذراان پر انی تاریخول کی اصلی عبار تیم کتی تو نقش کردیتے جو بتالتی ہیں کہ (افول آپ کے) حضرت میں نے غیال اور میار میں میں میں میں کا ہوگا

رب) ...... مرزا قادیانی کے الفاظ بھی قابل غور میں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے:
"سر کیا ہوگا کے ہول کے ' محسرے ہول گے 'کوخ کیا ہوگا کرلی ہوگی 'رہے ہول
کے۔ "واہ صاحب واہ اکسے زیروست وال کل مرزا قادیانی فیٹل کررہے ہیں۔ ساتھ سیہ
بھی ملاحظہ ہوکہ : "لور کچے احید شمیں کہ وہاں شادی کی ہو۔ افغانوں شم ایک قوم عیل
خیل کملاقے ہو کہ : "تو ہو کچہ احید شمیں کہ وہاں شادی کی ہو۔ افغانوں میں آتو تحر کرادیہ میں ساما ،
خیل کملاقے ہو کیا تجب ہے کہ وہ حضرت عیلی تھی کا والاد ہول۔ "وجو کراڈیہ میں ساما ،
خیرتن میں ہاہ تا کے ایک جا لیے استدال ہے۔ افغانوں میں تو محمد ذکی عرزتی اور الحق ہور نی الواقع ہوناور چز ہے۔ "در کھر سار پر پیلے امرکا ممکن ہوناور چز ہے اور نی الواقع ہوناور کے ہے وہ در کھر سار پر پیلے اس کا ممکن ہوناور چز ہے وہ در کھر سار پر پیلے سے ہوں ہے۔ اس میں میں میں ہوناور کے ہور کے در کھر سار پر پیلے سے ہوناور ہی ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوناوں میں ہوناور کے ہوناور کیز ہے۔ "ایک امرکا ممکن ہوناور چز ہے۔ "در کھر سار پر پیلے سے ہوناوں ہوں ہوں ہوں ہوناوں ہونے ہوناوں ہوناو

(ج) .... واضح ہو کہ برانے عمد نامے میں سے بہدیاہ نبی کے صحفہ کا

باب ۵۳ حفرت میں ناصری کے حق میں نہیں ہے جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید تکیم خدا بخش مصنف "عسل مصنع" نے لکھاہے بلحہ اگر بغور دیکھا جائے تو سارا

باب ۲ کے معیاہ کی کتاب کا سید نامحمہ علیہ کے حق میں ہے۔ (دیکورسالہ تنحید الاذبان بلست او

محمد ابد المنصدي نے اپني مشهور ومعروف كتاب (يوان النيران ورجوب بيوان التي

السلام كى كوئى آل نهيس تقى\_"

السلام کاذکر نہیں ہے۔ بلحہ وہ حضرت پینمبراسلام ﷺ کے حق میں ایک پیشگوئی

(د) ..... حضرت مسيح نے نہ شادي كي اور نہ آپ كي اولاد ہو كي۔ اب ذيل ميں

خود مر زا قادیانی اور ان کے مریدوں کی تح بروں سے اس امر کو ثامت کیا جاتا ہے کہ حضرت عيسيٰ عليه السلام كي نه كو كي پيوي تقى اور نه آپ كي كو كي اولا و تقى \_ (۱)....."اور کو کیاس ( یعنی مسیح ) کی بیوی بھی نہیں تھی۔"

(٢) ....."اور ظاہر ہے كه دنيوى رشتول كے لحاظ سے حضرت عيسىٰ عليه

(٣)....." سیدنا حضرت بمسیح موعود (مرزا قادیانی) کی شخفیق نبی ہے کہ حضرت عبيلي عليه السلام کي کوئي ظاہري اد لاونه تھي۔ "(انفس مورجه ٢٩جوري١٩٢٥ء ٣٠) (۴)..... "كميامريم كابينامسيح جس كاكو ئي باپ نه تفانه بيوي اور نه جيه تفا-اس ونیا کے ایک عام آدمی کے لئے کامل نمونہ ہوسکتاہ۔" (ربوببلت ادائت ۱۹۲۱ء ص ۲۱) (۵)...." په وي بات ہے جو ہم رسول الله ﷺ کی شان میں میان کرتے میں کہ حسرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ پھر 'س طرح معلوم ہو کہ وہ! پی

(ريوبوج انمبر ۱۳ س ۱۲۳)

(زياق القلوب ص ٩٩ حاشيه مخزائن ص ٢٣ ٣ ج ١٥)

م ۱۸٬۱۷) پر دلائل سے ثابت کیا تھا کہ یمعیاہ ۵۳ باب میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ

د بمبر ١٩١٩ء م ٢٠) آج ہے کئی سال پیشتر جناب امام فن مناظر ہ اہل کتاب سید ناصر الدین

بوی بول ہےا حماسلوک کر سکتے تھے۔ (الفطل معميه ٨ مئ ١٩٢٨ء نمبر ٩٣) (٢)....." عام خيال حفرت مسيح ك متعلق يمي تفاكه انهول في نكاح (ريويوج ۾ نبر ۴ ص ۲۷۳) (۷)....."د کیمومیح نے ایک بھی ہوی نہیں گا۔" (٨)...." يوع فرقه صوفيا بهام اسير من داخل تفاجو شادى نه كرت (اخباریدر • هجولانی ۱۹۱۱ء ص ۳) (٩)....." حضرت عيى بلاباب تهد صاحب اولاد مونا معلوم نهين عالبًا (الفضل مورجه ٤ اجولا كي ١٩١٧ء ص٥) (۱۰)....." اگر کوئی عیمائی شادی کرے اور حفرت عیمیٰ ہے ہوچھے کہ حضرت میں نے شادی کی ہے۔ بو ی چول سے کیا سلوک کرول تووہ کیا جواب دے سکتے ہیں۔ جبکہ خووانہول نے شادی نہیں کی۔" (افضل مورعہ ۱۹۲۸ء مس) (۱۱) ..... "متي كاشادىن كرنادلالت كرناب كه آب كي تعليم ناقص ب وجہ بید کد انبیاء اور مرسلین دوسرول کے لئے نموندین کر آتے ہیں۔" (تشخيذ الاذبانج ١٦ نمبر ١١ ص ٣) بادشاہت میں داخل ہونے کا ذریعہ متایا ہے اور خود بھی انہوں نے شادی نہیں گ۔"

(۱۲)..... حفرت مسح نے نہ صرف تج د کو تال پر ترجیح دی باعد اے آسانی (الفعثل مورجه ۱۲جون ۱۹۲۸ء ص ۵۲) (۱۳)....."اصیل مسے نے نکاح نہیں کیا تھااور نہ اس کی کوئی او لاد ہوئی۔" (اعلام الناس حصد اص ٥٩) (۱۴) ..... "ویلمی اور این التجار نے حضرت جایر "ب روایت کی ہے کہ عیسیٰ عليه السلام سفر كرتے تھے جب شام يرُ جاتى تو جنگل كاساگ يات كھا ليتے اور چشمول كا

یانی فی لیتے اور مٹی کا تکمیہ ماتے ( مینی زمین پر عیمال ستر کے لیٹ رہتے ) پھر کہتے گہ نہ تو

میرا گھر ہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ کوئی اولاد ہے کہ جن کے مر نے کا کوئی غم ہو۔" (عمل مصع حصہ اول ص ۱۹۱۱ ۸ معنفہ خدا عش سر ذائی سوالہ کنزامیال تا ۲ ص ا ٤)

بتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نہ شادی کی اور نہ ان کی کوئی بیدی

تقى أور كمّاب (عمله مجمع لمحار س ٨٥ 'ورعورج ٢٣ س٢٠' حيات القلوب م ٢١١ سرة ا' تاريخ روضة السفا ع اس ۱۳۲) کے مطالعہ ہے بھی ہی معلوم ہو تا ہے۔ پس افغانوں کی قوم عیسیٰ خیل کو حضرت عیسیٰ علیه السلام کی اولاد قرار دیناسر اسر غلط ہے۔

قادبانی دلیل نمبر ۳

(الف).....مرزاغلام احمر قاویانی نے لکھاہے: (۱)....."حال ہی مین جوروس سیاح نے ایک انجیل کھی ہے جس کولندن

ہے میں نے منگولیا ہے وہ بھی اس رائے میں ہم سے متفق ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ ( فخص راز حقیقت م ۷ اماشه 'خزائن م ۱۲۱ج ۱۳)

عليه السلام اس ملك مين آئے تھے۔" (٢)..... " فحقيقات سے ثابت ہوتا ہے كه حضرت مسح عليه السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پاکر ضرور ہندوستان کاسفر اختیار کیا ہے اور نیپال ہے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھسرے اور وہ بنہی اسر ائیل جو تشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت یذیر ہوئے تھے ان کو ہدایت کی اور آخر ایک سومیس برس کی عمر میں سری گرمیں انقال فرمایا اور محلّه خانیار میں مدفون ہوتے اور عوام کی غلط مانی سے بوز آسف نی کے نام سے مشہور ہوگئے۔اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال ہی میں تبت ہے بر آمد ہوئی ہے یہ انجیل بوی

کو خش ہے لندن ہے مل ہے۔ ہمارے مخلص دوست شیخ رحت اللہ تاجر قریباً تین ماہ تک لندن میں رہے اور اس انجیل کو طاش کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ ہے میسر آگئی۔ یہ انجل بدھ ذہب کا ایک پرانی کتاب کا گویا یک حصہ ہے۔بدھ ذہب کی کتابوں سے

بيشادت ملى بدر حضرت عيني عليه السلام ملك بنديس آئے۔" (راز حقیقت م ۹ حاشیه 'خزائن م ۱۶۱ج ۱۳) (٣)..... "حال میں ایک انجیل تبت ہے د فن کی ہوئی نکل ہے جیسا کہ وہ شائع بھی ہوچک ہے۔ بلحہ حفرت کی کے کشمیر میں آنے کا بیا ایک دوسرا قرینہ ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس انجیل کا لکھنے والا بھی بعض واقعات کے لکھنے میں غلطی کرتا ہو۔

جیسا کہ پہلی جار انجیلیں بھی غلطیول ہے بھر ی ہوئی ہیں تکر ہمیں اس مادر ادر عجیب ثبوت سے لکلی مند نہیں چیر ما چاہئے 'جو بہت می غلطیول کو صاف کر کے دنیا کو صحیح سوائح كاچره د كهلاتا ب\_والله اعلم بالصواب" (ست عن ١٩٥٠ ماشيه موائن ص ١٠٣٥ ما ١٠

(m)....." عال میں جو تبت ہے ایک انجیل کی غار میں ہے بر آمد ہوئی ہے

جس کوا یک روی فاضل نے کمال جدو جمد ہے چھیواکر شائع کر دیا ہے۔ جس کے شائع كرنے سے يادري صاحبان بہت ناراض يائے جاتے ہيں يہ واقعہ بھي كشميركى قبر ك (لام العسل م ١١ماشيه انزائن ص ٥٦ سرج ١١٠) داقعہ پرایک گواہ ہے۔"

(۵)....."اور پجردوسر اسآخذاس تحقیق کامختلف قومول کیوه تاریخی کماثی ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ ضرور حضرت عیلیٰ علیہ السلام ہندوستان اور تبت اور تشمیر میں آئے تھے اور حال میں جوایک روسی سیاح نے بدھ ند ہب کی کماوں کے حوالہ ے حضرت عیلی علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت کیا ہے وہ کتاب میں نے بھی

(۱)....." ناثووج روى سياح اين كتاب ميس جو ميح كي نامعلوم زندگي كي نبت لکھ کرشائع کی ہے اس میں وہ بھی تشلیم کرتا ہے کہ ۲ سال کی عمر میں حضرت

(كشف الفلاص ٢٥ نزائن ص ١١٦ج ١٣)

دیکھی ہادر میرے یاس ہوہ کتاب بھی اس دائے کی مؤید ہے۔"

(پ)..... کیم خداعش مرزائی لکھتاہے:

مسے نیمال میں تھے تبت د کشمیر دہندد ستان آئے تھے۔"

(كتاب عسل مصنع حصه بول ص ٥٨٥ نيز د يكهور ساله احمد ي باست ١٩١٩ء ص ٢٥)

(٢)....." ناٹووچ روى ساح لكھتا ہے كہ ہندوستان كے يرجمول سے بھى مسج عليه السلام كے مباحثے ہوئے اور جب نيبال ميں تھے تو اس وقت ان كى عمر ٣٦ مرس کی تھی۔" (عسل مصبح حصد لول ص ۱۹۳ ۱۹۳)

وقادمانی دلیل کی تر دید

عقیدہ ہے کہ:

ä

مر زاغلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ این مریم علیه السلام کے بارے میں بیہ

. (۱)..... حفرت مسيح عليه السلام بن باپ پيدا ہوئے تھے۔

(٢) ..... حفرت عيلى عليه السلام ٣٣ سال كى عمر ميس ملك شام ميس

صليب برچ هائے گئے تھے۔

(٣) ..... حفرت ان مريم صليب يرند مرے تصباعد به بوش بو كے

(٣)..... حفرت يوع مسح كي زخول يرمر بم عياس علاج كيا كيا-(۵)..... حضرت مسيح ابن مريم نے اس واقعہ صليب کے بعد ملک شام ہے

ہجرت کی۔

(٢).....آپ ملک عراق 'ایران' افغانستان' پنجاب ' ہندوستان' حبت وغیرہ کی طرف صلیبی واقعہ کے بعد تشریف لائے۔

(۷) ..... بعد ازین ۲۰ اسال کی عمر پاکر حفزت عینی علیه السلام نے ملک تشمير ميں وفات يا كي۔

(۸).....آپ کی قبر شهر سر ک تکر کے محلّہ خانیار میں ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کا ند ہب۔ابروس سیاح مسٹر تکوس نوڈوچ کی سنوا۔اس

میں کچھ شک نہیں کہ مسٹر کو من نوڈوچ روی سیاح نے "بیوع میچ کی نامعلوم زندگی<sup>۔</sup> کے حالات "بود ہول مٹھ واقع مقام لیہ دارالخلافہ سے دریافت کر کے فرانسیس اور

انگریزی زبان میں شائع کئے تھے۔اس کا ترجمہ ار دو زبان میں لالہ ہے چند سابق منتری آرب برتی ندھی سبھا ہنجاب نے کیا۔ مطبع ست دھرم پر چارک جالندھر شریس

۱۸۹۹ء میں بدار دوتر جمہ چھیا تھا۔ مسٹر ناٹودج روس سیاح لکھتاہے کہ یسوع مسج کے بیہ

صلیب دیے جانے کی خبر۔ باب دوم بنی انرائیل کے حالات۔ باب سوم

باب چهارم (۸)..... یہ خدائی بچہ جس کانام عیسلی ر کھا گیا۔ بچکن ہے ہی گر اہوں کو توبہ کے ذریعہ گناہوں ہے نحات حاصل کرنے کی ترغیب دے کرایک خدا کاو عظ کرنے

(9)..... چاروں طرف سے لوگ اس کاو عظ سننے آبا کرتے اور اس بجہ کے وعظ کو من کر جیران ہواکر تے۔ قوم اسرائیل کے تمام لوگ اس بات میں متفق الرائے

(۱۰)..... جب عیسیٰ تیره برس کی عمر کو پہنچا کہ جس عمر میں اسر ائیلی لوگ

(۱۱)..... تو دولت مند ادرامیر لوگ عیسیٰ کے دالدین کی جائے سکونت میں

بنی امر ائتل کے جاہ و جلال کے واقعات۔اس کے بعد یوں لکھاہے:

حالات ١٨٨٤ء مين بود حول كے ملے واقعہ مقام ليد كے بدھ لامدنے مجھے متلائے

تھے۔اب ذیل میں اس کتاب "بیوع مسیح کی نامعلوم زندگی کے حالات" کاخلاصہ

درج كياحاتاي:

لگا۔

تھے کہ روح لبدی اس بچہ میں موجود ہے۔

شادی کیا کرتے تھے۔

اس كتاب مين ١١ اباب بين باب اول شاي تجاري زباني من عليه السلام ك

جمال وہ اپنے گذارہ کے لئے ہویار کرتے تھے۔ آکر جمع ہونے لگے تاکہ وہ نوجوان عیسیٰ کوجو قادر مطلق خدا کے نام کاو عظ کرنے میں مشہور ہو چکا تھاا نیاد اماد دیں۔

(۱۲)..... به وه وقت تفاجب كه عيني حيب جاب والدين كا گھر جھوڑ كر رومثلم سے نکل گیا۔اور سوداگروں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔

(۱۳) ..... تاكه وه تعليم اللي ميس كماليت حاصل كرے اور بدھ ويو ك

قوانین کامطالعہ کرے۔

(ص ١٧٠٠ مريوع ميح كي المعلوم زير كي ك حالات)

ماب ينجم

(۱)..... نوجوان عیسیٰ جس کوخدانے برکت دی تھی۔ چود ہریں کی عمرییں

سندھ کے اس بار آبادرالیشور کی بیاری سر زمین میں آریوں کے در میان رہے لگا۔ (۲).....اس مجوبہ حچہ کی شهرت سارے شالی ہند میں تھیل گئی اور جب وہ

پنجاب اور راجیو تانہ میں ہے گذرا تو جین دیو کے پیروول نے اس ہے در خواست وی

کہ وہ ان کے یاس رہے۔

(m).....لیکن وہ جین کے گمر اہ یو جاریوں کے پاس نہ رہااور حبّکن ناتھ واقع ملک اڑیمہ کو چلا گیا۔ جمال ویاس کرشن کے پھول (استخوان) مدفون تھے یہال کے

برىمول نے اس كابہت آور ستكار كيا۔

(م) ..... بر بمول نے عیسیٰ کووید بڑھائے اور ان کا مطلب سمجھایا اور دعا کے ذر معے شفاعشنا او گول کو دید اور شاسر ول کا پڑھانا اور سمجھانا اور آدمیول ہے بھوت '

یریت نکال کران کو تندرست کرناسکھلاما۔ (۵)..... جَلَن ناتھ راجنئو ھ ہارس اور ویگر متبرک شہروں میں وہ چھ ہرس

ریل(ص۱۹)

(١) ......ر جمول اور شتر يول نے عيلي كے ان ايد يثول كوجوده شودرول كو د اکر تا تھائن کر عینی کے قل کی ٹھانی۔ چنانچہ انہوں نے اس مطلب کے لئے اپنے

نو کرول کو نوجوان پیغیبر کی تلاش میں تھےا۔

(٢) ..... مر عيلي كوشودرول نے اس منصوبے سے مطلع كر ديا تھا۔ پن وہ

رات کو بی جَلِّن ناتھ ہے نکل ممالور موتم کے پیروؤل کو کوہتانی ملک میں جمال کہ

ساکی منی مدھ ویویدا ہوئے تھے اور جمال کہ لوگ آپ کو مانتے تھے حاسا اور ان

لو کول کے در میان رہنے اگا۔ (ص ۴۴) (٣) ..... میں کمالیت حاصل کر کے مصنف مزاج عیلی سورول کے

متبرك خرطوم كويز ھنے لگا۔

(٣) ..... چهرس كے بعد عيلي نے جس كوبد ه ديونے اپنے شاسر پھيلانے

کے لئے متحب کرر کھا تھاان متبرک خرطوموں کی تشریح کرنے میں کال ممارت عاصل کرلی تھی۔ (۵)....اس وقت عیلی نیمال اور ہالہ کے بیاڑوں کو چھوڑ کرراجیو تانہ میں

آ نکلا اور مخلّف قوموں کو اس بات کا وعظ کرتا ہوا کہ انسان کمالیت حاصل کرنے کی قابليت ركمتاب مغرب كى طرف جلا كيا- (ص ٣٥) باب مشتم

(۱).....عینی کے اید بیثول کی شم ت گر د د نواح کے ملکول میں پھیل گئی اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو پیار ہول نے ڈر کر لوگول کو اس کا اید کیش سننے ہے

منع کر دیا۔(ص۴۹۸م)

باب تنم

(۱)..... عینی جس کو خالق نے گر اہوں کو سے خدا کا راستہ بتائے کے لئے پیدا کیا تھا ۹ تارس کی عمر میں ملک اسرائیل میں والیس آیا۔ (س، ۱۵)

باب دہم

(١) ..... حفرت عيني امر ائيليول كاحوصله جو نااميدي كے جاہ ميل كرتے

والے تھے ضدا کے کلام سے مضبوط کرتا ہوا گاؤل یہ گاؤل پھر ااور بزاروں آو می اس کا ایدیش ( لیخن و علی ) سننے کے لئے اس کے چھیے ہو لئے۔

#### باب سيز د ہم

(ا)..... حطرت عینی اس طرح تمین پر س تک قوم امرائکل کو ہر قصبہ لور ہر شهر میں سڑکول پر لور میدانول میں ہوایت کر تار ہالور جو پچھواس نے کہادی و قوع میں کیا۔ (۱۰)

### باب چهار د جم

ب پ ب (۱) ..... ما کم کے حکم ہے ہات ہا۔ (۱) ..... ما کم کے حکم ہے ہاتیوں نے عینی اور ان دو چوروں کو پکڑ لیااور ان کو پھائی کی جگہ پر لے گئے اور ان صلیوں پر جو ذیمن میں گاڑی گئی حجمیں چڑ مادیا۔ (۲) ..... عینی اور دو چوروں کے جم دن محر کظئے رہے جو ایک خو فناک

نظارہ تفاور سپاہیوں کا ان پر براہر ہر ورہا۔ لوگ جارد ل طرف کھڑے رہے۔ پھائی یافتوں کے رشد دارد عاما تلتے ہے اور درتے رہے۔

(٣) ...... آقآب غروب ہونے کے دقت عینیٰ کادم نظالوراس نیک مرد کی روح جمم سے علیحدہ ہوکر خدایش جالی۔ (١٥٥) نوٹ : اخبار (انعشل 5دین سرویہ ۱۰ نوبر۱۹۲۶ س۸) پر مذکورہ بالا کماپ کا خلاصہ مطلب بول لکھاہے :

"اس کتاب میں چود وہاب ہیں۔باب اول شائ تجاری زبانی می کے صلیب ویہ جانے کی خبر۔باب وہ مہینی اسر انگل کے دیاب وہ مہینی اسر انگل کے واقعات۔باب چیار م می کی پیدائش۔باب بیٹم می کا ہندو ستان کے ملک سندھ میں چود وسال کی عمر میں آباور بھر سیاحت ہند باب هشتم یر بحول کی می پی خطا اس باب عشتم یہ بحول کی می پی خطا اس کا می میں آباور بھر سیاحت ہند باب هشتم یہ بحول کی می بھی ساشات نہ بھی ساب بخش می کا ہندو ستان سے ایران جانا۔باب نم می کا ہندو یوں کا می شرا می کا ہندو ہیں کا می شرام پنچنالور تمین سال میک تبلی کر نا بیاب وہ ہم میں کے تبلیق صالات اور میدو یوں کا میں جو ابدی کے کیور کرنا ور می کا کو عدالت میں جو ابدی کے لئے جبور کر تا۔باب دوازہ ہم میں کے تبلیقی صالات اور میدو یوں کا گھرنا۔باب میں جو ابدی کے لئے جبور کر تا۔باب دوازہ ہم میں کے تبلیقی صالات۔باب میں سیاح کے تبلیقی صالات۔باب میں میں میں کے تبلیقی صالات۔باب جبر دی ہم سیاح سالد عر میں میں کی تبلیقی صالات۔باب چراد تب سال می اس میں کا صلیب دیا جاتا اور پھر فاتھ۔نہ تمین دن قبر میں رہے کا جبران تبر میں رہے کا کہ خور تب سال میں میں کیا کہ خور دیاب بیا جاتا اور پھر فاتھ۔نہ تمین دن قبر میں اس کے کا کرتا ہم اس کے کا کور تا تبلی کا دیار کا کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کور تا تبلیق حالات کا دیار۔

ر و مد مه بی پاستان و تا استان که مرزا قادیانی کے ند ہب و عقیدہ کواس سے کیا تعلق ہے۔ مرزا قادیانی کے ند ہب و عقیدہ کواس سے کیا تعلق ہے۔ مرزا قادیانی کا ند ہب تو ہیہ ہے کہ واقعہ صلیبی کے بعد میں سال کے بعد میں سال نے مشرق مکول کی سیاحت کی مگراس افسانہ میں لکھا ہے کہ صلیبی واقعہ سے بیس سال پہلے عمیلی ہندوستان وغیرہ میں آیا۔

مر زا قاویا ٹی نے لکھاہے کہ در سے میں صحبہ نید سے

" یہ بات ہر گز صح فیں ہے کہ حضرت میج صلیب کے واقعہ سے پہلے ہندوستان کی طرف آئے تھے۔" (الب کے ہندوستان میں س - اوران سردن کا)

## قادیانی دلیل نمبر ۲ مرزا قادیانی اوراس کی کذب بیانی شد

شنرادہ بوز آسف کے حالات

کتاب اکمال الدین کے حوالے : واضح ہو کہ مر زاغلام احمد قادیاتی نے اپنی بھش کمایوں مثلاً کتاب البریة 'راز حقیقت الام الصطح نورالقر آن 'مت چن 'حضف المغطا' ضیمہ براہین احمر بید حصہ پنجم' مسیح ہندوستان جس' حقیقت الوحی' تخذ قیصریہ ' تذکرة الشہاد تین البدیٰ ' تخذ گولزویہ 'مشی فوح' اعجزاحمدی وغیرہ عمل اسبات پر بہت ذورویا ہے کہ :

"جوسری محریم محلم خانیار میں بوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے دہ در حقیقت بلاشک دشیر حضرت میسلی علیہ السلام کی قبر ہے۔"

یہ حصرت " می علیہ استقام می ہرہے۔ (راز حقیقت س ۲۰ فزرائن س ۱۷ ارج ۱۳)

ردد عیدی ن د مران س ایرین ا اینان وعوے کے ثبوت کے لئے مرزا قادیانی نے تحریر کیاہے:

"وتواتر على لسان اهلها انه قبرنبى كان ابن ملك وكان من بنى اسرائيل وكان اسمه يوزاسف فليسئلهم من يطلب الدليل واشتهر بين عامتهم ان اسمه الاصل عيسى صاحب وكان من الانبياء وهاجر الى كشمير فى زمان مضى عليه من نحو ١٩٠٠ سنة واتفقوا على هذه الانبياء بل عندهم كتب قديمة توجدفيها هذه القصص فى العربية والفارسية ومنها كتاب سمى اكمال الدين وكتب اخرى كثيرة الشهرة السمى معذلك كان يوزاسف سمى كتاب الانجيل وماكان صاحب الانجيل الاعيسى فخذ ماحصحص

من الحق واترك الا قاويل وان كنت تطلب التفصيل فاقرؤا كتاباً سمى باكمال الدين تجدفيه كلما تسكن الغليل"

(كتاب الهدي من ١٠٩ نزائن من ٢١ ٣ ي ١٨)

نوث : اس کتب اکمال الدین کا حواله کتاب داز حقیقت می ۱۸ انجار بدر مورد تد که نوم بر ۱۵ و ۱۹۰۳ می از اگن تخار عدالت ۱۹۰۳ کی کتاب رساله انتقلید می ۲۳ ۲ کا می می ۱۳ می ۱۹۰۳ می ۱۳ میل الدوا قات صلیب از افا تیل مرد دید می ۱۳ ۲ می الدوا قات صلیب از افا تیل مرد دید می ۱۳ ۲ می ارساله روس ۲۳ میر تیل بی و ۱۹ کیاب :

جواب: واضح ہو کہ سمال الدین واتھام النعمة فی النبات الدین واتھام النعمة فی النبات الغیبیة و کشف النبوت میں الغیبیة و کشف النبوت میں الغیبیة و کشف النبوت میں موکئ باہدیہ التی ہیں۔ یہ سمال ایران میں ناصر الدین شاہ ایران کے عمد میں چیسی موکئ باہدیہ التی ہیں۔ یہ سمال النبوت النبوت الله الله من المار الذین شاہ ایران کے عمد میں جیسی ہے۔

ہوں کے اس الله منامت کتاب علاوہ تقریفات و غیرہ کے تمین مورای سفر ہے۔

میں نے اس کتاب کا عرفی نسخ چار دفعہ دیکھا ہور ہوئے عور سے اس کے میں سرور کم میں الله کی مربان جناب مولوی سید علی حائری صاحب جمتد الل تشخیل الدین مرزائل و کمل کی مربانی اور اور کم باری میں مربانی مربانی مربانی مربانی میں شمل الدین مرزائل و کمل کی مربانی سے بچھے کے دن قادیان میں شمل الدین مرزائل و کمل کی مربانی سے بچھے کہ کا اور اس کے مربانی کا سرور کی کربیت دھوکہ دیا ہوار اس کے مربود کو کہ دیا ہے اور

جھوٹ یو لا ہے۔ اب میں اس کتاب ''ا کمال الدین '' اور اس کے ار دو ترجے کتاب " شنراده بوز آسف اور حکیم بلو بر "مطبوعه ۱۸۹۲ء مفید عام پریس آگره (جس کاحواله کآب رز هیت س ۲۰ ربی دامیاے) کے حوالے سے شزادہ پوز آسف اور اس کے باب کے مالات مختمر طور ير ذيل مين لكمتا بول: "وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت

### و اليه انيب" یوز آسف کے باپ کاحال

" ان ملكا من ملوك الهندكان كثير الجند واسع المملكة مهيبافي النفس مظفرا على الاعداء وكان مع ذالك عظيم النهمة في شهوات الدينا ولذاتها وملاعيها موثر ألهواه مطيعاله وكان اكرم الناس عليه وانصمهم له في نفسه من ذين له وحسن لائه وابغض

الناس اليه وأغشهم له في نفسه من امره بغير باوترك امره فيها وقد كان اصاب الملك فيها في حداثة سنة وعنفوان شبابه" (أكمال الدين ص ٢١٨ ٣١٨) "ا گلے زمانہ میں ایک باوشاہ صاحب نشکر جرار ومالک ملک وسیع ہندوستان میں گذرا ہے۔ بڑار عب اس کار عایا پر جھایا ہوا تھااور ہمیشہ دشمنوں پر ظفریاب رہتا تھا۔ اس یر بھی اس کی طبیعت میں حرص بہت تھی۔ دنیوی لذتیں حاصل کرنے میں اور مزے اڑانے میں اور تھیل کود میں اور اپنی خواہشیں پوری کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتا تھا ادر اس کابواخیر خواه اور دوست صادق وه شخص تفاجواس کی بدا فعالیوں کی تعریف کرتا رہے اور اس کی بد کاریول کو اچھا ظاہر کرے اور بردلبد خواہ اور د غمن اس کے نزدیک وہ شخص تھاجو اے الی حرکتیں ترک کرنے کو کے اور یہ بادشاہ ابتد ائے جوانی اور کمنی میں تخت نشین ہو گیا تھا اور بہت صاحب فہم اور خوش بیان تھا اور تدبیر ملك اور

ہدواست رعایا ہے خوب ماہر تھااور سب لوگ اس کے ان اوصاف کو جانتے تھے۔اس سبب ہے اس کے فرمانبر دار تھے اور بڑے بڑے مرکش اور الل رائے اس کے تابع حکم وبیرہ فرمان تھے اور کچھ جوانی کی ہے ہوشی میں کچھ ماد شاہی و حکمر انی کے نشہ میں کچھ شموت و خودبینی کی مستی میں وہ سرشار تو تھاہی۔ دشمنوں پر فتیاب ہونے سے اور ر عایا کے مطبح اور فرمانبر دار رہنے ہے یہ سب نشہ ادر بھی جو گنا ہو گیا تھااور بہت غرور و تکبر کها کرتا تفاادر سب کو حقیر سمجھتا تھاادر لوگوں کی نقریف ادر خوشاید ہے اس کو ا پنے کمال عقل وخولی رائے پر بھر وسہ بڑ ھتا ہی جاتا تھااور تخصیل دنیا کے سوااس کی کوئی آرزواور مقصدنہ تھااور دنیا کو جس طرح ہے وہ چاہتا تھا۔ اسی طرح بآسانی اسے حاصل ہو جاتی تھی لیکن اس کے یہال کوئی لڑ کا نہیں ہوا تھا لڑ کماں ہی تھیں اور اس کے مادشاہ ہونے سے پیشتر اس کے ملک میں دینداری بہت پھیلی ہوئی تھی اور بہت ہے دبندار لوگ تھے۔شیطان نے اس کے دل میں دین سے عداوت اور دبنداروں ہے د شمنی سدا کر دی اور اہل دین کو ایڈار سانی کرنے لگااور اپنے زوال سلطنت کے ڈر ہے ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیااور ہت پر ستوں کو اپنا مقرب کیااور ان کے لئے بیاندی سونے کے ہت ہوائے اور ان کو ادر سب مریز رگی دی اور ان بتوں کو سجدہ کہا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا توہ بھی بول کو یو جنے لگے اور دینداروں کی تو ہین کرنے (شنراده بوز آسف اور خکیم بلومر ص۳۳۲)

# شنراده بوز آسف کی پیدائش

" فولد للملك في تلك الايام بعد اماسه من الذكور غلام لم ير الناس مولودا مثله قط حسنا وجمالا وضياء فبلغ السر ورمن الملك مبلغا كادان يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح وزعم ان، الاوثان التي كان يعبدها التي وهبت له الغلام فقسم عامة ماكان في بيوت امواله على بيوت اوثانه وام الناس بالاكل والشرب سنة (اکمال الدین ص ۳۲۲٬۳۲۱) وسمى الغلام يوز *أسف ....* الخ" "اور اس زماند میں جبکہ بادشاہ کو کوئی امید لڑکا ہونے کی باتی نہ رہی تھی اس کے یمال ایک ابیاخوش جمال لڑکا پیدا ہوا جس کا ٹانی چیٹم روز گارنے نہ ویکھا ہوگا۔ اس لا کے بے بیدا ہونے ہے اتنی خوشی بادشاہ کو ہوئی کہ قریب تھا کہ شادی مرگ ہو جائے اور اس نے یہ گمان کیا کہ جن بول کی ان دنوں میں برستش کیا کر تاہے انہوں نے یہ فرزنداہے عنایت کیاہے۔ای خال ہے اس نے تمام خزانہ اینات خانوں پر تقتیم کر دیااور رعایا کو تھم دیا کہ سال بھر تک خوشی کریںاور اس لڑکے کانام بوز آسف ر کھااوراس کے طالع دیکھنے کے لئے منجموں کواوراہل علم کو جمع کیا۔ان سب نے غور وتال کے بعد عرض کیا کہ اس کے طالع ہے اپیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس قدر شرف دبزرگیا سے حاصل ہو گی کہ ہندو ستان میں تبھی سی کو حاصل نہ ہو کی ہو گیاور جیتنے منجم تھے سب نے ہمزبان ہوکر بی بات کی لیکن ان میں سے ایک منجم نے بیہ کہاکہ میر ااپیا گمان ہے کہ اس لڑکے کے طالع میں جو شرف وہزرگی معلوم ہوتی ہے وہ شرف آخرت ہے اور مجھے یہ گمان ہے کہ یہ لڑ کا عامد وں کا اور اہل دین کا پیشوا ہونے والاہے اور عقبی کے مرتبول میں سے مرتبہ بلتدیریہ فائز ہونے کو ہے۔اس لئے کہ جوہزر گیاس کے طالع میں جھے معلوم ہوتی ہے۔ بزرگی دنیا کواس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ " (شنراده یوز آسف د تکیم پلومر ص ۱۴)

بلوہر کالنکاہے بوز آسف کے پاس آنا

"وشاع خبره فى آفاق الارض وشهر يتفكره وجماله وكما له وفهمه وعقله وزهادته فى الدنيا وهوا منها عليه فبلغ ذلك رجلامن النساك يقال له بلوهر بارض يقال له سرانديي وكان رجلانا سكا حكيما فركب البحرجتي اتى ارص سولابط ثم عمدالي باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه نے النساك ولبس ذي التجار وتردد (أكمال الدين ص ٣٢٥) الى باب ابن الملك جتى عرف الاهل والاحياء" ''اس لڑ کے کی عقل وعلم و کمال و فکر و تدبیر و فنم وزید وترک دنیا کا شم ہ دور دور پھیل مگمااور ایک مختص نے جو کہ الل دین والل عبادت میں سے تھااور اس کا نام بلو ہر تھابہ خبر لنکا میں سنی اور یہ مخض بڑا عابد اور حکیم دانا تھا۔اس نے دریا کاسفر کیااور سو لابط کی زمین کی طرف آمالور شنراده کی ڈیوڑ ھی کاراده مثلان لبالور عابد وں کا لباس اتار ڈالا' تاجروں کی می وضع بمائی اور اس لڑ کے کی ڈیوز ھی پر آمدور فت شروع کی۔ یمال تک کہ بہت ہے ایسے لوگوں ہے جوہاد شاہ کے لڑکے کے دوست ور فیق بتھے اور اس کے یاں آیا جایا کرتے تھے اس سے جان پھیان ہو گئی۔" (شزادہ پر آسف دھیمبلو ہر س۲۲ ۲) كتاب (اكمال الدين م ۵۲۳۲۱ ۵۳ لوركتاب شنراده بيوز آسف و يحيم بلو بر م ۱۲۲۲۲۸) يلس بلو ہر کی ملا قات اور گفتگو کا مفصل حال لکھا ہے۔اس کے آگے جو کچھ درج ہے اس کا خلاصه ذیل میں لکھا جاتا ہے:

حکیم بلو ہر کار خصت ہو نا

"جب بلو ہر کی گفتگو یہال پینجی تو یوز آسف سے رخصت ہوااور ایخ گھر کی طرف بلٹ گیااور چندروزاوراس کی خدمت میں آمدور فت کر تاریا۔ بہاں تک کہ اے معلوم ہو گیا کہ بہتری وفلاح اور مدایت وصلاح کے وروازے اس کے کھل گئے اور راہ حق اور وین روشن کی ہدایت اے ہو گئی پھر اس ہے مالکل ہی رخصت ہوااور اس شہر ہے چلا گیا اور پوز آسف عملین ودل کیر و تنمارہ گیا یمال تک کہ وہ دقت آگیا کہ وہ دیندارول اور عابدول میں مل جائے اور تمام خلق کو ہدایت کرے۔"

(اکمال الدین ص ۵۶ ۳ شنر اد و بوز آسف و تحکیم بلو بر مس ۱۳۳٪)

ص ۷۵ س پر لکھاہے کہ بوز آسف کے ماس خدا کی طرف ہے ایک فرشتہ آیا۔ ص ۵۸ س پر لکھاہے کہ بوز آسف نے شاہانہ پوشاک گلے ہے اتار ڈالی اور وزیر کو دیدی۔ای صفحہ پریہ بھی لکھاہے کہ وزیر شہر کی طرف بلیٹ گیااور یوز آسف نے اپنی

راهلى

بوز آسف کا پھرارض سولابط میں آنا " فمكث في تلك البلاد حين ثم اتي ارض سولا بط فلما بلغ

والده قد ومه خرج يسيرهو والاشراف فاكر موه ووقروه واجمع

اليه اهل بلده مع ذوى قرابته وحشمه وقعدوابين يديه وسلموا عليه (أكمال الدين ص ٥٨ ٣) وكلمهم الكلام الكثين" اور ایک مدت تک اس ملک میں یوز آسف ر بااور لوگوں کو دین حق کی ہدایت

کی اس کے بعد پھر سر زمین سولابط پر آیاجو کہ اس کے باپ کا ملک تھاجب اس کے باپ نے اس کے آنے کی خبر سنی۔ رؤساء وام اء وبزرگان ملک کو لئے ہوئے استقال کے

لئے آبالور سب نے اس کی عزت و تو قیر کی اور سب عزیز و آشناواہل فوج واہل شہر اس کی خدمت میں آئے۔بعداس کے ان لوگول سے پوز آسف نے بہت باتیں کیں اور سب (شنر ده یوز آسف د تحکیم بلو پر ص ۱۲۸) لوگول ہے مہر مانی ولطف ہے پیش آبا۔ بوز آسف کاملک کشمیر میں آنا

" ثم انتقل من ارض سولابط وسارفي بلاد مدائن كثيرة حتى اتى ارضاتسمي قشمير فسارفيها واحيا منها ومكث حتى اتاه الاجل الى خلع الجسد وارتفع الى النور وقبل موته دعا تلميذا له اسمه يابد الذي كان يخدمه ويقدم عليه وكان رجلا كاملافي الامور كلها فاوحى اليه فقال له قدرنا ارتفاعى عن الدينا فاحفظوا بفر التضكم ولا تزيغوا عن الحق وخذ وابالنسك ثم امريابدان يبنى له مكانا وبسط هو رجليه وهيئا راسه الى الغرب وجهه الى الشرق ثم قضى تحبه "

(شراد ایز آسند، تیم بلد برس ۱۳۳۷) نوٹ: ای شنرادہ ایز آسف کی قبر شهر سری محر کے محکمہ خانیار میں پیر سید نصیر الدین صاحب کی قبر کے پائے ہے۔ ایز آسف کے متعلق سے کمیں نمین لکھا کہ دہ ناباب کے پیدا ہوا تھا۔ نہ سے لکھا ہے کہ اس کی مال کانام مر کم تھا اور نہ ہی سے الفاظ آئے ہیں کہ اس کو خدانے انجیل دی تھی۔ یہ بھی نمیں لکھا کہ دہ ملک شام کی طرف سے آیا تھا۔ جبکہ سے چاد ول با تیم اس میں نمیں پائی جا تیم۔ تو بوز آسف کی قبر کو حضرت سمجے عاصری کی قبر قرار دینا

سراسر جھوٹ پولٹاہے۔

حضرت مسيحازروئے لڑیچر مر زائیہ

(۱).....دهنرت مسيح کا کوئی ماب نه تھا۔

(۲).....دهنرت مسح کی مال کانام مریم تھا۔

(٣).....دهنرت مسيح كوانجيل ملي تقي يه (۴).....دهزت مسيحين ميں مصر محمّے تھے۔

(۵).....مم سے واپس آکر ناصرہ کو گئے۔

(۲)..... حفرت مسح کے مارہ حواری تھے۔

(۷)..... حضرت میچ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ (٨) ..... حفرت ميح ٣٣ د سين صليب يزيزهائ كالعقيد

(٩)..... من ك زخول كاعلاج مر بم عينى س كيا كيا-

(۱۰) ..... حضرت مسيح نے صليبي واقعہ كے بعد عراق عرب ايران

شنراده بوز آسف

ا فغانستان' پنجاب' ہندوستان وغیر ہ کاسفر کیا۔ (۱).....يز آسف كاباب تقابه (٢) ....يوز آسف كى مال كانام مريم نه تعار (m)....اس کوانجیل نه ملی تقی\_

(٣).....آپ معرنه محے تھے۔ (۵)......آپنامرهنه گئے تھے۔

(۲).....آپ کے بارہ حواری نہ تھے۔

(۷)........ آپ ملک ہندار ض سولابط کے رہنے والے تھے.

(٨) ..... آپ كے ساتھ صليبكاواقعه بين نه آيا۔

(9).....آپ کامر ہم عیسیٰ کے ساتھ علاج کاواقعہ پیش نبر آیا۔

(۱۰) ..... آپ کوعراق وعرب ہندوستان کے سفر کاواقعہ پیش نہ آیا۔

قادما فی ولیل نمبر ۵

(1) .... مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ:

"اور یہ کہ وہ میں مختف ملوں کی سر کرتا ہوا آخر محمیر میں جا آگیا اور تمام عمر وہاں سر کر کے آخر سری گھر کے محلّہ فائیلہ شیابعد وفات مدفون ہول اس کا فہوت اس طرح پر بلتا ہے کہ عیسانی اور مسلمان اس بات پر اتفاق رکعتے ہیں کہ یوز آسف نام ایک نبی جس کا ذائد وہی ذائد ہے جو میں کا ذائد تھا دور ور از سفر کر کے تخییر میں پہنچا اور دوبا شدہ مقادر اس کی تعلیم بہت می باتوں میں میں کی تعلیم ہے لمتی تخی بابعہ بعض دوبا شدہ مقادر اس کی تعلیم بہت می باتوں میں میں کی تعلیم ہے لمتی تخی بابعہ بعض بڑاب تک اجمیلوں شریا ہے جاتے ہیں۔ (ربی بابت، حبر ۱۹۰۱ء میں ۲ سام تا مجمل کی جواب تک اجمیلوں شریا ہے جاتے ہیں۔ (ربی بابت، حبر ۱۹۰۱ء میں ۲ سام تا میں جس کی نہیت بیان کیا جاتا ہے کہ دہ قریباً نیس سور س سے ہی اس امر کے لئے نمایت اعلیٰ

(m).....مرزا قادیانی لکھتاہے:

" حال مس مسلمانوں کی تالف بھی چدر ہوائی کتائیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں مس تکیدیان موجود ہے کہ بوز آسف ایک بیٹیم تھاجو کس ملک سے آیا تھااور شخرادہ بھی تھااور کشیر شن اس نے انتقال کیااور بیان کیا گیاہے کہ وہ نی چھ مودر ک پہلے ہمازے نی بھیلتے ہے گر رائے۔"

(رائیدراز حقیق سے گر رائے۔"

(رائیدراز حقیق سے کر رائے۔"

قادیانی دلیل کی تر دید

اس بات پراغاق نئیں رکھتے کہ : (الف).....یز آسف کازمانہ و ہی زمانہ ہے جو مس کازمانہ ہے۔

(ب).....جس ملک میں بیوع متی رہتا تھا اس ملک کا بوز آسف باشندہ قعالہ بید ونوں باقمی مرزا تادیائی نے اپنے دل ہے بنالی میں تاکہ ٹامت کرے کہ بوز آسف کی قبر بیوع متی کی قبر ہے۔

(۲).....مرزا قادیانی کے الفاظ:

جناب! آپ کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے ؟۔ آپ کی بیر رائے کہ خود حضرت عینی کی بیرانجیل ہے جو ہندوستان کے سنر میں لکھی گئے بے دلیل ہے واقعات کا ثبوت دلاکل ہے ہوتا ہے نہ کہ قیاسات ہے آگر عینی نے ہندوستان کے سنر میں یہ انجیل کھی تھی اور سیان میں کھی تھی اور کیلی کھی اور سی نال میں کھی تھی ہم مال اس عبارت ہے یہ قومعلوم ہوگیا کہ یوزآسف کی قدیم ترتب کی نبیت اکثر محقق آگریزول کے یہ بھی خیالات ہیں کہ وہ حضرت عینی کی پیدائش ہے بھی پہلے شائع ہوگی ہے۔ پس عامد ہواکہ شمرادہ یوزآسف حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش ہے بہت پہلے ہواکہ شمرادہ یوزآسف حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش ہے بہت پہلے ہواہے۔

(۳) ..... تاب یوز آسف دبلو بر (مطیع مشی دبلی کی چیپی ہوئی) کے ص ۳ پر تکھا ہے کہ : "ممثاب سوائح یوز آسف حضرت عینی کے زمانہ ہے بچھ بی پہلے مکھی گئی تھی۔ "اس ہے بھی بھی ثامت ہوتا ہے کہ شنرادہ یوز آسف حضرت میں ہے پہلے ہوا ہے۔اس کتاب یوز آسف دبلو ہر کے ای ص ۳ پر تکھا ہے کہ:

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شمزادہ یوز آسف حضرت لیوع مسیحے گئی سو سال پیشتر گزراہے۔

. (۴) ..... سید صادق حسین مر زائی مختار عدالت اناوه کی کتاب (محف الاسرار (ملبومه ۱۹۱۱ مطیدر دلایال) ۳ ) بر یک الفاط کلیسے میں کہ :

" پھون جب ہوز آسف پر ایمان لایا ہے تو اس وقت تین موہر ک بدھ کو ہو چکے تھے۔ یوز آسف کے زبانہ کے دو موہر س کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے اور چو نکہ بدھ حضرت عیملی سے قریبانی ٹی موہر س پہلے گزراہے اس لئے کما جاسکتا ہے کہ کتاب غالبًا حضرت عیملی کے زبانہ ہے کچھ ہی پہلے لکھی گئی تھی۔" اس ہے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ پوز آسف شنرادہ سے کئی سوسال بعد حضرت يبوع ہوئے ہن :

(۵)....."اور بموجب شماوت کشمیر کے معمر لوگوں کے عرصہ انیس سو

رس کے قریب سے رہ مزار س کی محر محلّہ خانیاد میں ہے۔"

(كتاب داز حثيقت ص ١١،١٥١ و١ نزائن مي ١١ ١٦ ج ١٣)

اورای کتاب پرہے:

"لور پھرانیں سوسال تک اس کے مزار کی مدت بیان کئے جانا۔"

(راز هنیقت م ۱۸ماشیه 'نزبئن م ۲۰ اج ۱۳)

حضرت میں کان مریم کی نسبت مرزا قادیانی نے یہ لکھاہے کہ ان کی عمر ۱۲۰

برس کی ہوئی ہے۔(راز هیقت مع ۴ ماشیر 'خزئن می ۱۵۴ج ۱۳)اور کماب راز حقیقت نو مبر ۱۸۹۸ء میں کھی گئی تھی آگر سر ی محر تشمیر کے محلّہ خاناروالی قبر حضرت مسے کی قبر ہوتی اور حصرت مسے نے ۲۰ ایر س عمریائی ہوتی تواس مزار کی مدت ۸ ۷ مال ہوتی نہ کہ انیں سوسال۔انیں صدیاں تومیح کی پیدائش پر ہوئیں۔اب مرزا قادیانی کے

پیش کرده گواهوں کی اور گواہی سنئے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں: "به مقام جمال بيوع مسيح كي قبرب خطئه تشميرب يعني سري محر محله خانيار ہے۔اس بارے میں برانی کتابی وستیاب ہوئی ہیں جواس قبر کا حال بیان کرتی ہیں۔ یرانی کتبہ کے دیکھنے دالے بھی شمادت دیتے ہیں کہ یہ بیوع مسے کی قبر ہے۔علادہ ازیں سری محراوراس کے نواح کے کئی لاکھ آدمی ہرا یک فرقہ کے بالا نفاق گواہی ویتے ہیں کہ صاحب قبر کوعرصہ انیس سوسال کا ہواہے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا تھااور اسرائیلی نی اور شنرادہ نی کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ قوم نے قتل کرنے کا اراده کما تھا۔ اس لئے بھاگ آیا تھا۔" (رپولا أف ریجيز جول نبر ۱۹۰۰م) توبر ۱۹۰۲م) یمال مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ سری محرادراس کے نواح کے کئی لاکھ آومی

ہرا یک فرفہ کےبالا تفاق گواہی دیتے ہیں کہ صاحب قبر انیس سوسال کا عرصہ ہواہے کہ ملک شام کی طرف ہے اس ملک میں آیا تھا۔ مرزا قادیانی کے پیش کردہ گواہول کے میانات میں سخت اختلاف ہے۔ کھانیس سوسال تک اس کے مزار کی مدت میان کئے جانا کا بدبان کہ صاحب قبر عرصہ انیس سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف ہے اس ملک میں آیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مسے کی قبر سری مگر محلّہ خانیار میں بتلاناسر اسر

اصل عمارت مع حواله وصفحه درج نه کی جائے۔

(٢)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

''اور کشمیر کی تاریخی کتانی جو ہم نے بوی محنت سے جمع کی ہیں جو ہمارے

کی روے دوہزار پر س کے قریب گزر گیاہے۔ایک اسر ائیلی نبی تشمیر میں آیا تھاجو

بنی اسرائیل میں سے تھالور شنرادہ نبی کہلاتا تھا۔اس کی قبر محلّہ خانیار میں ہے جو یوز آسف کی قبر کر کے مشہور ہے۔ (ضمید ابن احدید عد پنم س ۲۲ انزائن ص ۲۳ من ۱۱) د عويٰ توا تنابروا ہے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشمیر کی طرف سفر کرما ، الیاام نہیں ہے کہ جوبے دلیل ہوبلحہ ہوئے ہوے دلائل سے بید امر ثلت کیا گیا ہے۔"(حوالہ ہالاص ۲۲۷) مگر د لا کل قوی اس پر پیش نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بتلاتے ہیں کہ عشیر کی تاریخی کمائی کس زبان میں بین ان کے مصنف کون بین اور کس زمانے میں ہوئے ہیں ؟۔م زا قادمانی نے کشمیر کی تاریخی کتابیں کے الفاظ لکھے کر حوالہ تو خوب دیاہے مگرنہ توصفحہ لکھاہے اور نہ ان کی اصل عبار تیں لکھی ہیں معلوم نہیں کہ اس قدر ا خفا کیول کیا گیاہے؟۔ صرف یہ الفاظ لکھنے ہے کہ تشمیر کی تاریخی کتاتیں جو ہم نے یوی منت سے جمع کی بیں جو ہارے یاس موجود بیں۔ مخالف مان نہیں سکتا ہے جب تک

یاں موجود ہیںان ہے بھی مفصلاً بیہ معلوم ہو تاہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شار

## قاديانی د ليل نمبر ۲

(۱)....مرزاغلام احمر قادیانی لکھتاہے:

"الباب موائح يوز آسف جمى كى تاليف كو بزار سال ب ذياده ہو گيا ہا اس ين صاف لكھا ہے كہ ايك في يوز آسف كے نام ہے مشہور تھا اوراس كى كتاب كانام انجيل تھا اور پھرائ كتاب بين ان في كه تعليم لكھى ہے اوروہ تعليم مسئلہ سٹيث كو الگ ركھ كرباديو انجيل كى تعليم ہے۔ انجيل كى مثالي اور بہت كى عبار تيماس ميں بعيد درج ہيں۔ چنانچہ پڑھنے والے كو پھر بھى اس ميں شيك نميں رہ سكا كہ انجيل اور اس كتاب كا مؤلف ايك بى ہے اور طرفہ تربير كہ اس كتاب كا نام بھى انجيل بى ہے اور استعادہ كے رنگ ميں ميود يول كو ايك طالم باپ قراد دے كر ايك الحيف قصہ بيان كيا ہے جو عمدہ نصاراً كے برہے۔ " ( تو كو لاديد س ما اس انتاز عمر س ما اس انتازی میں اس مان كار)

(٢)....مرزا قادياني لكحتاب:

اور یوز آسف کی کتاب میں صرح کلھا ہے کہ یوز آسف پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے انجیل اتری تھی۔" (میرراہین اتر یدھ بیم میں ۲۳۲ خوہ کن ۴۳۰٪ ۲۵۱) مرف ہے انجیل اتری تھی۔"

(m)....م زا قادیانی کے الفاظ :

"اور یوز آسف کے حالات کے بیان کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب اکمال الدین جمل مسلمانوں کی عالی میں بعض بزار در سے دروہ ذبانہ کی تالیف بین جیسا کہ کتاب اکمال الدین جمل میں یہ تمان کا تا ہا تجیل در کھا تھا۔ کہ یوز آسف نے جو شزاوہ خواج کا تھا پی کتاب کا عام انجیل رکھا تھا۔ کا حالات کتاب کے خاص سری گھر میں جمال حضرت عیمی علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پر انے فوشتے اور حاریحی کی کتابی پائی گئی بین جن میں لکھا ہے کہ یہ جی کام یوز آسف ہے اور اسے میسی کی کچھ بیں اور شزاوہ خواج کے بیاں اور شزاوہ خواج کے بیاں سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ بدنی اسرائیل کے نیوں میں سے ایک تی

ہے جواں پرانے زبانہ بی تشیر میں آیا تھاجی کوان لکاول کی تالف کے وقت قریباً سولہ سوہر س گزر گئے تھے بیٹی اس موجووہ زبانہ تک افیس سوہر س گزر اہے۔" (ربوواند بلجزبات اوجر ۱۹۹۳)

(۴).... عَلَيْم خدا خش مرزا أَن لَكُعِتا بِ :

"اکمال الدین نام کتاب میں جو گیارہ موریس کی ہے تکھا ہے کہ پیوع جب تشمیرو غیرہ کی طرف آیا تواس کے پاس کتاب اقبیل تھی جس کااصل مام ہٹور کی ہے۔" (کتاب صل معد حد اول ۵۸۵ مرماد اهدیو مرد)

(۵).... انتها آلما الدين كا مصنف آي مجيدوا قعد بيان كرتا به جمل علت ہوتا ہے كہ شترادہ في جو غير مك ہے آيادر شخير ش و فات پائي حضرت مي عليد السلام ہى ہے اور كو ئي شيس تھا....... قد كور و بالا بيان ش افقا بحر ئي تامل توجہ ہاں ہے اللہ ہو تا ہے كہ حضرت يوز آسف يوط كي حق عيم الى بيان انجيل كو بينور ئي كئيج بين اور اگريزي ميں گائيل اور تيول افقول كے معني آيك ہى ہيں۔ يعنى خو شخرى اصل عجر الى علم بيا ہوتى ہے اس ليح في شخرى اصل عجر الى علم بيا ہوتى ہے اس ليح يعنور ئي وقت بيا ہوتى ہے اس ليح يعنور ئي وقت الله علم بيا موتى كل علم في اور چو نك عبر الى عور في ميں۔ يس معلوم ہوا كہ حضرت يوز من اس كان الله مالا كو الله علم الى طرف الوگول كو بلاتے تھے اور جو تك بان پر اتارى گئي متنى اس كانا مالام كئي من الحر كى قابود آجى كى علم الى كانى دوسرانام ہا اور دونول عام آيك مى شخن كي آسف حيرت يوز تيں بير الى برائع مي اور دونول عام آيك مى شخن كي ميں جي بير بير برابود كي الحق الحق الى الى حق ہے ...

نو ف : یکی دلیل (رساله ریز پایت باد کی ۱۹۰۳ و ۱۸۸۴ رساله ریز پایت باد گراه ۱۹ م ۷ ۲ از ساله ریز پایت باد چودی د ۱۹۰۶ م ۳ ۳ رساله کشف الاسراد س۱۲ پر چیش کی گئی ہے۔

قاديانى دليل كى ترديد

(۱).....واضح مواکہ شمزادہ ہوز آسف کے طالات کتاب اکمال الدین واقعام المحمت میں کا سے متاب اکمال الدین واقعام المحمت محمل شمزادہ ہوز آسف و محمت مجلوم اور کتاب ہوز آسف والوم میں میں کھے ہوئے ہیں مگر النام المحمل میں ہیں کہ بوز آسف پر انجیل انزی محمل محمل کتاب کے مل کا استفادہ ہے مام کا کو بور چھا گیا۔ ان مسلموں میں نہ تو لفظ ایر ح کمس آیا ہے لور نہ تاک کس انقطا نجیل لکھا ہوا ہے۔ مرزا اکا دیائی لوران کے مرید محکم خدا طمش مصنف کتاب عمل مقدا طمش مصنف کتاب عمل مقدا طمش مصنف کتاب عمل مقدا کے دورے ہیں۔

(٢)..... جس عبارت كاعواله دياجا تاب اس كے الفاظ يول بين:

"وتقدم يوز أسف امامه حتى بلغ فضاء واسعاً فرفع راسه فراس من شجرة عظيمة على عين ماء احسن مايكون من الشجر واكثرما فرعاو غصنا واملاما تمروقد اجتمع اليه من الطيرمالا يعد كثرةفسريذالك المنظر وفرح به وتقدم اليه حتى دنى منه وجعل يعبر في نفسه ويفسره الشجرة بالبشرى التى دعااليه وعين الماء بالحكمة والعلم والطيريالناس الذين يجتمعون اليه ويقبلون منه الدين" (تباتال الريماتال الايماتاليم محركمه)

' دور شزادہ ہوز آسف نے اپنی اداہ لی بمال تک کہ ایک صحرائے دستے بھی پہنچاپی اس نے اپنی را شخص نے اپنی اساور خت دیکھا کہ ایک چشہ کے کنارہ پر کا پہنچاپی اس نے اپنی ہو کہ کا در ایک چشمہ ہے اور نمایت جی فوجورت دشاف چشمہ ہے اور نمایت جی خوجورت دشاف اس نے نمیس دیکھا تھا اور اس در خت بش میں جست تھیں اور جب اس در خت کے میدہ کو چکھا تو دنیا تھر کے میدوں سے در خت بھی میں اور در خت کے میدوک چکھا تو دنیا تھر کے میدوک سے در خت کے میدوک سے تھی اور در خت کر میدوک سے تھی کر بر خدے بھے کہ

ہوئے ہیں ال با تول کے دیکھنے سے ہیں جن ہی خوش ہوااور اس درخت کے نیچ کھڑا ہو گیالور اپنے دل میں ال با تول کا مطلب سوچا تو درخت کو اس نے مثال دی خو شخری ہوا ہو اپنے سے جو اس نے مثال دی خوشری کو الن موات سے جو اس کی پیٹی تھی اور پائی کے چشہ کو علم دیجست سے اور پر ندول کو الن کو کول سے جو اس کے پاس تجتی ہول گے اور اس سے عقل دیجست سیکھیں سے اور اس سے مجال ہوں ہے۔'' (مزود ہوز آصد دیجس ہوری)

سے ہوئیت پی ہے۔

"کتاب" آکمال الدین واتمام العمة" م ۳۵۸ پر جو لفظ بھر کی گیا ہے۔ اس

ہے یہ لوگ (مرزائی) یہ سجھے کہ یوز آسف پر افجیل اتری تھی مالانکہ ایسا استدلال

مرامر فاط ہے۔ کتاب آکمال الدین عمر افی زبان میں نہیں ہے بعد عمر فی زبان میں ہے۔

پس بمال لفظ بھر کی ہے مراد کتاب افجیل نہیں ہے بعد اس کے معنے خوشجری کے

ہیں۔ مثال کے طور پر دیکے لیج کہ اس کتاب (اکمال ادین میدہ) پر تکھا ہے کہ فرشتے

میں۔ مثال کے طور پر دیکے لیج کہ اس کتاب (اکمال ادین میدہ) پر تکھا ہے کہ فرشتے

میں میں آگا کہ کہ اس کتاب آگا کہ کہ

بشداد بی) کاتر جمہ بین دکھیے بھارت کا معنی خوشخبری کے بین ند کہ کماب انجیل۔ (۳) ...... قرآن مجید کی سورۃ البقرہ 'آل عمران' نساء 'مائدہ 'مریم' انبیاء'
مؤمنون' ذخرف عدید' صف ' مل حضرت عینی مان مریم کا ذکر خیر آیا ہے اور سورۃ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ اور سورۃ حدید آیت نمبر ۲۵ میں صاف اور کھلے طور پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "واقعیدہ الانجیل" ﴿اور ہم نے عیسیٰ کوا جُیل دی ﴾ فرش مید کہ قرآن مجید میں اٹیسل کا لفظ آیا ہے۔ اور گئار آیا ہے لیکن المجیل کے لئے لفظ بھڑ کی فرقان حمید میں کمیس خمیس آیا ہے۔ میں کہتا ہول کہ قرآن مجید میں لفظ بھڑ کی استعمال ہوا ہے شکر اس کے معی اس جگہ خوشخری ہے ندکہ کانب المجیل۔

سورة البقره آیت نمبر ۹ مس ب: "وبشدی للمومنین" کی طرح سورة البقل آیت نمبر ۹ مس ب: "وبشدی للمومنین" کی طرح سورة النخل آیت نمبر ۱۹ ۱۰ ۱۰ مش و آن شریف کے باره میں ہے : "وبشدی للمسلمین "مورة ایو نس آیت نمبر ۲۲ می الولیاء الله کاذر کرتے ہوئال کے واسطے خوشخبر ک المبشدی فی المحدد " (ان کے واسطے خوشخبر ک کے دنیاکی زندگانی میں اور آخرت میں کی سورة الانفال آیت نمبر ۱۰ میں ملا کلہ کاذر نجر کرتے ہوئال فرمات ہے: "و ماجعله الله الابشدی " واور نمیس کیا ہم نے اس کو گرخ شخبری کی فرض ہے کہ قرآن مجید میں انظام کی کتاب المجیل کے معول میں نمیں کیا ہے معول میں نمیں کیا ہے البتداس کے معن ان مقامات میں خوشخبری کے ہیں۔

(٣) .....الزای بواب: خود مر زاغلام احمر تادیانی نے ۱۱ ۱۱ احد میں عرفی میں ایک کتاب کسی تھی جس کا عام انہوں نے "حملۃ البشر کی "کسی تھی جس" خوشخری کا کیوز" نہ کہ "ا تجیل کا کیوز" مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد فورالدین قادیانی محمد منظور اللی مرزائی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے المامال کی کتاب میں اکتفار کے شائع کیا تفاورات کا نام رکھا تھا" البشر کی" بید المامال و حصول میں ہے۔

مجراور سنة اى كتاب (ابشرى حدوم س١٣) پر مرزا قاديانى كاليك الهام يول كلحاب: " لكم البيشيرى في الحديدة الدنيا "﴿ تمهار بِهُ الرَّبِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُحْدِينَةِ یں خو شخری ہے کھ نیز دیکھوالبشری حصد دوم من الابطندی لك خو شخری ہودے۔ متیجہ یہ نظا كد كتاب (اكال الدین مره ۲۰) پر جو لفظ الحر كی آیا ہے اس سے كتاب انجیل مراد لبانا فلط ہے۔

قادیانی دلیل نمبر ۷

(۱).....مرزا قادیانی لکھتاہے : "اور جب میں نے اس قصہ کی تعدیق کے لئے ایک معتبر مریدا ناجو خلیفہ نورالدین کے نام ہے مشہور ہیں کشمیر سری گرمیں انتحا توانہوں نے کئی مہینے رہ کربوی آستگی اور تدیرے تحقیقات کیں۔ آخر ثامت ہو گیا کہ نی الواقع صاحب قبر حضرت عیسی علیہ السلام ہی ہیں۔جو یوز آسف کے نام سے مشہور ہوئے بوز کالفظ بیوع کاجوا ہوایاں کا مخفف ہور آسف حضرت میں کانام تھا۔ جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے جس کے معنی ہیں یہودیوں کے متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والیا اکٹھے کرنے والااور یہ بھی معلوم ہوا کہ تشمیر کے بعض باشندے اس قبر کانام عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں اور ان کی برانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نی شنرادہ ہے جوبلاد شام کی طرف ہے آیا تھاجس کو قریباً نیس سوہر س آئے ہوئے گزر گئے اور ساتھ اس کے بعض شاگر دیتھے اور وہ کوہ سلیمان پر عبادت کر تار ہالوراس کی عبادت گاہ پرایک کتبہ تھاجس کے بیہ لفظ تھے کہ یہ ایک شنرادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔ نام اس کا یوز ہے بھر وہ کتبہ سکھول کے عہد میں محض تعصب اور عناد ہے مثایا گیااب وہ الفاظ المجھی طرح پڑھے نسیں جاتے اور وہ قبر بنی اسر ائیل کی قبرول کی طرح ہے اوربیت المقدس کی طرف منہ ہے اور قریباسری محکر کے یا نسو آدمی نے اس محضر نامہ بریدیں مضمون و شخط اور مریں لگائیں کہ تشمیر کی پرانی تاریخوں سے ثابت ہے کہ صاحب قبرا یک اسرائیلی ہی تھااور شنرادہ کہلاتا تھا۔ کس باوشاہ کے ظلم کی وجہ سے تشمیر میں آگیا تھااور بہت بڈھا

ہو کر فوت ہواادراس کو علینی صاحب بھی کتے ہیں ادر شنرادہ نی بھی ادر آسف بھی۔ اب بتلاڈ کہ اس قدر تحقیقات کے بعد حضرت علینی علیه السلام کے مرنے میں کسر کیا رہ گئی۔" (تحد کولادیہ سی موافزائن س ۱۰ نے کا نیزد یکوافیاد قاروق مورید ۲۰ کتور ۱۹۲۲ء میں) قادمانی و لیل کی متر و ملہ

(۱) .....اس جگه مر زا غلام احمد قادیانی ادر ان کے پیش کروہ گواہول نے پیپ کھر کر جھوٹ یو لاے مرزا قاد مانی کا لکھنا کہ ان کی برانی تاریخوں میں لکھاہے کہ یہ ایک نبی شنرادہ ہے جوبلاد شام کی طرف سے آیا تھاسر اسر غلط اور جھوٹ ہے۔ مرزا قادبانی دعویٰ توکرویتے ہیں مگراس برولیل پیش نہیں کرتے۔ان کا فرض تھا کہ الل تشمیر کی برانی تاریخ ل کانام لکھتے اور یہ ہتلاتے کہ ان کے مصنف کون تھے ادر کس زمانے میں ہوئے میں ادر اہل تشمیر کی ہہ برانی تاریخیں کس زبان میں میں اور اصل عمارت معہ حوالہ لکھتے۔ تب آپ کی خحقیقات کا پیۃ چاتا اور اگر سر ی گھر کے قریبایا نسو آوی نے بیہ ہان دیاہے کہ تشمیر کی برانی تاریخ ہے ثابت ہے کہ صاحب قبرالک اسرائیلی نبی تھا تو یہ مان بھی بے دلیل ہے۔ ذرا کشمیر کی برانی تاریخ کا نام مخد اصل عبارت تو لکھ دی ہوتی۔ آپ کی وہی مثل ہو گی' جھوٹ اوڑ صنا' جھوٹ چھوٹ'جھوٹ ہی ان کاسر بانا ہے۔ خودم زا قادبانی نہ کبھی سری نگر (کشمیر ) تشریف لے گئے جو کچھے مرید دل دغیرہ نے لکھا لور کہا آپ نے اس کو چے مان لیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مر زا قاد بافی اور ان کے مرید وں کو کماجا تاکہ بچپلی صدیوں میں قریاسب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ا پیان رکھا جاتا تھا اور بوے بوے بزرگ ای عقیدہ ہر فوت ہوئے۔ (حقیق امندت م اس تو کمامر زا قادیانی ادران کے مرید حضرت میں کے زندہ ہونے برایمان لے آتے۔ وہ جائے ماننے کے یہ سوال کرتے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف ہے حیات میں کا ثبوت ووہم تب مانیں گے۔ ٹھیک ای طرح میں کہتا ہوں کہ مر زا قادیانی ادر سری مگر

کے قریبایا نسو آدمی کے بے دلیل دعویٰ کو کون مان سکتا ہے۔

(۲) ..... میں نے ۲۴ ستمبر ۱۹۲۲ء اخبار اہل سنت دالجماعت امر تسر اور ۲۴ عنبر ١٩٢٧ء كـ اخبارابل حديث امر تسريين علاء مر زائيه كو چيننج ديا تفاكه الل تشمير كي یرانی تاریخوں ہے یہ الفاظ مجھے د کھادو کہ:

ناصواب لکھاکہ حضرت صاحب نے یہ یانچ سو آدمیوں کی روایت بیان کی ہے اور

تشمریوں میں جوبات مشہور ہے یا خود تشمیر یوں نے جس بات کو اپنی پر انی تاریخوں ک

طرف منسوب کر ہے بیان کیا ہے اس کو حضور نے بیان کیا ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا

اس جواب کے لکھنے سے بیر بہتر تھا کہ مولوی فاضل غلام احمد مرزائی اس بارے میں قلم نہ اٹھاتے یہ میرے مطالبے کا جواب نہیں ہے میر اسوال صرف اس قدر ہے کہ اہل کشمیر کی پرانی تاریخوں ہے یہ الفاظ دکھاؤ کہ پوز آسف بلاد شام کی طرف ہے آیا تھا۔ پانچ سوئشمیر یول نے اگر بیہ بیان دیاہے تو جھوٹ یو لا ہے جھوٹ کی تائید کرنے والا جھوٹا ہو تاہے۔ پھر ہمی مولوی فاصل اس اخبار کے ص ۲ پر تاریخ طبری ممتاب ا کمال الدین اور کتاب کنز العمال کا ذکر کرتا ہے۔ حالا نکدیہ کتابیں اہل تشمیر کی پر انی تاریخوں میں ہے نہیں ہیں۔ تاریخ طبر می اور کنزالعمال میں لفظ" بوز آسف "کہیں نہیں آیا ہے اور نہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ کہ پوز آسف بلاد شام سے آیا تھا۔ کتاب اکمال الدین ص ۷ استا ۹۵ سیمیں شنرادہ بوز آسف کے حالات بے شک ورج ہیں گریہ الفاظ کمیں نہیں کہ بوز آسف بلاد شام کی طرف ہے آیا تھا۔ ہبر حال میرا مطالبہ قائم

(فاروق مورند ۲۰اکتور ۲ ۹۲۲ء ص۲)

و تخطی محضر نامه بھی حضور کے پاس پہنچا۔"

اللّذ نہ دے سکیں گے۔البتہ غلام احمد مر زائی مولوی فاضل ساکن ہدو ملی نے یہ جواب

میرابیہ مطالبہ تھا جس کا صحیح جواب آج تک مر زائی علاء نہ وے سکے اور انشاء

" پوز آسف بلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔"

ہادراس کا صحیح جواب دینے ہے مر زائی علماء قاصر ہیں۔

(٣).....وامنح ہو کہ خواجہ مجمداعظم مرحوم کی تاریخ تشمیراعظمی (مطبوعہ ۱۳۰۳ء مطبح مجمدی لاہور) ص ۸۲ پر حضرت سید نصیرالدین گاذ کر تجر کرتے ہوئے کلھاہے:

"سید نعیر الدین کی قبر کے ساتھ ایک نی کی قبر مشور ہے دہ ایک شرادہ تھا جو غیر ملک سے تشیر الدین کی قبر کا دعیات جو غیر ملک ہے۔ خشیر شدن آب بھا گیا اور الل تشمیر کی دعوت میں مشخول ہوا اس کا نام پوز آسف تھا۔ بہت سے الل کشف اور خصوصاً میرے مرشد نے شادت دی ہے کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔"

دیکھتے یہال بیہ نہیں لکھا کہ یوز آسف شنرادہ مغرب سے آیا'نہ بیہ لکھا ہے کہ

وہ اسر ائیلی نبی تھا۔ یہ بھی نہیں لکھاہے کہ وہ بلاد شام کی طرف ہے آیا تھا۔ صرف اس قدر درج ہے کہ پوز آسف شنرادہ تھانی تھاغیر ملک سے تشمیر میں آیا۔

قاد مانی دلیل نمبر ۸

(۱)....م زا قادبانی لکھتاہے :

كو تلاش كرنے والابا اكٹھاكرنے والا۔"

(۲)..... مرزا قادیانی لکھتاہے:

ہیں بھی ہے اوراس کے معنی ہیں متفرق قو موں کواکٹھاکر نے والا۔'

(٣)..... نظام الدين مر ذائي كتاب :

"فى الواقع صاحب قبر حفرت عيىلى عليه السلام عى بين جو يوز أسف ك عام

ے مشہور ہوئے۔ بوز آسف کالفظ پیوع کا بجوا ہوایا اس کا مخفف ہے اور آسف حضرت

میں کانام تفاجیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے جس کے معنی میں یبود ہول کے متفرق فر قول

" ماسوااس کے وہ لوگ شنرادہ نبی کا نام پوز آسف بیان کرتے ہیں یہ لفظ صریح معلوم ہو تاہے کہ بیوع آسف کا بجوا ہواہے۔ آسف عبر انی ذبان میں اس شخص كو كيتے ميں جو قوم كو علاش كرنے والا ہو۔ چو مكد حضرت عيسىٰ ابي اس قوم كو علاش كرتے كرتے جو بعض فرقے بدوديوں ميں ہے كم تھے كشمير ميں بہنچے تھے۔اس لئے انمول نے اینانام بیوع آسف ر کھا تھا۔ "(میرر ابن احدید صدیج م ۲۲۸ نوائن ص ۴۰، ۱۲۰۰۰) (٣) ....."اور يوز آسف ك نام يركونى تعجب نيس ب كيونكه بيام يسوع آسف کا بروا ہوا ہے۔ آسف بھی حضرت مس کا عبر انی میں ایک نام ہے جس کا ذکر انجیل

"إل اس كتاب (يعنى كتاب اكمال الدين) من جائ بيوع كي ياعيلى ك

یوز آسف ہے۔جو مخفف اور مرکب ہے دونا مول سے بعنی لیوع من ایوسف۔

( تخذ گولژویه ص ۱۴ نزائن ص ۱۰۰ج ۱۷)

(تبليغ رسالت ج ۵ ص ۱۹ مجوره اشتمارلت ص ۲۶۲ج ۳)

(ویکھورسالہ ربویو آف ریٹیجز باستهاه اگست ۱۹۲۵ء ص ۳۲) .

"یوز آسف کادچہ تسید یوز کی "ز" کرف" س" بسریل شدہ ہے اور "س

" کے آگر" و" هذف ہو بھی ہے۔ پس اصل ش "یوسو" قابو سریائی میں عینی کو کتے

ہیں اور آج کل "یو" کتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عینی کا اصل عام عمر انی میں "یوسع" ہو

کیو تکہ عمر انی میں اس وقت بید عام عام مروح تھاور با کبل میں ایسے عام آج ہی ہم کو نظر
پڑتے ہیں۔ ہیں "یوسع" کا "یوز" من جاتا آسان ہے اور یوز آئے یوساما ہے اور صف یا

آصف سے سف اور آسف مخفف ہے یوسف کا۔ پس سارا عام یوز آسف مخفف ہے

"یوسویوسف "کا جس کا مطلب ہیے کہ یوس عن اور عند یا کہ یوسف اس شخص کا عام

تا جس کے ساتھ حضرت مریم صدیقہ کا لگارت ہوا تھا اور حضرت عینی یوسف کے

دیس ہے۔ اس لئے حضرت عینی کو بینائی کئے تھے۔ چنا نچہ انجیل اس بات کی شاہدت

دیتا ہے۔ "

. قادمانی دلیل کی تر دید

ین میں جو بھی مرزا غلام احمد قادیائی نے (تخد کرلادیہ سی انتزائن میں ۱۰۰ خوائن میں ۱۰۰ خوائن میں ۱۰۰ خوائن میں ۱۰۰ خوائن میں ۲۰۰ خوائن میں ۲۰۰ خوائن میں ۲۰۰ خوائن میں ۲۰۰ خوائن کی تو دید میں اس اس کی تردید میں اس اپنی طرف سے پچھ نمیس کہتا بلتا میں مرزا قادیائی کی چند ایک دوسری تحریری ویل میں درج کے دیتا ہول۔ ناظرین ذرا فورسے میڑھیں :

(الف) ...... "اصل بات یہ ہے کہ تشمیر میں ایک مشہور دمعروف قبر ہے جس کو یوز آسف نبی کی قبر ہے جس کو یوز آسف نبی کی قبر کے جس کی اس میں نظر کر کے جرایک شخص کا ذہن ضرور اس طرف منتقل ہوگا کہ یہ قبر کسی اسرائیل نبی کی ہے کیونکہ یہ لفظ عبر انی نبات سے مشابہ ہے گرایک عمیق نظر کے بعد نمایت تسلی مشاب کے ساتھ کھل جائے گاکہ دراصل یہ لفظ کیون گاسٹ اندو اور غم کو کہتے جائے گاکہ دراصل یہ لفظ کیونکا آسف ہے گئیں آسف اندو داور غم کو کہتے

( آناب البريه مقدمه ص ۲ نزدائن ص ۲ ن ۱۳ )

(ع) ...... فرجع موسى غضبان اسفا ولي موكى عليه السلام فضب اور تاسف كي حالت شي والي بواله

(د)...." يااسفا عليهم انهم اتفقوا على الضلالة جميعا" (برايشان افسوس كه اين مردم همگذان طريق ضلالت

اختیار نمودند) (انجام آتم م ۱۳۰۷ توان م ۱۳۸۳) (س) ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳۸۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳۸۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳ تا ۱۳

مفردات المراف من المعدار اللي راول من المي لفظ أسف كم معن الدوه عم متران اور غصر كم آسك بيل-"

(ش) ..... نظام الدین مرزائی کابید کلیدناکه سارانام بوزآسف تخفف بید مو

یوسف کا جس کا مطلب بیب که بیوع فن بوسف ایک مستحکه آمیز بات ب اور کوئی
وافال تحول ند کرے گا۔ کتاب اکمال الدین واقم العجمة عرفی زبان میں ب اور اس
میں یہ کسیس منیس کلھا ہے کہ بوز آسف کی بال کانام مریم تھاور ندی اس میں کمیس اس

یوسف کاذکر آیا ہے۔ نظام الدین مرزائی کی اس توجیعه سے بوھ کر مفتی محمد صادق
مرزائی کی توجیعہ شنے:

" پنجابی میں قدیم ہے ایک ضرب الفل مشور پلی آتی ہے: "ایسو کول تے کچھ ند چھول" غالبام روز زبانہ ہے اور اصلیت حثل کے بھولئے ہے کول کا انظامہ ل کر کول میں گیا۔ اور اصل بول تفاکہ ایسو کول لینی یسوش جملاے پاس تان ہے جنجاب کے متصل حشیر میں مد فون ہے لیکن کچھ اس کی بلت کھول کر دریافت ند کرو۔ کیو تکہ یہ امر

ن دروس سے مورو کا ایک ہے کہ کیور کائل جنوب کیاس بی ہے۔" پردے میں رکھنے کے لا انک ہے کہ کیور کائل جنوب کیاس بی ہے۔" (دیکورانیزری مردی (۱۸۱ م س) ۱۹۲۲مراد)

واہ صاحب کیا کئے منتی صاحب نے تو کمال کردیا۔ جوبات آپ کے ویر ومر شد کوند سو جمی دہ آپ کو سوتی اب ناظرین خود ہی انساف سے فرما کیں کہ ایمی ہے ولیل اور من گھڑت باتوں کا جواب ہم کیادیں۔

قادیانی دلیل نمبر ۹ مرزا قادیان کتاہے:

" یوز آسف حضرت می عتم جو صلیب سے نجات پاکر ہناب کی طرف مجے اور بچر مخیر میں مینچے اور ایک سویس پر س کی عرش دفات پائی۔ اس پر بڑی دلی میں ہے کہ یوز آسف کی تعلیم اورائجیل کی تعلیم ایک ہے اور دوسرے یہ قرینہ کہ یوز آسف اپنی کتاب کانام انجیل بیان کرتا ہے تیمر اقرینہ یہ کہ اپنے تیش هٹراوہ فی کتا ہے چو تھا قرینہ میر کہ یوز آسف کا ذائد اور مسیح کا ذائد ایک ہی ہے۔ بعض انجیل کی مثالیں اس کتاب میں بعینہ موجود میں جیساکہ ایک سمان کی مثال۔"

( تبلغ رسالت به من ۱۹٬۱۵ مجموعه اشتمارات به سمن اتبلا

"اوراس کی (مینی بوز آسف کی) تعلیم بهت کی باتوں میں مسی کی تعلیم سے المتی تھی۔ بعد بعض شالدں اور بعض فقرے اس کی تعلیم کے بعید میں کے ان تعلیم فقرات سے لمنے ہیں جواب تک الجیلول میں یائے جاتے ہیں۔ "

(ريوبوباستهاد تمتبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۸)

نوٹ :" بوز آسف کی تعلیم بیوع کی تعلیم سے بہت ملتی جلتی ہے۔" (رسالہ روبوبات او نومبر (عمر ۱۹۰۳ مر ۲۰ ۳ ساس ۴ زیوبات او کی ۱۹۰۶ میں ۱۹۷۷ روبوبات او جنوری ۱۹۰۷ء میں ۳۳ کا نادر مطلب)

## قادیانی دلیل کی تر دید

مرزا قادیانی اوران کے مربدول کابی فد بہب ہے کہ: "جو سری مگر مخلہ خانیار ش ہوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہور حقیقت بلاتک وشیہ حضرت عیلی علیہ السلام کی قبرہے۔" (راز حیقت مع المجان ماس کا موان مسام کا موان مسام کا السلام کی قبرہے۔"

"اوراس پرولیل په پیش کی ہے کہ یوز آسف کی تعلیم بہت میانوں میں میچ کی تعلیم ہے لمتی تھی۔" (ریوبیء نبر ۱۱ س۸۲۰)

حالا نکه بددلیل بھی کنرور ہے کیونکه مرزا قادیانی اس امر کو کلھ چکے ہیں کہ: "حضرت سیجی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں نمایت شدید مشابہت ہے۔" (کتاب سیج بدور سیان میں ۸۰۸ میزان میں ۸۰۸ میزان میں ۲۸۸ فیزان میں ۲۸۸ فیزان میں ۲۸۸ فیزان میں ۲۸۸ فیزان میں میں نمایت شدید مشابهت ہے۔ مثلاً خط الف بعط ن و کے متوازی ہے اور خط رس خط ج د کے متوازی ہے تو خلت ہوا کہ خط الف ب اور خط رس آپس میں متوازی میں:

> الف ج ر ب و س

بادجودا کہات کے حضرت یوز آسف کوبدھ نہیں کہ سکتے ذراغورے سنو۔ یورپ کے بعض مصنفوں نے جوزانٹ اور گو تم بدھ کو ایک ہی محض ثامت کرنے کی

یورپ کے بعض مصنفوں نے جوزافٹ اور گوتم بدھ کوایک ہی محض ثامت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دیکوریو آئد بٹیجزبلمصافر مرزمبر ۱۹۰۳م ۲۰۰۰م) لد حج کا این تقد کے بعض مالقا ہے گوتم یہ کی زن گی کر واقعا ہے۔۔۔

اور چونکداس قصہ کے بھن واقعات گوتم بدھ کی زندگی کے واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں اس کئے اکثر عیسائی صاحبان کا ہیشہ یہ خیال رہاہے کہ شمزادہ ہوز آسف گوتم بدھ کا آئی دوسر انام ہے۔ (ریوبیات اجون ۱۹۱۰ء ۲۳۸)

ان باتوں کا جواب مرزائیوں کی طرف سے یوں دیا گیا کہ: "اگر یوز آسف کے قصہ کے بعض واقعات گوتم یدھ کے حالات سے ملتے

ائر یور اسف سے قصہ ہے ' ل واقعات تو م بدھ سے حالات سے سیم ہول تواس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی فتض کے نام ہیں۔

ول وو راسط مات من المردوق فيك المسام المناس ١٠٠٠)

''اگر سری گری قبریدھ کی قبر ہوتی تووہ دنیا کے کل بدھ ند ہب کے بیرووں کامر جی ہونی جائئے تھی۔"

فیک ای طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یوز آسف کے قصہ کے بعض واقعات یہوع میں کے حالات سے ملتے ہیں تواس سے بلات نہیں ہوسکا کہ دونوں ایک بی مخص کے نام ہیں۔دوسری گزارش ہیہ ہے کہ اگر سری محرکی قبر یہوع میں کی قبر ہوتی تووود نیا کے کل مسیحی غربب کے چیرودں کا مرقع ہونا چاہئے تھی۔ تھول مرزا قادیانی حضرت میں کی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں نمایت شدید مشابہت ہے۔ اس بات کود کھے کر یہ نمیں کہ سکتے کہ دونوں ایک ہی مخض کے نام ہیں اور لطف یہ ہے کہ: "دو خطاب جوبد ھ کوو ہے گئے متح کے خطاء ل ہے مشابہ ہیں اور ایسا ہی دو، افعات جوبد ھ کو چیش آئے سمح کی زندگی کے دا قعات ہے ملتے ہیں۔ ( تی ہورسان میں من 2 موہان میں من 2 موہان میں میں۔ " جہ دا) گھر بھی یہ دونوں الگ الگ ہتایال ہیں۔ دونوں ایک بی شخش کے نام نہیں ہیں۔ " قاد بانی و لیمل نمبر ۱۰

"داختے ہو کہ حضرت متی علیہ السلام کوان کے فرض رسالت کی دو سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سٹر کر نا نہایت ضروری تھا۔ کیو کلہ بندی اسر انگیل کے خوت فرقے جن کانام انجیل میں اسر انگیل کی گم شدہ بھیو ہیں دکھا گیا ہے۔ ان ملکول میں آھے تھے جن کے آنے ہے کی مؤرخ کوا انکار نہیں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سٹو کرتے اور ان کم شدہ بھیو ول کا پند لگا کر خفر ت سیح کا بیام ان کو پہنچاتے اور جب تک وہ ایسانہ کرتے تب تک ان کی رسالت کی غرض بے مثیجہ اور نا کھمل تھی۔ " (کی بعد متان میں س) امتوائن میں ۹۳ میان ان کی رسالت کی خرض بے مثیجہ اور نا کھمل تھی۔ " (کی بعد متان میں س) امتوائن میں ۹۳ میان ان کی رسالت کی خرض بے مثیجہ اور نا کھمل تھی۔ " (کی بعد متان میں س) امتوائن میں ۹۳ میان ان کی رسالت کی قرض بے مثیجہ اور نا کھمل تھی۔ " وی بعد متان میں س) امتوائن میں ۹۳ میان کی در الد

سیال میں میں ہوئیں۔ مانا کہ بہنی اسر اکیل کے وس فرتے ان مشرقی مکوں میں آگئے تھے اور یہ بھی تشلیم کیا کہ افغال اور کشمیری لوگ بہنی اسر اکیل ہیں۔ ( تک ہموستان میں ۱۲ مخوائن س

کسلیم کیا کہ افغان اور تغییری لوگ بدنی اسر ائیل ہیں۔ ( تی ہدوستان میں ۲۰ ہونائ می الم میران میں ۲۰ ہونائ میں ۴ ہون دن میں ۲۰ ہونائ میں ہمائ دن انسان اور مغییر میں آئے ہول۔ ولا اگل قویۃ اور تاریخوں سے خامت میں ہے۔ واقعات کا جُوت و لا کل ہے ہو تا ہے نہ کہ قیاسات ہے دیکھو بیبات بھی تشلیم کی گئ ہے کہ یہووی لوگ تا تار مخارا مرواور خیوا کے متعدد علا قول میں ہوی تعداد میں موجود تھے۔ یہووی لوگ چین ایران متب میں آباد ہیں۔ ہدنے اسرائیل ملک عرب موجود تھے۔ یہووی لوگ چین ایران متب میں آباد ہیں۔ ہدنے اسرائیل ملک عرب

124 ش بھی تھے۔ (تج ہور سان میں س ۱۹۰۳) اس کے علاوہ بھٹی میود یوبان میں جاکر آباد ہوگئے تھے۔ (دیوین قال س ۱۹۰۳ نبر ۳ س ۱۹۰۹) تو کیا حضر ہے گئے علیہ السلام یوبان مور 'تاتار اور چین میں بھی تشریف لے گئے تھے ؟۔ قادیا تی مغالطے کا جو اب مرز آقادیا تی کھتا ہے : اندراک کیا۔ تاریخ طبری کے ص ۲۵ میں ایک بزرگ کی روایت ہے

حفزت عینی کی قبر کا کھی حوالہ دیاہے جو ایک جگہد دیکھی گئی لیخی ایک قبر پر پھر پایا جس پر بید کلھا ہوا تھا کہ بید عیسیٰ کی قبر ہے ہو قصہ المن جر بر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نمایت معتبر ادرا نمہ حدیث ملس ہے۔ " (چشہ سرخت سن ۴۵ توزئن سرا ۲ من ۲ ماہایہ)

"جارے پاس اللہ عدد نے ان کے پاس مسلمہ نے محد من اس کے باس مسلمہ نے محد من اس کے پاس مسلمہ نے محد من اس کنے بیان کیا پاس عمر من عبد اللہ من عرود وہ نور نے ان کے پاس ان سلیم انساری زرتی نے بیان کیا کہ بہم میں سے ایک عورت نے منت انی محق کر راس الجماء پرجو مدید کے قوامی میں ایک پہاڑی چوٹی پڑھ کے اس عورت کے سماتھ گیاجب بم بہاڑی چوٹی پڑھ کے تو کیاد کھا کہ ایک بین قبر ہے جس پردد کے مما تھ گیاجب بم بہاڑی چوٹی پڑھ کے تو کیاد کھا کہ ایک بین کی طرف ہے جن پرکی کھا جوا ہے۔ میں دونوں پھروں کو اپنے بھرا اس کیا کہ کیاد میں جس بھاڑ پر سے نیچ انز نے لگا تو جو تھین کی دجہ سے ایک پھر کو میں نے بینکہ دیاود دومر سے کو لئے کر بینچ انز الور پھر میں نے مریان کو گوٹی کیا دوراک کے گئے از الور پھر میں نے مریان کو گوٹی کیا دوراک کے گئے ان الور پھر میں نے مریان کو گئے کہ کیادوائی کو چھر تھے ان رہج کے ان الور پھر میں نے مریان دائوں کے آگے اس کو چیٹی کیادوائی کو چھر کا کہ کیادوائی کو چیٹی کے دوراک کی تحریر کو نہیں دیے جے افر بچو

(٢)..... عليم خدا حش مرزا أل لكمتاب:

لکھنا جانتے تھے۔ مگروہ بھی اس کی تح پر کونہ پہیان سکے۔ توجب مجھے کو کی شخص بھی اس کو پہچاہنے والانہ ملا تو میں نے اس کو ایک صندوق کے نیچے رکھ ویااور کئی سال تک وہ وہاں پڑارہا۔ پھر پچھ مدت کے بعد فارسیوں میں ہے اہل ماہ ہمارے ہاں آئے جو موتی

خریدنے آئے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ تمہارے باں بھی کوئی لکھائی ہوتی ہے تو

انہوں نے کہاماں ہوتی ہے۔ تومیں نے وہ پھر نکالاان کے آگے پیش کہا تواس کود کھ کر

پڑھنے گئے اور اس پر لکھا ہوا تھا۔ر سول اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی یہ قبر ہے جوان بلاد کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھااور جبوہ لوگ اس زمانہ میں اس کے پیرو ہو گئے تو

ان میں رہتا تھااور ان کے ہاں فوت ہو گیااور اس کی وفات پر انہوں نے اس کو بمیاڑ کی

چوٹی بر د فن کر دیا۔اس روایت ہے صرف اس قدر ثابت ہو تا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام م حماخواه کهیں مرابه (كتاب عسل مصع حصه اول من ۵۱۹ '۵۲۰ '۵۲۱ '۳۲۲ '۳۲۸ پرعواله تاریخ الرسل والملوک ص ۷۳۹٬۷۳۸ )

نو ش : اخبار الحكم موديد ٣٠ نومبر ١٩٠٤م م ٨ الخباريدر موديد ٢١ نومبر ١٩٠٤م س٢٠ فاروق مورحه ۲۰ اکتور ۱۹۲۲ء م ۲ رساله تشید الاذبان ج ۱۵ نبر ۳ م ۲۲ رساله تشید الاذبان بلعت ماه د تعبر ۱۹۱۳ء م ۲٬۳۵ مه ۲۴ مهم التاب محقق ص ۱۱۸ متلب نقم الوکیل ص ۴ مور کتاب مرکز الحقائق ج m ص ۴ ۰ m

٣٠٠٢٠٠٥ ير محى يى روايت پيش كى كئى ب: **جواب** : اس روایت میں ایک راوی محمر بن اسحق ہے جو جھوٹا ہے در اصل

یہ روایت صحیح نہیں ہے بابچہ موضوع ہے۔ محمدین اسحٰق راوی کی نسبت علماء مر زائیہ میں ہے سید سر ور شاہ مقیم قادیان لکھتے ہیں: " نمائی نے کہا قوی نہیں اور داد قطنہ نے کہااس کے ساتھ ججت نہیں

پکڑی جاتی او داؤد نے کہاقدری ہے معتزلہ ہے 'سلیمان تمیں نے کیا کذاب ہے 'وہب نے کہاسنامیں نے ہشام بن عروہ ہے وہ کہنا تھا کذاب ہے 'اور وہب نے کہا یو چھامیں

نے مالک ہے این ایخق کے متعلق تو اس نے اس پر تہمت لگائی عبدالرحمٰن بن مہدی نے کما پچیٰ بن سعد انصاری اور امام مالک این ایخق پر جرح کرتے تھے 'اور کہا بچیٰ بن آوم نے حدیث بیان کی کہ ہم کوائن ادر لیں نے کمامیں مالک کے پاس تھا تو اس کو کہا گیائن التحق كتاب كه مالك كاعلم مجھ ير چيش كرو۔ ميں اس كاطبيب ہوں پس مالك نے كهاد يھو اس د حال کی طرف جو کہ د حابوں میں ہے ہے'اور کیخیٰ نے کہا تعجب ہے این الحق پر حدیث بیان کرتا ہے اہل کتاب ہے اور بے رغبتی کرتا ہے شر جیل بن سعید ہے اور احمہ ین حنبل نے کہار پہاضی فرقہ ہے اور کہااین الی فدیک نے کہ میں نے این اسخق کو ویکھا

لکھتا ہے اہل کتاب کے آدی ہے'اور امام احمد نے کہا کہ وہ بہت ہی ملانے والا تھا۔ او قلامہ الرقاشي نے كما سے حديث مان كى اوداؤد سليمان بن داؤد نے كما كم يحيٰ بن قطان نے کماکہ میں گواہی ویتا ہوں کہ محمدین ایخی گذاب ہے 'ابوداؤد الطیالی نے کما کہ میرے یا س حدیث بیان کی میرے ایک دوست نے کہا میں نے ائن الحق کو یہ کتے۔ سنا تھا کہ حدیث بیان کی میرے یاس مضبوط راوی نے 'پس کہا گیااس کو (کسنے )اس نے کہایعقوبالیہودی نے۔" (كتب القول المحدود في شان الموعود ص ۱۲۳ ۱۲۳ / ۲۵ از يكمو كتاب ميز ان الاعتدال ج سعن ۲۲٬۲۱) اسے ثابت ہواکہ روایت مندر جہ تاریخ طبری ایک موضوع روایت ہے صحیح نہیں ہے۔خود حکیم خدا بخش مر زائی اس قبر کےبارے میں لکھتے ہیں : أيه قبر فرضى ب اور بلاشك فرضى ب-" (البعل مع حدول ص ٢١٨) یا در بات می میم صاحب ند کورنے وفات می پر بہت زور ویا میں اس میں پر بہت زور ویا ہے اور پیات بھی لکھی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کی قبر ملک تشمیر کے شہر سری مگر کے محلّہ خانیار میں ہے۔ حالا نکہ یہ دونوں باتیں سراسر غلط ہیں۔ قاویانی ولا کل کارو کرتے ہوئے میں نے ثابت کر دماے کہ حصرت شنرادہ بوز آسف کی جو قبر سری مگر کے مخلہ فانیاد میں ہے وہ حضرت بیوع میچ کی قبر نہیں ہے۔

جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے

المحد لله كه خداك فضل وكرم كے ساتھ ميں نے ثابت كردياك ملك عظير كے شهر سرى كم محلّه خائيار ميں جو شنراده يوز آسف كى قبر ہے وہ حضرت يوس مي مينان مريم كى قبر خبيں ہے۔ مرزا قاديانى كا چى كياوں مثلاً ايام الصلى محف الفطار از حقيقت ' سي ميدوستان ميں انورالقر آن 'ست جي ' تحف كولڑو بيد 'مشق نوح' حقيقت الوحی' مغميد

مری کا ہمر ''یں ہے۔ مرزا قادیاں قائی کہادی متلالام ''گل متف انتخار از مسیعت متح ہندوستان میں 'نورالقر آن' ست چین 'تحتہ گولڑو پید بمثنی نوح' حقیقت الوی' مغیمہ براہین احمد بیہ حصہ بنجم و غیرہ میں بید مکلینا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی قبر شمر سری مگر کے محلّہ خانیار میں ہے۔ صر ت'مجموث ہے اور جھوٹ ید کنا سخت کنا ہے۔ جنانیہ جھوٹ

کے مخلہ خانیار میں ہے۔ صر تن جمعوث ہے اور جمعوث یو لنا تخت گناہ ہے۔ چنانچہ جمعوث یو لیے والے کےبارے میں خود مرزا قادیاتی یول لکھتا ہے: (1)....." ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمعوظ طابت ہو جائے تو گھر

دوسر کیا تول میں بھی اس پر اعتبار نسمیں رہتا۔" (چشہ سرنت میں ۲۲۲ نوائن میں ۱۳۳ تا) (۲)....."جموٹ یا لیام یڈ ہونے ہے کم نمیں ہے۔"

(خمیر تحد کولژویه م ۱۹ مایشه انوان م ۲۵ در ۱۵ (میر تحد کولژویه م ۱۹ مایشه انوان م ۲۵ در ۱۵ ماید (۳) ...... (۳)

. . (هیّت ادی س۰۰ ۲۰ نزان س٬ ۲۰ تازن س٬ ۲۰

(۲)..... دروش نون مازند می حسی نون سمازند می سرب (زول الم مسم مستوائن می ۲۰ سرباری)

(۵)....." جیسے مت پو جناشر ک ہے ویسے علی جھوٹ او لناشر ک ہے۔" (۱۵م ۱۵مر پار مادام س ۱۲)

(٢)....." جھوٹ الا لئے سے مر نا پھڑ ہے۔"

( تبلغ رماك من ۲۰۱۶ ، مجموله اشتادك من ۲۰۱۳ ) ( 2 )..... "جمورت ام الخيائث ہے۔" ( 4 )..... "جمورت ام الخيائث ہے۔" ( تبلغ رسالت ی ۷ س ۴۸ مجموعه اشتمارات ص ۳ س ۳ م

(٨).... "جھوٹ يو لنے سے بدتر د نياييں اور كو كي ير اكام نہيں۔"

( تتمه حقیقت الوتی س۲۱ نخزائن س ۵۹ م ۲۳)

قاديانى دليل نمبراا

غلام رسول مرزائي كت بين:

"علاوه اس کے قرآن کر کیم کا حسب ارشاد:" ان مثل عیسسی عندالله
کمدل آدم "حضرت می کو حضرت آدم کی مما شده یم چیش کرنا مما شده کے ایک
پہلو کے لحاظ سے الطیف طور پر ال بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح
حضرت آدم کی اجرت گاہ سرزیش ہند ہوئی ای طرح می کے لئے ہمی اجرت گاہ
سرزیش ہند تی قرار دی گئی ہے آیت قرآن کر یم بش آخضرت عظیم پر نازل ہوئی
جس ہے ایک بنا علم آپ کو دیا گیا اور جس شی علاوہ اور مما شدہ کا یہ ہمی جلوت کا کیا
بہرت گاہ سرزیش ہند منائی گی ۔ بعت سرزا تادیانی جو سیح "محری بیل اور جو
آخضرت عظیم کے کالی دواور کال مظر ہونے کی وجہ تے آخضرت عظیم کے ہی اور جو
تاکم مقام ہیں۔ آپ کا بھی سرزشن ہند میں ظہور فرہا ہو تا مساسب قا کیا ہو اس مرتبہ
تاکم مقام ہیں۔ آپ کا بھی سرزشن ہند میں ظہور فرہا ہو تا ماسب قا کیا ہو اس مرتبہ
مما شک کے جو آپ کو آدم اور می ہے ہور کیا ہو باس کے کہ آخضرت عظیم ہی۔
مما شک کے جو آپ کو آدم اور می ہے ہور کیا ہو باس کے کہ آخضرت عظیم ہی۔
مما شک کے جو آپ کو آدم اور می ہے ہور کیا ہو باس کے کہ آخضرت میں ہیں۔
مما شک دور مورن طرح کی مما شدے کے مصداق ہے۔"

(۱).....الله تعالی فرماتے ہیں :

قادمانی دلیل کی تر دید

" أن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له

کن فیکون \* " ﴿ تحقیق مثال حفرت عینی کاللہ کے نزدیک اند حفرت آدم کے بے کہ اس کواللہ نے مٹی سے پیداکیا گھر فرمایا اس کو ہو پس ہو گیا۔ ﴾ (مردة کا مرون آبیہ فبروه)

نوٹ : نصار کی اس اب پر حضرت رسول خدا تھا تھے ہے بہت جھڑے کہ عینی مدہ میں اللہ کا بوٹا ہے آخر کہنے گئے کہ وہ اللہ کا بیٹا میں تو تم بتاؤ کس کا بوٹا ہے اس کے جواب میں ہیے آیت اتری کہ آوم کا تونہ مال نہ باپ بھیٹی کا باپ ندہو تو کیا تجب۔ (موضح افتر آن س ۵ ے)

بات ہے کہ بعود ناسعود حضرت مر یک صدیقہ پر (معاذاللہ) زناکاری کا الزام و بہتان لگاتے ہیں۔ رس اللہ انہ انہ ۱۵ اس اور مریا کہتے ہیں۔ اللہ حضرت عیلی علیہ السلم کی ہیدائش عن باپ خیس مانے۔ اس کے بر خلاف عیسائی لوگ حضرت سی کوئ باپ مانے ہوئے ان کو خدا اور خدا کا حقیقی بیٹا مانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و علیم نے مند رجبالا آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر دونوں فر قول کار د فرایا کی بعد و السام کی مثال دے کر دونوں فر قول کار د فرایا کی بعد اسلام کی بابت تسلیم مند رجبالا آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بابت تسلیم مسود کے عذر کو بوں قو اگر جب تم خود حضرت آدم علیہ السلام کی بیدا کئی مال باپ مسود کے عذر کو بوں قو اگر جب تم خود حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا گئی مال باپ کے اخیر مانے ہو کہ و حضرت آدم علیہ السلام کو خدا لیا خدا کا حقود کی بیدا کے جائے میں کیوں حقیق بیٹا اس جت سامند کی کو بول جواب دیا گیا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو خدا لیا خدا کا جن کا دیا ہی جس تصاورت آدم علیہ السلام کو عدا لیا خدا کی بیدا کیا جمع کے بیا جس کے بیدا کیا عملے السلام کو عملیا السلام کو بیا کہ بیدا کیا جن کے بیدا کیا تھا۔ السلام کو عاد السلام کو بیا کو بیدا کیا جائے جائے جس کے بیدراکیا تھا۔ ای قادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہو بیدراکیا تھا۔ ای قادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہو بیا ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہو بیدراکیا تھا۔ السلام کو کیا ہو بیا ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہو بیا ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کو بی بیدراکیا تھا۔ السلام کو کو بیا ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہو بیدراکیا تھا۔

(۲) ..... اس آیت مقدسہ سے سی طیہ السام عصری کے ہندوستان کی طرف آنے پر استدال کر عادر مرزا قادیائی (جو شل سی علیہ السام ہونے کے عد می سی استدال کرنا سر اسر فاط ہے۔ حدیث نبوی سی اللہ مندرجہ کتاب (مند ہمر ۲۵ س) مندرجہ کتاب (مند ہمر ۲۵ س) مندرجہ کتاب (مند ہمر ۲۵ س) کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت می ائن مر یم علیہ السلام کمک شام ش مازل ہوں گے۔

قاديانى دليل نمبر ١٢

"اور لا کھول انسانوں نے اس جم کی آگھ ہے وکید لیا کہ حضرت علی طلبہ
السلام کی قبر سری گر کشمیر میں موجود ہے اور جیسا کہ گلت یعنی سری کے مکان پر
حضرت میں کو صلیب پر کھنچا گیا تھا۔ الیابی سری کے مکان پر یعنی سری گر میں ان کی
قبر کا ہونا ثامت ہول سے تجیب بات ہے کہ دونوں موقوں میں سری کا لفظ موجود ہے۔
یعنی جمال حضرت میں علیہ السلام صلیب پر کھنچ کے اس مقام کا نام ہی گلت یعنی
سری ہے اور جمال انیسویں صدی کے انچر میں حضرت میں علیہ السلام کی قبر ثامت
ہوئی۔ اس مقام کانام ہی گلگت لیخی سری ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلت جو تخییر کے
ہوئی۔ اس مقام کانام ہی ملک علی اور واقعہ صلیب کی یاد گار مقای طور پر اس کا نام گلگت
لیخی سری کہ کھا گیا۔ " (مرزا قادیل کی تاب کی بود گار مقای طور پر اس کا نام گلگت
لیخی سری کہ کھا گیا۔ " (مرزا قادیل کی تاب کی بود گار مقای طور پر اس کا نام گلگت
لیخی سری کہ کھا گیا۔ " (مرزا قادیل کی تاب کی بود عادی میں میں مود تو ایک میں و وبیل

ا نجیل متی کے باب ۲ سات سس میں جو افظ "کلگتا "کیا ہے اس کے معنی میں "کھور پی کی جگد "در کھوا ٹیل متی من مخر شرن ازادر مائع اور امر سف س ۱۹ سامائید ) اور ملک کشمیر کے شرسری گریں جو لفظ "سری" آیا ہے اس ہے مراد "کھوپری" نہیں ہے بلعہ
سے ماہ دد لفظوں سے مرکب ہے "سری" اور "گل " ہے۔ ہندووں کی زبان میں "گل " سے
مراد آبادی ہے اور لفظ "سری" ہندووں میں تنظیم و تحریح کے موقعہ پر یولا اجاتا ہے۔
بیساکہ ہندولوگ کماکرتے ہیں سری اواقی ربی اس کی مجھی بی مری ہوان بی اس کی
مرش بی "سری مماد یوجی" سری گئیش بی "سری بارائن بی وغیرہ ہمارے ہال کی
مزرگ و تیک کے لئے لفظ " دھڑت "استعال ہوتا ہے۔ اور ہندووں میں لفظ "سری"۔
مزرگ و تیک کے لئے لفظ " دھڑت "استعال ہوتا ہے۔ اور ہندووں میں لفظ "سری"۔
مزرگ و کیک فیم سا ۱

یں و احادیث میں معتم روا تول ہے ثامت ہے کہ ہمارے نی عصلی نے فریلا کہ مسے علیہ السلام کی عمر ایک سو پھیس پرس کی ہوئی ہے اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے بات میں کہ حضر سرست مسئے علیہ السلام میں ووالی باتمیں جمع ہوئی تھیس کہ کسی نی میں ووود نول جمع میں ہو کمس

(۱) ..... ایک بیر که انهول نے کامل عمر پائی بعنی ایک سو پچپس برس زندہ

رہے۔

(۲) .....ووم یہ کہ انبول نے و نیا کے اکثر حصول کی سیاحت کی اس لئے نبی

سیاح کملا ئے۔اب فاہر ہے کہ اگر وہ صرف تیخس برس کی عمر میں آسمان کی طرف
الفائے جاتے تو اس صورت میں ایک سو پہیں برس کی روایت سیح نمیں تھر سکتی تنی

اور نہ رواس چھوٹی ہی عمر میں بیعی تیجس پر س میں سیاحت کر سکتے تتے اور یہ روایتیں نہ

صرف حدیث کی معتبر اور قد یم کم کہ وی میں کسی ہیں باعد تم سلمانوں کے فر قول میں

اس تو اتر ہے مشہور ہیں کہ اس ہے بو ھ کر متصور نمیں۔ کن العمال جواحاویث کی ایک

عام محکم کہ ہے اس کے حس ۳۳ می میں بو ہریڑے ہے یہ حدیث لکھی ہے: "او ہی

مکان ہے دوس سے مکان کی طرف نقل کر تارہ ' یعنی ایک ملک ہے دوسر ہے ملک کی طرف جا' تاکہ کوئی تھے پہوان کر د کھ نہوے اور پھر اس کتاب (ج ۱ س ۱ ) میں حضر ت

جارات روایت کر کے بر مدیث لکھی ہے " کان عیسی بن مریم یسیع فادا

المسير أكل بقل الصحراء ويشرب الماء القراح "يعني حفرت تيلي عليه

تھے اور جہاں شام بڑتی تھی تو جنگل کے بقو لات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص مانی یم تھاور پھرای کتاب (ج ۲ س۵) میں عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے جس کے بیہ لْقُطْ إِلى: " قال أحب شئى إلى الله الغرباء قيل أي شئى الغرباء قال

السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے

یعی اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی بھیجی کہ اے عیسیٰ! ایک

الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الىٰ عيسىٰ ابن مريم "<sup>يع</sup>َىٰ فرمايار *عو*ل

(مسيح بهدوستان يس من ۵۴٬۵۳ فترائن من ۵٬۵۵٬۵۵۱)

کہ ہادے نی علی نے فرمایا کہ میج کی عمر ایک سو چیس پرس کی ہو گی ہے صحیح نہیں ہے۔ایس کوئی صحیح مر فوع متصل حدیث نہیں ہے۔ هنرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

اللہ ﷺ نے سب سے بیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو خریب ہیں۔ یو چھا گیا کہ غریب کے کیامعنے میں کہادہ لوگ ہیںجو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین لے کراہے ملك بهاكة بن." قادبانی دلیل کی تر دید

(١) .....مرزا قادياني كابي لكحناكه احاديث من معتبرروايول ع ثامت ب "ا بنی کتاب (اوب من المنة ص ٩ ٣) پر آنخضرت علیقهٔ کی عمر شریف کاذکر کرتے ہوئے لکھتے " من قال خمساوستين حسب السنة التي ولد فيها والسنة

بي : الدى قبض فيها ومن قال ثلثا وستين وهوالمشهور اسقطهما ومن

حديث في الاكليل وفيه كلام لم يكن نبي الاعاش نصف عمراخيه الذي قبله وقد عاش عيسى عليه السيلام خمسا وعشرين ومائة"

تھیم خدا مخش مر زائی کی خیانت ملاحظہ ہو۔اس نے اپنی کتاب(عس معین دول

م ۵۱۹) ير حضرت شيخ كي اس كتاب كا حواله ويتي جوئے صرف الفاظ: "وعالل عيسى عليه السلام خمس وعشرين سنة وماثة "نقل كردي إلى اور الفاظ " وفيه كلام " نقل نه كئي-

(۲).....( تغیر ان جریزه ۳ م ۱۶۴ بر) ایک روایت ہے جس میں حضرت مسج علیہ السلام کی عمر ۲۰ ابر س ہتلائی گئی ہے مگر بہ روایت بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں

ا یک راوی عبداللہ بن لہید ہے جس کی بات کہا گیاہے کہ: "ضعیف تفااور معروف الحال ہے اور اہام احمد بن حنبل ؓ نے فرمایا ہے کہ جامر ہے قابل انکار اور اویری باتیں اس نے روایت کی میں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جھوٹ یو اتا تھااور نسائی نے کہاہے کہ وہ معتبر نہیں ہے اور اس نے کہاہے کہ این لہیعہ یو ژھااور احمق اور ضعیف العقل آدی تھااور وہ کہتا تھا کہ حضر ت علی ہادلوں میں ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھتا تھااور ماول دیکھتا تو کہتا کہ وہ علی اول میں ہے گزرے جارہے ہیں۔" . (رساله ربو بوبلىن ماهارى ۱۹۲۵ء ص ۱۶ امواله تاريخ لن طلدون ص ۲۲۲)

(٣) ..... مقتراء الل حديث امام حافظ لن كثيرة (مك العارف ص ٣٦ از سید محد احسن امر و بی مرزائی نے (اپی تغیرے میں ۲۴۸۷) لکھا ہے کہ صحیح امر) ہے کہ حضرت مسيح عليه السلام كار فع اس وقت ہوا كہ جب آپ كى عمر ٣٣٠ ير س كى متنى۔ كار ٠ اس تغییر ( من کیرج و س۸۰۰ ) پر حواله این الی الدینا ایک حدیث نبوی مان که کسی ب جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ائن مریم علیہ السلام کی عمر ۳۳ سال کی

ہوئی ہے۔

(مم).....جودوباتی مرزا قادیانی نے لکھی ہیں ان ددنوں باتوں کو اسلام کے تمام فرقے ہر گز نہیں انتے ہیں۔ مرزا قادیانی پر ضروری تفاکد کتاوں کے حوالول ادر دلائل سے اس امر کو ثامت کرتے۔ حضرت مسے علیہ السلام سے پیشتر حضرت نوح علیہ

السلام ہوئے ہیں جن کی عمر ۹۵۰ سال قر آن کریم سے تلت ہے۔

اور حضرت الداہیم کی سیاحت وسفر ملاحظہ ہو۔ ملک عراق عرب میں آب بیدا ہوئے۔شام کی طرف ہجرت کی ملک مصریس بھی گئے اور سر زمین تجاذ کو بھی اینے

قدمہے مشرف فرملا۔

(٥)....."قال احب شئى الى الله الغرباء قيل اى شئى

الغرباء قال الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسى بن مريم " ﴿ آخضرت على ن فرماياس سے بيارے فداكى جناب مين غريب لوگ مين۔ بوجھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں؟۔ حضور پر نور نے فرمایادہ لوگ جو بھا گیں گے

اسين وين كے ساتھ اور عيلى عليه السلام ابن مريم عليه السلام كى طرف جمع بول (كالدكن العالج عثم ص٥١) 4-2

مرزا قاوياني كي جالاكي طاحظه موالفاظ:" المي عيسسي بن مريم " كا ترجمه كرتے بين: ﴿ سِيلُ مَنِي كَل طرح ﴾ حالا نكه صحيح ترجمه بدب: ﴿ عيلُ لن مريم كى طرف﴾ غرض به كه جمله :" الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الىٰ عيسى بن مريم "كارجمه يركرناكه: "دولوك بين جو يسيلى مي كاطر حوين لے ۔ کرایے ملک سے بھاگے ہیں۔ "سراسر غلط ہے اور مسلمانوں کو دھو کہ ویتا ہے۔ بھاگئے والے جمع ہونے والے لوگ میں'نہ کہ علیٹی این مریم علیہ السلام۔ مرزا قادیانی غلط

ترجمه کر کےاستدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اپنادین لے کر

اے ملک ہے بھا کے تھے۔

(۲)..... بقول مرزا قادیانی لغت کی مشهور ومعردف کتاب(بیان العرب

٣٣١) يرلكهاب :

" قيل سمى عيسى بمسيح لانه كان سالما في الارض

لايسىتقى "ليني عيى كانام ميحاس لئے ركھا كياكه وه زمين ميں سير كرتا تفالور كهيں اور کسی جگہ اس کو قرار نہ تھا بھی مضمون تاج العر وس شرح قاموس میں بھی ہے۔"

( مَحَ مِعَدوسَتان شِي ص ١٩ نخزائن ص ا ٤ ج ١٥)

حضرت مسيح عليه السلام كاو طن ملك شام تحا- علاقه فلسطين شام كاايك حصه

ے موجودہ انا جل اربعہ اور انجل برنباس کے مطالعہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ حفرت می تبلیغ کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کا میدی دیج نہ تھے اور نہ گھریار تھا۔

ملک شام ملک پنجاب سے بہت بواہے کوئی ضلع گور داسپور کے برابر علاقہ نہیں ہے اور تاریخروضۃ الصفاکے مطالعہ ہے معلوم ہو تاہے کہ مسیح ملک عراق کے شہر نھ طرف بھی گئے تھے جوبیت المقدس ہے قریاً ۵۰ کوس دور ہے۔ پس مسے ناصری نے

النارفع سے پیٹتر خوب سفر کئے ہیں۔ قادباني مغالطيه يسييجو تاريخ روضة الصفاكا حواليه

(۱).....مرزا قادیانی نے لکھاہے : ''بمر حال اگر روضة الصفا کی روایت پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت مسيح عليه السلام كانصيبين كي طرف سفر كرنااس غرض سے تفاكه تافارس كي راه ے افغانستان میں آویں اور ان گم شدہ یبود یوں کو جو آخر افغان کے نام سے مشہور ہوئے حق کی طرف دعوت کریں۔" (الآب کی بعدوستان میں مرا اعزائن مر ١٩٥٥)

(۲)..... تکیم خداخش مر ذائی نے اپنی کتاب (مل صفے صدیول س ۱۹۷۱)

يرلكعاب :

"واقع صلیب ع ۴ مروز تک می حواریول سے ما کھی رہائی فغید دروازہ مدکر کے طاکر تا تھا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حواریول کو افشاء واز سے ممائیس کی گئی تھی اس واسط ان کو معنو گی بات مائی پڑی کہ وہ آسان پر چلا گیا ہے اور ایس سے ان کو معنو گی بات مائی پڑی کہ وہ آسان پر چلا گیا ہے اور بھی نے حق میں میرویول کے فیال کو چھرنے کے لئے کہ وہ تعا آب کر ہی مصنو گی جر ہی مائیس تا کہ میرودیول کو بھین ہوجائے کہ می مرایا حالات کہ وہ دیولول کو بھین ہوجائے کہ می مرایا حالات کے والاس کی مسافت کے کر وہ میں مسافت کے کر وہ میں کہ میں ہوائے کہ می مسافت کے کر کے نصیین پہنڑ ہے از کر وہ مرکز کی مور اللّٰہ فومان داد عیسے آمد "فین باد شاہ کو میں میں بات انہی کھی حضر سے روح اللّٰہ فومان داد عیسے آمد "فین باد شاہ کو میں میں بیا کھیا میں بیا کھیا ہے اسلام خاصیہ نصیبیں " میں میں میں بھی السلام خاصیہ نبوی میں بیاد شاہ ہے بود وولایت متکور جہار حضوت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معدوم نصیبین بغایت متکور جہار حضوت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معدوم نوروشیین میں گے۔" ارباب اخبار گفته اند که درزمان عیسی باد شاہ ہے بود وولایت متکور جہار حضوت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معدوم نوروشین میں گے۔" ارباب اخبار گفته اند که درزمان عیسی باد شاہ ہے مود وہ نصیبین میں گے۔" ارباب اخبار گفته اند که درزمان عیسی باد شاہ ہے بود حضرت عیمی علیہ السلام خرود حضرت تھی علیہ السلام خرود حضرت تھی علیہ السلام خرود حضرت تھی علیہ السلام خرود میں میں گے۔"

(۲)..... سید صادق مر زائی اٹادی نے لکھاہے:

"صاحب روهة السفائے بيد ہمى لكھائے كہ سر نصيبين بين حضرت عينى عليه السلام كے ساتھ آپ كى والدہ نور حوارى ہمى تنے اوران بيس سے "بين حوار يول كا نام يحقوب قومان "شمعول بتايا ہے واضح ہوكہ بيد تومان حوارى جس كاذكر روضة السفاش لكھائے لور جو سفر نسيبين بيس حضرت عينى عليه السلام كے ساتھ تفاوى تحوما حوالوى ہے جس کی نسبت انسائیکلویڈ پابدلیکا میں لکھاہے کہ وہ ہندوستان میں آیا جیسا کہ ہم اوپر بھی د کھلا چکے ہیں۔اب جب تومان ما تھوما حواری اس مهاجرانہ سفر میں حضر ت مسیح

علیہ السلام کے ساتھ تھالوراس کی بیغی تھو ماکی نسبت بیدامر مسلم ہے کہ وہ ہندو ستان میں آیا توالی حالت میں عقلاً بہ امر واجب التعلیم قراریا تا ہے کہ ملک تشمیر میں بہنچ کر خان باريس و فات بانے والا يوز آسف في الحقيقت يسوع آسف ہےند كوئي اور۔"

(كتاب كشف الاسرارص ٣٨)

(١).....كتاب تاريخ روضة الصفامن تاليفات محمر خاد ندشاه مطبوعه ١٧٢ه

چھاپ بمبشی جلول ص ۱۳۰ پر عنوان یول قائم کیا گیا ہے۔ ذکر احوال عیسیٰ این مریم عليهاالسلام : "اس کے بعد ال کی ولادت کاذ کر خیر ہے۔ ص ۱۳۰۰ اس اپر لفظ مسے پر حمث کی گئی ہے۔ ص ۱۳۲ بران کے معجزات مندرجہ سورۃ آل عمر ان مثلاً اندھے اور پر ص والے کو اچھا کرنا اور مروے زندہ کرناباؤن اللہ ورج ہیں۔ ص ١٣٢ پر عنوان يول ب :" ذكر رفتن عيسى عليه السلام بناحية نصيبين وزنده شدن سام ابن نوح علیه السلام بدعائے آنحضرت علیه السلام "س ۱۳۳ یر عوال ب : "ذكر نزول مائده از آسمان بدعاء حضرت عيسى عليه السلام "ص ٣٣٣ ير عنوان ب : " ذكر مهاجرت عيسي أز بيت المقدس

وظهور بعضے از معجزات ادورا*ں سفر"ص ۱۳۵ پر عوال ایل ہے* :" زکر رفع حضرت عیسی از دار یهودان برآسمان بحکم ایزدمنان<sup>"</sup> ص ۱۳۶ پر حضرت عیسیٰ علیه السلام کی جگه کسی اور هخص کاان کا بهم هکل بوکر ماراجانا اور حفرت عیسی علیه السلام کاآسان بها تعلیاجانا لکھاہے بھراس کے آھے یول لکھاہے: "وكثيرے از ثقات روايت كردہ اند كه عيسى دربيت المعمور مقيم است وايزد تعالى سبحانه بشرى ازوع انتنرع نموده است وطبع ملائكه كرامت فرموده وآنحضرت باليشان درآن مقام تادامن آخرالزمان بعبادت قيام خوابد نمود وچوں حضرت مهدى عليه السلام درآخرالزمان خروج كند عيسى بامر خدا وندعالميان از آسمان بمكه معظمه نزول فرمايد درمسجد الحرام ودروقتيكه مردم صفوف راست كرده باشندتا بامهدى عليه السلام فريضته بامد ادبگذار ند در آن حال منادی ندا کندکه این شخص عیسی بن مريم است كه از آسمان فرده آمده و خلايق متوجه عيسى شده از نزول اومسرورکرد ند ومهدى ازوے التماس نماید ته امت احمد را امامت فرماید وعیسی گوید که توپیش روکه ماامروز متابعت شمايايد نمائيم ومهدى درمحراب رفته وسايئر مسلمين بادااقتدا نموده نماز بگذار ند گفته اندكه عيسي عليه السلام بعد از نزول از عالم علوی چهل سال دیگر زندگانی کند وبتنزویج میل فرماید وفرزندان ازوے متولد كرد ند وباعداے ملت احمدى محاربه فرمايند ومجموع امم مختلفه راكه از دين بيكانه باشند بقتل آورد ودرزمان اوشیر وشتر ویلنگ بابقروگرگ باگو سفند زیست مے کند وكودكان بايات بازى كنند وچوں بعالم بقا آخر آمد مسلمانان بروے · نماز گذار ده درحجره عائشة كه مدفن حضرت رسالت سُلطالم وشيخين است مدفونش ساز ندوصلي الله على نبينا وعليه وعلى

سائر الانبياء والمرسلين الى يوم الدين ذكر مقتل بنى اسرائيل

ورفتن حواریان بدعوت خلق اطراف چوں عیسی علیه السلام بآسمان رفت یہود اصحاب اور اگرفته درتعذیب کشیدند"

ناظرین نے دیکھ لیا کہ مرزاغلام احمہ قادیانی اوران کے مریدوں نے کس قدر مغالظه وياب - كتاب تاريخ السفايس تؤحفرت ميحانن مريم كا آسان برا تحايا جاناب تک آسان میں زندہ رہنااور قیامت کے قریب آسان سے بازل ہونا اور فوت ہو کر ۔ آنخضرت مفاقعہ کے روضہ مبارک میں و فن ہوناصاف طور پر لکھا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح انن مریم علیماالسلام اور آپ کے تمین حواری نصیبین کی طرف ان کے رفع سے پہلے تشریف لے محت تھے۔ مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کا ندہب ہی ب كه حفرت مسيح ٣٣ سال كى عمر ميں صليب پر ( لمك شام ميں ) كينچ گئے تھے۔ م ہم عیسیٰ ہے ان کے زخوں کاعلاج ہوا پھر اس صلیبی واقعہ کے بعد آپ نے عراق 'ایران'افغانستان' پنجاب و کشمیر کاسنر کیا۔ • ۱۲برس کی عمریائی۔سری نگر محلّہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ تاریخ روضة الصفا کا مضمون اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کتاب میں ہیہ کمیں نہیں لکھاہے کہ واقعہ صلیبی کے بعد حضرت عینی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساته مشرقی ممالک کاسفر کیااور به بھی نہیں لکھاکہ میے تشمیر میں آکر فوت ہوا تھا۔ (۲)..... صحیحات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ این مریم علیماالسلام کی عمر مبارک ر فع کے وقت ۳ ساسال تھی۔( دیمو تغییر بن کثیر پر حاشہ نخ ابیان ج سم ۴ ۳ )اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ناصری کی والدہ حضرت مریم علیبا السلام صدیقه کی قبر بیت المقدس میں ہے۔(تغیبر درعورج ۴ مں ۷۵ و نیز سد محر سعید مر زائی کاعط مندرجہ تناب اتمام الجیس ۲۱٬۲۰ عاشیہ)اس سے صاف ظاہر ہے کہ واقعہ صلیبی کے بعد حضرت

مسيح عليه السلام اور حضرت مريم عليهاالسلام كامشرقى ملكول كى طرف آناسر اسر غلط ہے۔

عیسا ئیوں اور مسلمانوں کی تاریخوں اور تفسیر وں میں یہ کہیں نہیں لکھاہے کہ حضر ت سے علیہ السلام اور حضرت مریم علیہاالسلام صلیبی واقعہ کے بعد تشمیر میں تشریف لائے اور نہ بیا کھاہے کہ میں تشمیر میں مر گیا۔

(۳)..... یے شک تھوباحواری کی قبر مدراس(میلابور) میں موجو و ہے۔ گر

تھوا حواری حضرت عبیٹی علیہ السلام کے رفع کے بعد ہندوستان میں آیا تھا اور شہر کا لمین داقع اعاطہ مدراس میں وہاں کے راجہ کے تھم ہے شہید ہوا تھا۔ (کا تھولک کلیسا کی مخضر تواریخص ۲۰٬۲۱٬۲۰)

قادیانی خیطالعشوا ٔ حضرت مریم علیهاالسلام کی قبر سید محمه سعید مر زائی ساکن طرابلس کی تحریر

'' حضرت عبيلي عليه السلام بيت اللحم ميں بيد ا ہوئے اور بيت اللحم اور ملد ہ قدس میں تین کوس کا فاصلہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبربلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجو د ہے اور اس پر ایک گر جاہنا ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گر جاؤل ہے بواہے ادراس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے ادراسی گرجامیں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہاور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ میں اور بنے اس ائیل کے عمد میں بلدہ قدس کانام (كتاب اتمام الجية ص ٢١'١٢ ماشيه ' فزائن ص ۲۹۹ج۸) (٢) ..... "معلوم موتا ہے كه حضرت مريم عليه السلام واقعه صليب ك

بعد حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ممالک مشرقید میں آئیں کیونکہ ان کی قبر بھی ارض مقدسہ میں نہیں ..... حضرت مریم کی قبراب تک کا شغر میں موجود ہے جس کوشک ہو جا کر و بکھے لے۔" (عیم غداهش مرزائی کی تاب مسل مصع حمد بول م ۵۵۳) ر

(٣)....م زابشير احمرا يماي كے الفاظ:

"آخر کار میں کی قبر بھی محلّہ خانیار سری محریس مل میں۔اس قبر کے متعلق بھی لوگوں ہے دریافت کیا گیااور تاریخ ہے بید لیا گیا تو بھی معلوم ہوا کہ بیراس یوز آسف کی قبر ہے جو انیس سوسال ہوئے کشمیر میں آیا تھا۔مزید ثبوت یہ ملا کہ دہ قبر اور

اس کے ساتھ والی میچ کی مال کی قبر ٹھیک اس طرز پر ہیں جس طرح بینے اسر اکیل کی (رساله ربوبو آف ربلېمز بات اوجو لا کې ۱۹۱۷ء ص ۲ ۵ ۴ کا حاشيه )

**نوٹ** : سری گر کے محلّہ خانیار میں ایک قبر تو شنرادہ پوز آسف کی ہے اور

دوسری قبر پیرسید نصیرالدین کی ہے۔ ( تاریخ میر ص ۸۲)

مر زائی مولو ہوں کے عجیب وغریب اقوال

(۱)..... مولوی غلام رسول راجیکی فرماتے ہیں:

''اور شام ہے تشمیر کی طرف آتے ہوئے در میان کے سفر میں نصبیمین ہے درے کی طرف راستہ میں عیسیٰ خیل اور کوہ مری جو دراصل کوہ مریم ہےا ہے نشانوں کا پایا جانا ضرور اس طرف توجه ولا تا ہے که حضرت مسے اور حضرت مریم کو ضرور ال

(رساله التعقيد ص٣٣) مقامات ہے کوئی تعلق اور نسبت ہے۔" نوٹ : قوم عیلی خیل کے علاوہ موٹیٰ زئی محمرزئی عمر زئی پوسف زئی ،

قومیں بھی تو سر حدیر ہیںاور کوہ سلیمان کو کیون بھول گئے۔ کما حضرت سلیمان نبی علیہ السلام يهال آئے تھے۔

(۲)..... منثى محمد اسماعيل وبلوى قادماني لكهتاس : "معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کشمیر میں للد دوی (لی بی للد)

کے نام ہے مشہور میں یہ نام آپ کا عبر انی کے الماہ ہے بحو کر بناہے۔ عبر انی میں جوان

عورت کوالماہ کہاکرتے ہیں۔''

نوٹ : حضرت للدودیؒ ایک مجذوبہ تشمیر میں گزری ہیں اور آپ حضرت امیر کبیر سید علی ہدائیؒ کے زمانے میں ہوئی ہیں اور حضرت امیر کبیر سید علی ہدائیؒ کی پیدائش ۲۱۲ مے میں اور وفات شریف ۷۸۲ مے میں ہوئی تقی۔ ان کو حضر ب مریم علیہ السلام قرارو پہلر امر غلا ہے۔

(٣)..... نظام الدين مرزائي نے کماہے:

"اور یہ جو بعض تواریخ میں آیا ہے کہ یوز آسف" شوالہت" ہے آیا تھا اور عربی تو بعض تواریخ میں آیا ہے کہ یوز آسف" شوالہت" کے ساتھ ہے اور فاری تحریروں میں حرف" ہے" کے ساتھ آیا ہے یدوراصل "صلیب" کی بچوی ہوئی صورت ہے اور تشمیری مال آج تھی "صلیب" کو" صولیب" کتے ہیں باوجوداس کے کہ ال کو جنہیے گی تھی تھی تھی۔ اس کو جنہیے گی تھی تھی تھی۔ "

(ربوبو آف باستهاه دسمبر ۱۹۲۵ء ص ۲۳)

کتاب اکمال الدین ص ۳۲٬۳۱۷ اور کتاب شخراده یوز آسف و علیم مهلو بر ص ۴٬۳۷ پر نکھا ہے کہ شخرادہ یوز آسف کا باپ ہندوستان میں ایک عکمر ان شااور اکمال الدین ص ۳۵۸٬۳۲۵ و ۳۵ اور کتاب شخرادہ یوز آسف ص ۴۲،۲۲۱ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شخرادہ یوز آسف کا وطن سر زثین "سولابھا" تقال ای الفظ کو لفظ" صلیب " ہے کہا تعلق ہے ؟۔

(4) ....سيد صادق حسين قادياني الاوى لكمتاب:

''پس کیا تعجب که اجنبی زبان کانام ہونے اور مرور زبانہ اور کثرت استعال کے سبب سے ہندو ستان میں ہر تھو لما حوار کا کانام بجو بجو اکر بلو ہر ہو کیا ہو۔'' (کشف السرار ۲۰۰۰) یہ بات سر اسر غاط ہے کیو نکہ کتاب اکمال الدین میں ۳۵ ساور کتاب شنرادہ پوز آسف د حکیم ہلو ہر ص ۲۷ پر کھاہے کہ پوز آسف کی عشل و علم و کمال و فکر و قدیم رو فعم وزہد و ترک و نیاکا شہرہ دور دور بھیل گیا اور ایک فخش نے جو کہ الل دین والل عبادت پھس سے تھا اور اس کا نام ہلو ہر قعابہ خبر لنگا ہیں منی اور بیہ شخص یوا عابد اور حکیم و انا تھا۔ اس نے دریاکا سنز کما اور سولابط کی طرف آبا تو اری بر تھو لمیا تو ملک شام ہیں ہوا ہے۔

(۵) ..... قاضى ظهور الدين اكمل مرزالي نے كما بے:

"کی ارو فی او فی میں کھا ہے:" جیکوئی پچھے عمر حصدرت عیسیٰ علیه السلام دی کتنی ہوئی تو آکھ جی باد سو تریہ ور۔"اب نیال فرمایے کہ واقعہ صلیب تو ۳۳ سال کی عمر میں چیش آیا ہی بقیغاس کے بعد زمین پر زندہ رہے ہیں اور ۱۳۲۰سال سے زیادہ عمر پائی۔" (میر عور المح ۲۳۲۳)

قادیانی الفاظ ممکنہے کی تردید

اریوں بھالو سے ب واوری نے تعطاب :

(۱) ..... مرزا آوری نے تعطاب :

"برایک نی کے لئے اجرت مسئون ہے اور مسئے نے بھی اپی اجرت کی طرف انجیل میں اشارہ فربلا ہے اور کہا کہ نجی ہے فور شیس محر اپنے وطن میں محر المنے وطن میں محر المنے وطن میں محر المنے وطن میں محر المنے وطن میں محر کے میں ملک کی طرف اجرت کی بعد زیادہ تر تجب اس بات ہے کہ وہ اس بات کو تو مائے ہیں کہ اصادیث صححہ ہے فاصت ہے کہ مسئ علیہ السلام نے مختلف ملکول کی بہت سامت کی کہ میں مائے ہیں گھتے ہیں۔ لیکن جب کما جائے کہ وہ مشکور میں انہوں نے مائ سام میں کی کہ یہی گھتے ہیں۔ لیکن جب کما جائے کہ وہ سے مشکور میں انہوں نے مائ لیا حضرت میں آنہ والے نکہ جس حالت میں انہوں نے مائ لیا دھرت کے ہی زمانہ میں بہت ہے ملکول کی سیاحت بھی کی تو کیا دور ہیں کیا دور کر سے مطال کی سیاحت بھی کی تو

وفات پائی ہو اور بگر جب صلیبی واقعہ کے بعد بمیشہ ذمین پر سیاحت کرتے تو آسمان پر کب گئے۔ اس کا پھے بھی جواب نہیں دیتے۔ " (تحد کولادیہ من مصلیہ افزائن س ۲۰۰ تے۔ ۱۷

قوٹ: یہ جو مرزانے کھا ہے کہ: "ہر ایک ٹی کے لئے اجرت مسنون ہے۔" میچ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فربایا ہمیں میچ حدیت نہیں ہیں یہ نہیں یہ سے باتا جیل اربعہ مروجہ کے الفاظ ہم مسلمانوں کے لئے مجت نہیں ہیں۔ احادیث مجمدے یہ خانت نہیں ہے کہ حضرت میچ نے مسلمین واقعہ کبعہ معتقف مکول کی بہت ساحت کی ہے۔ (جریز رحنۃ العفائ اول من ۱۳۰۰ ۱۳۰۳) میں یہ کلف ہے کہ داقعہ مسلمیں ہے پہلے حضرت میچ علیہ السلام تصیین کی طرف میے تھے پھر ملک شام میں والیں آئے اور آمان پر اٹھائے گئے۔

مسیحی تاریخ ل اسلای تاریخول و تغییر ول اور الل شیر کی تاریخی کناول میل بید کمیس فیر سیسی نمیس فیرسی فیرسری محرمی بیرسی فیرسی فیرسری محرمی بیرسی فیرسی فیرسری محرمی بیرسی

(۲)..... مولوي غلام رسول مر زائي کے الفاط:

"مولوی ایر اهیم صاحب سیالکوئی تماب اکمال الدین جس بین یوز آسف کا
ذکر ہے اس کو حضرت سی نمیس سی تھتے بعد بندو حتان کے شنراد دل ہے ایک شنراد ہ
سی تھتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی یوز آسف کے نام کا شنراوہ بھی ہو چکا ہو۔ جس کانام می علید
السلام کے اسی کے نام پر رکھا گیا ہو جیسا کہ سینکووں آو میول کانام انبیاء کے نام پر
اراهیم المحق اسمائی "بی تھوب" یوسف واؤر اسلیمان بھینی مجمد وغیر و بلور تفاول رکھا
جاتا ہے۔ "
(رسال ابھیں میں وہ)
سسنتی مجمرصادتی مرزائی کی تحریر لیڈی سنز فرد کابیان : مر

تھوماخود بھی کتے ہیں کہ میں نے مجھے یمال بھیجاہے۔"

(اخبار فارق قاریان سورید کا اله بل سمی ۱۹۱۲ میر ۱۵) (میار قارین سورید کا اله با میر کی رائے ہے تھوما اور اس کے بعد (۴)

بار تحولوم پوہر دوصاحبان ہندوستان تشریف لاے اور مر قس نے بھی اپنے اپنچی بھیا اور ممکن ہے کہ بھٹی دیگر حواری بھی آئے ہول۔"

(اخبار فاروق قادبان مور ند اا ۱۸ ما ۲۵ می ۱۹۱۷ م ۱۹۱۸

(۵).....ثير على مر زائي کی تحریر :

"اگر بوز آسف کے قصہ کے بعض واقعات گوتم کے حالات سے ملتے ہوں تو اس سے خامت نمیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی جمعن کے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدہ ( یعنی تھیم ) کا خطاب دیا گیا دھترت می علیہ السالم کو بھی یمی خطاب دیا گیا ہو۔ بدھ صرف گوتم کا تی نام نمیں گوتم سے پہلے بھی اور پیچیے بھی کی بدھ ہوئے ۔ ہیں۔ دھترت میں کے بندش آنے پر جمکن ہے کہ الل بندنے ان کو بدھ کا خطاب دیا ہو۔"

جواب

الفاظ" ممكن ب"كوئى وليل نهين بوسكتية وليل كي يغير كوئى بات قابل تسليم نهين بوتى :

"أيك امر كا ممكن بونالور چيز به اور في الواقع اس امر كاواقع بونالور چيز ب-" (رساله رويو آند رنجو بله ساه سمبر ۱۹۱۹ ن د نبر ۴۸ س

متیجہ سے نکلا کہ مک تشمیر کے شہر سری نگر میں جو شنرادہ یوز آسف کی قبر ہے وہ حضرت علیٹی این مریم علیمااسلام کی قبر شیں ہے اور قادیاتی مذہب باطل ہے۔

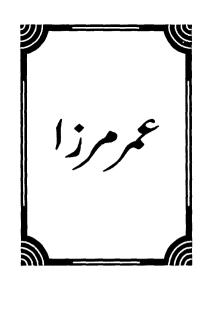

## سمالله الرحمن الرحي فصل اول

## الهامات مرزا

(١)....." وترى نسلا بعيدا اولنحيينك حيوة طيبة ثمانين (البشر كارج عص ١٥ تذالد لوبام ص ١٣٥ فزائن ص ١٣٣ سي ٢٠٠٠ حولاا وقريبا من ذالك" (٢)..... "چىتىيوى پىشگوئى يەب كەجىياكە مىں ازالەلومام مىں لكھە چكا ہوں۔ خدا تعالی نے مجھے خبر دی کہ تیری عمر اس پر سیاس سے پچھے کم یا پچھ زیادہ

(سراج منیرص ۱۵ تزائن ص ۸۱ تا)

(٣)....." میں مجھے ای برس یا چھ سال زیاد میاس سے کچھ کم عمر دول گا۔"

(زياق القلوب ص ١٦ احاشيه منزائن ص ١٥١ج ١٥) (۴)....."اى ياس پريانچ چار زياده مايانچ چار كم"

(حقیقت الوحی ص ۹۹ مخزائن ص ۱۰۰ج۲۲) (۵)....." تمیں سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے

صاف لفظول مين فرماياكم تيرى عمر اسى برسياد وجاراد يريايني موكى-"

(کتاب منظورالبی ص ۲۲۸)

(٧)....." چونکه خداتعالی جانیا تفاکه دشمن میری موت کی تمناکریں مے تا

ر متیرہ نکالیں کہ جمونا تھا تھی جلد مر گیا۔ اس لئے پہلے ہی سے خدائے مجھے مخاطب كرك فرلما:" فمانين حولا اوقريباً من ذالك اوتزيدعليه سنينا وترى

نسىلا بعيدا" يعني تيرى عراى برس كى ہو گاياد و چار تم يا چند سال زياد وادر تواس قدر

عمر مائے گا کہ ایک دور کی نسل دیکھ لے گا۔" (اربعين نمبر ١٣ ص ٢ ٣ منزائن ص ١٩ سمة ١٤ النميمه تخذ مولزويه ص ٩ ٢ منزائن ص ٢٦ج ١٤)

(2)....." اور پُر (فدانے) قرمایا:" لنحیینك حیواة طیبة ثما نین حولا اوقريباً من ذالك وترى نسلا بعيدا......... "بم مُخِّم ايك ياك اور آرام کی زند گی عنایت کریں گے۔اس پر سیایس کے قریب قریب بعنی دوجار پر س کم

بازباده اور توایک دورکی نسل دیکھے گا۔" (ادبعين نبرسم، ١٩٠٥ ١ البشري ١٦٠ ٢٠ النمير تحد كولاديه م٢٣ نزائن م ٢٩ج ١ االبشريل م ٢ج٦)

(۸)....."سواسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے ہر خلاف خدانے مجھے

وعده دیا که میں اسی بر س مادو تین بر س کم مازمادہ تیری عمر کروں گا۔" (اربعین نبر سوم ۱۰ نزائن ص ۹۴ سرج ۱۷ مهمیمه تخذ مولژویه ص ۸ مزائن ص ۴ سرج ۱۷)

(٩)..... "مير ي لئے بھي اي برس كن زندگى كى پيشگوئى بـ"

(رساله تفنة الندوه م ۲ نزائن م ۹۳ ج ۱۹)

(۱۰)....."اب جس فحف کی زندگی کا بیر حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا ۔ اس کے لئے موجود ہو تاہے ادرا پیے مر ضول کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تووہ

الی خطرناک حالت کے ساتھ کیو نکر افتراء پر جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے

ہمر وسہ پر کہتاہے کہ میری عمر اس پر س کی ہوگی۔"

(ملميمه اربعين نمبر ١١ ص ٥ اخزائن ص ١١ ١١ ج ١١) (۱۱) ..... "اب میری عمر ستریرس کے قریب ہے اور تمیں پرس کی مدت

گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمراسی ہرس کی

موگ اور باید که یانچ چه سال زیاده پایانچ چه سال کم." (برابین احدید حصه پنجم اضمید ص ۹۷ نزائن ص ۲۵۸ ج۲۱) ۱۹۰۵ء میں مرزاک عمر ۲۷سال تھی۔

(رابین احمه حصه پنجم ص ۹ نزائن ص ۱۸ اج ۲۱) نوٹ :"اور جو ظاہر الفاظ دحی کے وعدہ کے متعلق میں وہ تو مجستراور چھیای کے اندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔"

(كلب ضير وابين احربه حد پنج م ٤ ٥ انزائن ص ٢٥ اج٢١)

فصل دوم

. پیدائش مرزا (۱) ....مرزا قادیانی کے الفاظ:

"میری پیدائش ۹ ۱۸۳۰ء با ۱۸۴۰ء میں سکھول کے آخری دقت میں ہو کی

(كتك البريه م ١٣٦) خزائن م ٧ ٤ اج ٣ اهاشيه) (٢)..... عليم نورالدين صاحب بحير وى لكمتاب :

"من بیدائش حضرت صاحب مسیح موعود دمهدی مسعود ۹ سراه"

(كتاب نورالدين ص ١٤٠)

(٣)..... حفرت مر ذاصاحب ١٢٥٥ جمري ميں پيدا ہوئے ہيں۔"(يعني 9 ٣ ٨ اء ) (رساله تشخيذ الاذبانج ٣ نمبر ٣٠٣ بلت ماه فروري ارچ ١٩٠٨ء ٥٢)

(٢) ..... "الف ششم مين جو كه ١٢ ١٥ جرى كو ختم بوا آپ كي بيدائش

ہوئی (نہ کہ ماموریت) کیونکہ آپ کی ولادت ۱۲۵۵ ججری کو ہوئی ہے۔" (لیمن

٩ ٣ ٨ اع ) (اخبار الحكم موريد ٢ جؤري ٨ ١٩٠٥ وس٢ رساله تشجيد الافهان بله ١٥٠٥ فردري مارج ٨ ١٩٠٥ وم ١٩٠

(۵)....." آب ۱۸۳۹ء یا ۴۰ می مقام قادیان ای مکان می جمال

سکونت ہے توام پیدا ہوئے۔" (اخباربدرن انمبرامور خدا ۱۳ اکتور ۱۹۰۲ء ص۲) (٢) ..... "آپ كى مبارك بيدائش ٩ ١٨٣٠ و ١٨٣٠ و سكول ك آخرى

وقت میں ہوئی۔" (اخبارا ککمن ۸ نمبر ۴۳،۴۳ مور ند ۱۴،۲۳ د تمبر ۱۹۰۴ م ۱۱۰)

(۷)..... "مر زاصاحب کا جنم ۹ ۸۳ اء '۴۰ میں ہوا تھا۔ "

(اخباريد رمور خد ۱۳ د ممبر ۱۹۰۷ء من ۴ اخبار الحكم مور خد ۱۹ ممبر ۱۹۹۱ء من ٤ ير والدر مالدس تن)

(٨)....."اس فرقه (احمريه ) كے باني مر زاغلام احمه صاحب قادياني ہيں۔ قادیان مخصیل بنالہ ضلع گور داسپور پنجاب میں ایک گاؤں ہے۔ آپ ۹ س ۱۸ء میں پیدا

(اخبار بيغام مللح مور خيه ۲۱ جولا ئي ۱۹۲۳ء ص اكالم نمبر ۲)

(٩)....."آپ کی پیدائش ۹ ۱۸۳۰ء یا ۱۸۴۰ء میں ہو ئی تھی۔" (كتاب عسل مصفح حصد دوئم (مطبوعه ١٩١٨ه الدعش يريس قاديان) ص ٢٣٢ (موالد اخبار عليكزه انسني ثيوث كزث)

(۱۰)...." ۱۸۳۹ء ۱۲۵۵ھ وہ مارک سال ہے جب آپ کی پدائش

م و کی۔ " (ربالہ سوانح حضر یہ مسیح موعود میں کہ لوراخباریغام مسلح مور تبہ ۲۹ شوال د ساؤیقعدہ ۳۳ اھ میں ۹)

(۱۱)....." ۱۸۳۹ء اور ۱۲۵۵ه و نیا کی تواریخ میں بہت بوا مبارک سال

ہے جس میں خدا تعالیٰ نے مرزاغلام مرتضٰی کے گھر قاویان میں وہ موعود مہدی پیدا فرمایا جس کے لئے اتنی تیاریال زمین و آسان پر جور ہی تھیں۔ " اکتاب راہن احمد المعام

۱۹۰۱ء بدر پرلی لا ہور) کے ساتھ شائع ہونے والے رسالہ "میح موعود کے حالات" مرتبہ معراج الدین عمر

(۱۲)....." اور مسيح موعود كي ولادت اور رنجيت سنگھ كي موت كا ايك ہي سال میں واقعہ ہونا مر سلانہ بعث کے نشانات کا مظہر ثابت ہوتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سکھی سلطنت کا تاج تھاجو مسیح موعود کے پیدا ہوتے ہی ۷ مجون ۹ ۱۸۳ء کو گر کر \* خاک بیں مل گیا۔" (تنب دامین احمد یہ کے ساتھ شائع ہونے دالے رسالہ می موعود کے حالات من ۲۱) (۱۳)....."حضرت مرزا قادیانی نے مموضع قادیان ضلع گور داسپور ۹ س ۱۸ ء میں پیدا ہو کر نزول جلال فرمایا اور ۸ ۱۹۰۰ میں وار فافی ہے رحلت فرمائی۔'' ( صوفی بوعنایت الرحل مرزائی الیر کوظوی اینے رسالہ استلتائے لانانی برقا تلین ممات حضرت سیح آسانی (گلزار

(۱۴)....."مرزاغلام احمد کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۸۴۰۰ء میں ہو گی۔"

(كتاب ندابب الاسلام (مطبوعه ١٩١٣ء غادم التعليم سنيم يرلس لا بور) ص ١١٠) (١٥)...... "مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں توام کیدا

(اخباره کمل مور ند ۳جون ۱۹۰۸ء ص ۸ کالم نمبر ۱)

بوئے۔"

(۱۲)......"بیدیان کر ناشروری ہے کہ غلام احمد جو غلام مر تفنیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا مسلمانوں کے ایک مشہور نہ ہمی فرقہ احمد بیا کابانی ہوا۔ بید شخص ۱۸۳۹ء میں پیدا

سنانوں کے بیٹ ''جور کھ 'بیلی طرفہ'' میں جائیں ہوت میں ''ال ماہ ۱۹۰۰ء میں ایک استفادہ میں چیود'' چول۔''(اخبار بدر آقابیان مورفہ ۱۶ جرن ۱۹۱۲ء میں '' کاب رؤنمائے وفیاب بن دوم میں ۲۹ رسالہ روزہ آئ ر مجبور کمیسنا، حمیر ۱۹۱۹ء میں ۲۳۰۰)

(۱۷)....."مرزاكاتولد ۹ ۱۸ ایا ۱۸ میں ہول" (مسل مصلیح ۲ می ۱۷۵)

(۱۸) سلملہ اجمد یہ حضرت مرزاخلام اجمد صاحب قادیال مقام قادیان سکھول کے عمد حکومت کے آخری ایام میں قریباً ۱۸۳۹ء '۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔ خاندان کے کانا ہے آپ مغل تھے۔"

(احمريه جنزی۱۹۲۱ء مولفه محمر منظورالمی مرزائی ص۳۵)

(19)..... حضرت مرزاصاحب کی دلادت باسعادت سکھول کے آثری وقت لیخیہ ۱۸۳ یا ۱۸۳۰مایش ہوئی۔" (مسل مع ۵۰۰۰)

نوٹ : ان 19 تحریروں ہے معلوم ہواکہ مرزا غلام احمد قادیائی ۱۸۳۹ء یعنی ۲۵۱ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ سرے میں سے د

ایک عجیببات

یں مرزا قادیانی کے الفاظ:

" ميري پيداکش اس وقت بولي جب چه بزار هل سے گياره برس رہتے شے۔" ( تورگراديد من ۱۵۴ نوائن من ۲۵ تا ۱۵ ماشير زمال روياب اور ما ۱۹۲۴ من ۲۰۲۳)

نوث : دا منع بو که الف ششم ۱ کا اجری کوشتم بوا تف (اخباراتلم مورد ۱ جوری۱۹۰۸ م ۱ کالم نبر ۳) پس اس تحریر کی روسے مرزا قاریانی کاسنه پیدائش ۹ کا ۱۵ لینی ۱۸۴۳ء بتا ہے۔ چنانچہ (رسالہ رہاہ آن رلیلیز بلساہ می ۱۹۲۲ء می ۱۵۲۰) پر ہے: "لور ۲۰ ۲اھ پیدائش مسیح مو گود کاسال"

اه پیداش می مو فود کاسان فصل سو تم

مرزا قادیانی کی عمر

قوی دلائل ہے ہے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر چوہتر سال ہے کم ہوئی ہے۔ جس کے لئےذیل میں میس ہے زیاد دولائل ککھیے جاتے ہیں : لیا تر ب

وليل تمبر أ: مرزا قادياني كالفاظ:

''میری پیدائش ۹ ۱۸۳ ما یا ۱۸۳۰ میش سکسول کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔''(الکب البریہ س ۱۳ اخزائن س کے ۱ع ۱۳ ماشیہ اخبار بدر الایان مروجہ ۱۸ست ۱۹۰۰ میں الکب چیا الی س ۱۳ من از روج آندر دلجور بلد ۱۹۰۰ میں ۱۹۱۱ اخبار الکم سروجہ ۲۱ م سکی ۱۱۹۱ میں ۱۹

نوٹ : مرزا قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کوفوت ہوئے تھے۔

امن المستعدد المستعد

ہوئی ہے۔ ولیل نمبر ۴: "اور ش ۱۸۵۷ء میں سولدیر س استر هویں برس ش

و من سیس ۳ : "اوریش ۵ ۱۸۵ ویش سوله برس یاستر هویس برس یک قل " لالک بالریه س ۲ ۱۱ مایشه فزائل س ۷ که ۱۴ تا از پویانک دیگیربلت بادجون ۲ ۱۹۹۹ م ۴ ۴ نفهار پر مرد به دالت ۲۰۰۴ و س ۵ کنفراز اقلم مردند ۲ ۲ ۴ می ۱۹۱۱ و س

توف :اس حاب ہے مرزا تادیانی کی عمر ۲۹ سال سٹسی صاب کی روے بندی ہے۔ ولیل نمبر ۳: «بیری عمر قریا چونتیں پنتیں برس کی ہوگی جب حضر ت والد صاحب كالنقال جوله "كرتاب البريه ص٥٩ هاشيه نزائن م ١٩٢ج ١٣ هاشيه 'رساله ربويو بات ماد جون ۱۹۰۱ء ص ۲۲۳ کنیار افکم مور نه ۲۸٬۲۱ می ۱۹۱۱م ص ۴۵ میک به حیاته النبی تی لول ص ۳۳)

نوٹ : مر زاغلام مر تفنی ۴۲ ماء میں فوت ہوئے تھے۔ (زول المج م ۱۱۲) ا ۱۸٬۱۱۸ نزائن می ۴۹۰٬۵۹۳ مجیره) اس وقت مرزا قادمانی ۳۵ برس کے تھے۔ پس کل

ولیل نمبر ۴ : ۱۲ مکی ۱۹۰۱ء حضرت مسیح موعود کامیان جو آپ نے عدالت گور داسپور میں بطور مدعا علیہ مرزا نظام الدین کے مقدمہ بمد کرنے راستہ شارع عام جومجد كوجاتا تفاريس حسب ذيل ديا الله تعالى حاضر بريم سي كهول گا۔میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے۔" (الآب منظوراقي من ۲۴۱)

نوٹ : مئی ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کی عمر ساٹھ کے قریب تھی۔پس مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۷۲٬۲۸ سال ہوئی۔

وليل نمير ۵ : "١٨٥٩ء يا ١٨٦٠ء كاذكر بيركه مولوي كل على شاه صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص کر ہمارے لئے استاد رکھے ہوئے تھے پڑھاکر تاتھا۔اوراس وقت میری عمرِ سولہ ستر ہدس کی ہوگی۔"

. (اخارافکم مورند اساکتر ۱۹۰۱ء ص۲ ممتلب منظورالی ص۳۸ س)

نوٹ : اگر ۱۸۵۹ء یا ۱۸۲۰ء میں مرزا قادمانی کی عمر ۱۷برس ہوتو ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۸٬۲۷ سال بنتی ہے۔

وليل نمبر ٢: "حضرت ميح موعود فرماتے تھے كه جب سلطان احمر بيدا

ہوا۔ اس وقت ہماری عمر صرف سولہ سال کی تھی۔'' (کاب سر ۃالبدی س۲۵ ہے، نیر ۲۸ میں ۴۸ میں ۴۸ میں ۴۸ میں ۳۳۳)

نوث : خان بهادر مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۱۳ء بحری یعنی ۱۸۵۲ء

عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔(برت المدی س ۱۹۱۷ مردایت ۵۲۷) پس اس حساب سے ہمی مرز اقادیائی کی عمر ۱۹۰۸ میں ۲۸٬۹۲ مال بدنتی ہے۔)

رومادیون و مراه ۱۰۰۰ میراهایی اب جناب کی عمر کیا ہوگی؟۔ هنرت

اقدّى! ۲۵ یا ۲۷ سال ـ " (انبراهم چ ۸ نبر ۵ مرد ۱۵ ساد ۱۹۰۵ س سرزا قادیا فی عر ۲۵ یا ۲۷ سال همی ـ پس فوٹ : ماه ملرچ ۱۹۰۳ء میں سرزا قادیا فی کاعر ۲۵ یا ۲۷ سال همی ـ پس

۱۹۰۸ء میں ۲۹سال ہوئی۔ '

ولیل نمبر ۸: ۱۹۰۵ء مرزا قادیانی نے مقام جالندھر تقریر کرتے ہوئے کما تھا:

ریستان ہے۔ '' خدا تعالیٰ ایک مفتری 'کذاب انسان کو اتنی کمبی مهلت نمیس دیتا کہ وہ آخضرت ﷺ ہے بڑھ جادے۔ میری عمر ۲۷ سال کی ہے اور میری اجھٹ کا زمانہ

آنخفرت ملک ہے اور میری ابدیت کا ذمانہ ۲۳سال سے بوھ گیا ہے۔" (رسالہ بنام ام ۳۰)

ٹوٹ : ۱۹۰۵ء میں مرزا قاریائی ۱۲ سال کے تھے۔ پس سال وفات ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲ سال تھی۔

د کیل نمبر**۹**:"میری عران وقت تقریباً ۲۸ سال کی ہے۔"

(ئاب هیفت اوی ۱۰۰ توزن ک ۲۰۰۹ عالی) **نوٹ** : کتاب حقیقت الوی ۲۰۹۱ عاد ۷۰ اعام کی کنگی گئی تھی۔ اس دقت

م زا قادمانی کی عمر ۲۸ سال تقی یس سال د فات ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲۹ سال تقی۔ ولیل نمبر ۱۰: "اورانهون نے (یعنی کریم طش نے) نمایت رفت ہے

چھم پر آب ہوکر کئی جلسول میں میرے روبرواس زمانہ میں جبکہ چودھویں صدی میں

سے ایمی آٹھ مرس گزرے تھے۔ گواہی دی کہ مجذدب گلاب شاہ صاحب نے آج سے تىيى برس يىلے يعنی اس زمانہ میں جبکہ بیہ عاجز قریباہیں سال کی عمر کا تفا۔ خبر دی کہ

عینی جو آنے دالا تھادہ پیدا ہو گیاہے۔" (تخذ مولاديه م ۵۰ نزائن م ۴ ۱۸ تا ۱۵ اهاشه) **نوٹ** :اس جگه مرزا قادبانیا می عمر ۱۳۰۸ه پیس تقریبایجاس سال تحریر

فرماتے ہیں۔ پس کل عمر ۲۸٬۹۸ سال ہوئی۔

وليل ثمبر 11: (الف)....." أكّر وه سائه برس الك كرديءً جائيں جو

ان عاجز کی عمر کے ہیں تو ۷ ۱۲۵ھ تک بھی اشاعت کے دسائل کا ملہ گوما کالعدم "<u></u>

(كتاب تخذ مولزويه م ١٦٣ نيزائن م ٢٠ ٦ج ١٤) (ب)....."اس ساٹھ سال سے کہلے جو اس عاجز کی گذشتہ عمر کے ون ہیں

ان تمام اشاعت کے وسلوں سے ملک خالی پڑا تھا۔ "(تحد ممراز دیہ م ۱۹۷ خرائن م ۱۲۳ نے ۱۷)

نوٹ : کتاب تحفہ گولزدیہ ۲ اسلام میں تکھی تھی۔اس دقت مرزا قادمانی کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ پس سال د فات ۳۲ ۱۳۱ھ میں کل عمر ۲۹ سال تھی۔

وليل تمبر ١٢: (الف) ..... "اوريس عاليس سال كاتفاكه الهام كاوروازه

مجھ پر کھولا گیا۔" ( مدلمة البشريل ص ٢ ٤ نزائن ص ٩ ٠ ٩ ج ٢ ) (ب)....." میرے اس و عوے و حی اور الهام پر پچیس سال ہے زیادہ گزر

چکے ہیں جو آنخضرت علیہ کے لام بعثت ہے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ تئیس پر س تھے

اور یہ تمیں سال کے قریب۔" (حقیق اوی م ۲۰۶ نوائن م ۲۲۶،۲۱۳) بدیاد رہے کہ اگر ميرے زمانہ الهام كواس تاريخ ہے ليا جائے جب اول حصہ برا بين احد به كا لكھا كہا تھا تب تواس سال سے میرے الهام کے زمانہ کوستائیس سال کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب برابین احدید کے جمارم حصہ سے شار کیا جائے توتب چیس سال گزر محے ہیں اور جب دہ زمانہ لیا جائے کہ جب پہلے الهام شروع ہواتب تمیں سال ہوتے ہیں۔" (هیقت الوی من ۲۰۱هاشه فزائن من ۲۱۵ ج۲۲)

وليل نمبر ۱۳: ميں چے کتا ہوں کہ جب سلسله الهامات کاشروع ہوا تو اس زمانہ میں میں جوان تھا۔ اب بوڑھا ہوا اور ستر سال کے قریب عمر پہنچ گئی ادر اس زمانه بر قریباً بینتیس سال گزر گئے۔" ﴿ وَحَدِ حَیّت اوی م ۲۹ نوائن م ۲۲ وران م ۲۲ وران نوٹ : حقیقت الوحی ۱۹۰۷ء میں تکھی اس وقت عمر ۲۰ سال تھی

ولیل نمبر ۱۲: "آهم ی عر تومیری عرک دار تھی یعیٰ قریب ۱۳

نوث :اخیاریدر مور خه ۸اگست ۴۰۱۶ء ص ۵کالم نمبر ۳ میں ہے : "اس عبارت سے مدامر صاف عبال ہے کہ حضرت مرزاصاحب نے کتاب اعجازاحدی کی تصنیف کے دفت جو آپ کی عمر تھی اس کا مقابلہ عبداللہ آتھم کی عمر سے کیا ہے۔ اعاد احمدی دسمبر ١٩٠٢ء کی تصنیف ہے اور کتاب البربيص ١٣٦ مائيد ميں آپ تحریر فرماتے میں کہ اب میرے ذاتی سوائے یہ میں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا

(كلب اعازاحدي م ٣٠ خزائن م ١٠ ١٦ ١٩)

مرزا قادیانی کی عمر ستزیر س قمر می (۳۰+۴۰) تھی۔ پس کل عمر ۷ سال قمر می ہوئی۔

۹۰۸ء میں وفات توعمر ۷ سال ہوئی۔

سال کے"

نوٹ : کتاب حقیقت الوحی ۱۹۰۷ء کے ۱۹۰۰ء میں ککھی گئی تھی اس وقت

۱۸۴۰ء میں سکھول کے اخمر ی د قت میں ہوئی اور میں ے ۱۸۵۵ء میں سولہ یاستر حویں برس میں قلہ اب حساب کرلو کہ ۱۹۰۲ء میں آپ کی عمر ۱۲۳سال کی ہوئی چاہئے تھی یا کہ خمیں۔"

نوٹ : ۱۹۰۲ء میں مرزا کی عمر ۲۳ سال تھی ۔ پس ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲۷ اے سال قمر کی ہوئی۔

وليل نمبر 10: مرزاغلام احمد قاديانى نے ايك دفعه كها:

" میں ایتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ مدس کی عمر تک پیٹجا جول اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول رہا ہوں کہ تا مسلمانوں کے ولول کو کور منٹ انگلفید کی مجی عبت اور خیر خواتی اور ہمدروی کی طرف چیسرول۔ (مجور اشتدارت سان ۲۳ خواتی ۳۵ سائشدار معور نوب لفلینندے کورزیادروام اقبالہ مورد ۲۴ فروری ۱۸۹۸م س)

فروری۱۸۹۸ء میں مرزا قادیانی کی عمر قریباً ساٹھید س ہوئی تو مئی ۱۹۰۸ء میں ستریرس کی عمر ہوئی۔

ولیل نمبر ۱۲: "اوراب حفرت کی عمر ۲۵ سال کی ہے۔(اخبارالکم موردد ۱۰ کا نوبر ۱۹۰۴ء میں سر زاصاحب ۲۵ سال کے بتنے تو مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۵ ۲۹ سال ہو گی۔

ولیل نمیر که ا: "اس زمانه میں مرزاصاحب کی عررا تم کے قیاس میں تخینا ۲۴ سے کم اور ۲۸ سے زیادہ نہ تھی۔ غرضیکہ ۱۸۲۴ء میں آپ کی عمر ۲۸ سے متجاوز نہ تھی۔ "(راقم امیر حسن) (تلب حیاتی مینی برت کاموجود صدول میں ۱۲) ۱۸۲۴ء میں مرزا قادیاتی کی عمر کا ۲۸ سال سے زیادہ نہ جونا ثامت کرتا ہے کہ ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۲ سے کم تھی۔

ولیل نمبر ۱۸: "مب سے پہلے ۲۷ ۱۹ء میں اندر من مراد آبادی نے

جب ہمارے سیدہ مولالامام حضرت میچ موعود کی عمر کوئی میں پرسے بھی کم ہوگا۔ یاداش اسلام نام ایک گندی کے تندی کتاب شائع کرکے مسلمانوں کو ستالہ''

(اخبارا فکم مورقه ۲۱ فردری ۱۹۰۲ء ص ۱۲)

اگر ۲۷۱ء میں مرزا قادیانی کی عمر میس پر سے بھی کم ہو توکل عمر آپ کی

اس حاب ے ۲۲ مال سے کم بنتی ہے۔

دلیل نمبر 19" مرزاصاحب جنول نے سریر س عمریائی قادیان ضلع

حور واسپور میں جا کیر دار تھے اور ذات کے مغل تھے۔"

(تنب ممل مع صدده م ۹۳۲ پر (توالد سول بيز نظري کرند) دور د بيله صداد کم ۱۹۳۰م ۱۹۳۰) و کيل تم ممر ۲۰ ۲: « مرزا غلام احمد خان صاحب ساکن قاديان شلع

و میل همبر ۴۰:" مرزا غلام احمد خان صاحب سالن قادیان مستع گورداسپدر جن کی ذات گزشته منگل کو ۲۶ برس کی عمر میں لاہور ہوئی۔"

(ريويوباستهاه أكمت ١٩٠٨ء ص ٣٢١م كيّاب عسل مصفح حصه دوم ص ٣٣٣)

#### ---فصل چهار م

عمر مر زا قادیانیاور مر زائی مولویوں کی پریشانی

(۱)....." و ممبر ۱۹۰۰ء میں آپ کی عمر ۵۵ کے قریب تھی۔ لہذاوفات کے وقت سی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۸۳٬۹۸۲ موٹی۔"

(رساله ربو بوبلت ماه ستمبر ۱۹۱۸ء ص ۳۴۴)

(۲)....."اب اگر حضرت میچ موعود چوبتر سال عمر یا کردفات پاجاتے تو

ر ۲) ..... اب امر حضرت می سو نود پوہر سان عمریا روفات پاجات نو بھی وعدہ الٰمی جو عمر کے متعلق تھا پورا سمجھا جاتا۔ لیکن حکمت الٰمی نے حضر ہے مسیح

موعود كو ٠ ٨ سال عمر عنايت فرمائي\_" (ربوبومامت مادستمبر ۱۹۱۸ء ص ۳۳)

(٣)....." قاضى عبدالله صاحب فرماتے بهل كه يوز آسف (بيوع ميح)

دوبارہ دنیا میں آئے اور ۸ ۷ سال ہندوستان میں رہ کر پھر خداد ند تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔وہ مر زاغلام احمد کے وجود میں ظاہر ہوئے اور مئی ۸ • 19ء تک زندہ رہے۔ یمال

تك كه خدان ان كوايخ ياس بلاليار" (ريوبوبامة ماه نومبر ١٩١٦ء ص ٩٣٩) (٣)..... "معلوم مواكه ١٢٩٠ه مين آب كي عمر چاليس سال تقي اور

۲ ۱۳۲۲ه میں آپنے وفات یائی تو آپ کی عمر اس لحاظ ہے ۲ ۷ سال ہو ئی۔"

(ريويو آف ريليجز بله صاه ايريل ١٩٢٣ء ص ١٦٣) (۵)....." جب حفرت اقدس نے وفات پائی تو آپ اس وقت ۲۳ سال

(تشجيذ الازبان باست اوجون بجولا كي ١٩٠٨ء ص ٨٨ ٢)

(٢).....( كتاب نورالدين من ١٤ اسطر ١٩) مين مرزا قادياني كا ٩٠٨ اء مين ٢٩ سال

عمريانالكھاہے: (۷)......"رساله ربو بوبات ماه مئی ۱۹۲۲ء ص ۱۵ مر مرزا قادیانی کا س پیدائش ۲۶۰ه کھاہے اور وفات ۱۳۲۷ ھیں ہے۔اس سے مرزا قادیانی کی عمر ۲۷

سال قرىبنتى ہے۔ (٨)....."ای وقت لیخی ۱۲۸۸ه میں حضرت مرزا قادیانی کی عمر مین

شاپ کی تھی۔ یعنی ا ۲ ہریں۔" (كتاب عسل مصط حصه دوم ص ۵۲۲) نوث : مرزا قادیانی کی دفات ۲ ۱۳۲۱ه و تواس حیاب سے مرزا قادیانی کی عرو۵سالبندی ہے۔

## فصل پنجم

پیدائش مر زا قادیانی اور مر زائی مولویوں کی پریشانی

(۱)....." صحح امر کی ہے کہ آپ کی پیدائش ۱۸۲۸ء یا ۱۸۲۹ء میں ۔" (مرزالانجدائق ملی مردد ۲۰ تاروری ۱۹۱۳ء میں

لکھی ہےاس سے آپ کی پیدائش کا سنہ ۱۸۳۰ء بنتا ہے۔

(٣) ..... مير عنيال من فاتم المصلحين كا مرااصليب المهدى

۱۸۳۴ء میں پیدا ہوئے تھے۔" (اخبار بدرمور قد ۲ تاکت ۱۹۰۸ء م

(۳) ...... "مرز اصاحب ۴ ۱۸۳۷ به ۱۸۳۷ میل پردا بور ۴ تهراند. پدرموری ایون ۱۹۹۸ می ۴ پُدرموری ۱۳ آلت ۱۹۰۸ می ۴ رپویات ماهاری ۱۹۹۴ می ۸ زیویات ا چوانگ ۱۹۹۱م می ۲۱ زیویات که تیم ۱۹۱۷ می ۳۳ ۳ تیم الاذبان پایت که و میم ۱۹۹۱م می ۴ پُدر ۲۵ چول ۱۹۹۸ می ۲ زیویات که تیم ۱۹۹۱م می ۱۹۲۲

(۵)......" من پیدائش هنرت صاحب می موعود دمهدی مسعود

۹ ۱۸ اء" (کتاب نورالله بن ص ۵ که ای سطر ۱۱)

(۲)....."اور ۲۷۰ اجری پیدائش متی موعود کاسال\_"

(ریوبینسده می ۱۵۳۴م س۱۵۰۰) نوٹ :اس حساب سے مرزا قادیانی کا سنہ پیدائش ۱۸۴۴ء بیٹا ہے۔اب دیکھےان چیہ حوالہ جات میں قادیانیوں نے مرزا کی پیدائش ۱۸۲۸ء سے ۱۸۳۳ء تک

پھیلادی ہے۔اب خودم زائی فیعلہ کریں کہ کون سامن صحیح ہے۔

# فصل ششم مرزا ئيوں کی تحریروں کی تردید

قاویانی: حضرت میح موعود فرماتے ہیں:

مسلمان: مر زاغلام اتحد قادیانی نے (شمیدراین امرید صد پنم سے س ۱۰ توان میر در این امرید صد پنم سے س ۱۰ توان می سه ۱۹۰۵ می سه ۱۹۰۵ مین کلی پیدائش ۱۹ ۱۹ ۱۹ میل کلی گفتی اور مر زا قادیانی کی پیدائش ۱۹ ۱۹ ۱۹ میل به دل تحقی اور احتد کراور بس ۱۹۰۸ توان ماه ۱۹۰۵ میل ۱۹۰۸ میل معلوم جو تا ہے کہ حجمے برار ایخی الف شخم میں گیاد و برس رہتے تھے کہ مرزا قادیانی پیدا ہوئے تھے (نیز دیکھو ریویو باہت باہ اپریل ۱۹۲۳ و س ۱۹۲۳ سال اف شخم میں کا اور کتا ہو کو تم جو اس ۱۳۲۳ سال ۱۹ میں مرزا صاحب کی پیدائش کا سال ۱۹ ۲ اور بتا کا اور کتا ہو کتا ہو کتم بول اس حساس مرزا صاحب کی عمر ۱۹۲ سال قری تھی۔ یس کل ۱۳۲۰ هیں ۱۳۲۳ میں کا مرزا صاحب کی عمر ۱۳۲ سال قری تھی۔ یس کل

قاویانی :"آتھم کی عرمیری عمر کے برابر تھی۔ قریب ۲۴ سال کے۔ اور آتھم ۱۸۹۷ء میں مرااس کے مرنے کے بعد آپ بارہ برس زندہ رہے۔اس لحاظ ہے آپ کی عمر ۷ سے قریب ہوئی۔

(اعجازاحدی ص ۳٬ فزائن ۹۰۱٫۶ ۱۹ رساله ربویوبله ساه ایریل ۱۹۲۴ء ص ۲۳)

مسلمان: "مرزاقایلی نے کتاب اعجاز احدی کی تعنیف کے وقت جو آپ
کی عمر تھی اس کا مقابلہ عبداللہ آتھی کی عربے کیا ہے۔ اعجاز احدی دسمبر ۱۹۰۲ء کی
تعنیف ہے اور ( اکتب البریہ ص ۱۹۰۳ مائیہ توان میں ۱۵ دن سال کی سطر کے بیش آپ تحریر
فرات میں کہ اب میری وزائی موائح یہ میں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء بیش
سکھوں کے آتوی وقت میں ہوئی ہے۔ اور میں ۵ ۱۸ اعیش مولد پر سیاستر حمرین
پر سی تھااب صاب کر لوکہ ۱۹۰۲ء میں آپ کی عمر ۱۸۳ سال کی ہوئی جا ہے تھی یا
کہ میں۔ " دوران کی المراس کا ۱۹۰۸ء میں کام نم سال

۱۹۰۲ء کے ماہ دسمبر میں مرزا قادیانی ۷۴ ہرس کے تقے۔ یس مئی ۱۹۰۸ء میں ۲۷ یا ۲۹ ہرس مر متھی۔

قاویائی: "بید عجیب امر ہے اور شما اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ۲۹۱ھ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے بید عاجز شرف مکا لمدو کا طلبہ پاچکا تھا۔" (هیت او میں ۱۹۰۰ نوائن سر ۲۰۰۸ تا ۱۹۰۲ اور (حیان انظرب ۱۳۰۸ نوائن س ۲۸ میں اور کا م سے میں : پھر جب میر می عمر چالیس پر س تک سمچنی توخدا تعالیٰ نے اسپے المهام اور کاام سے جمیے مشرف کیا۔ معلوم ہوا کہ ۱۹۶۱ھ میں آپ کی عمر نچالیس کی تھی اور ۱۳۲۷ اھ میں آپ نے دفات پائی۔ تو آپ کی عمر اس لحاظ سے 21 سال ہوئی۔

ر ساله ر یوابویات ماه ایریل ۱۹۲۴ء ص ۲۳)

مسلمان : مرزا قادمانی کاایک قول :

"ميري بيدائش اس وقت موئي تقي جب جيه بزار ميس گياره برس ريخ (ربوبوج ۲۳ نمبر ۲ م ۳ ۲ ۴ ۳ تقد مولزور ایدیش بول حاشیه ص ۹۵ نزرائن م ۲۵ تا ۲ ۱ )

اس حساب ہے مرزا کا سن ولادت ۹ ۱۲۵ھ بنتا ہے۔ کیونکہ الف عشم

۷۰ ۱۲ه کوختم ہوا تھا۔ پس ۹۰ ۱۲ه میں مر زاصاحب کی عمر اسہرس قمر ی تھیادر کل

عمر ۷ ۲برس قمری تقی نہ کہ ۲ ۷ سال۔ ۲ ۷ کوالٹادینے ہے ۷ بہتا ہے۔

**قاد ما في** : ادر خليفه ادل نے من بيدائش ١٨٣٩ء لكھا ہے نه كه ١٨٣٠ء \_

جیسا که مولوی صاحب لکھتے ہیںادراگر ۱۸۳۹ء کو بھی شامل کما جائے تو آپ کی کل عمر

متربرس بنتی ہے جو قمری لحاظ سے قریباً ۲۷ برس بنتی ہے جو مولوی صاحب کے

نزویک مصداق الهام ہوسکتی ہے۔ (ريويوج ۲۳ نبر ۴۴ س۴۴) مسلمان: "من يدائش حفرت صاحب مي موعود ومهدى مسود

9 ٣ ٨ اء - " (مولوي نورالدين صاحب ميروي كي كتاب نورالدين (مطبوعه فروري ١٩٠٨ء مطبع ضياء الاسلام قادیان) ص ۵ ساسطر ۱۲)

اور اس کتاب کے ص ۱۷۱ کی سطر ۱۹ میں مر زا قادمانی کا ۱۹۰۸ء میں ۹۹ یرس کی عمر بانا لکھاہے۔ ۲۹ ہرس مشمی اے ہرس قمر می بنتا ہے۔ ۳۷ سال ہے تم عمر ہوئی۔

قادیانی : چنانچه مم طیفه اول کی دوسری شمادت پیش کرتے ہیں۔ آپ (ريويو آف ريلجز ن ٢٠٠٠م) تح ير كرت بين:

"مر زاصاحب مغفور کی کیاعمر تھی۔ جب آپ کا انقال ہوا۔اس کے لئے میں کوشش میں ہوں کہ بیتہ لگے مر زاسلطان احمہ صاحب نے تولد کا من ۳۲ کے سم بتایا ہے۔ پس اس سٹمی خباب سے آپ کی عمر قمری حسب میں چو ہتر پینستر ہوئی ہے اور کوئی اعتراض باتی شیں رہتااور حضرت نے نصر ۃ الحق میں قریباً بی لکھا ہے۔" (رویون ۴۲ ہر سس ۲۳)

مسلمان: مرزا غلام احمد قادیانی ۲۹ می ۱۹۰۸ (مطابق ۱۹۳۸ه) کو فوت ہوئے تھے۔ مولوی حکیم فورالدین کی کتاب فورالدین نامی فروری ۱۹۰۳ه میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے چار سال اور چار ماہد یعنی مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ان کے مریدوں نے اس اعتراض کو دور کرنا چاہا ۔ چائجہ خود مولوی صاحب کے الفاظ (اس کے لیے میں کو شش میں ہول کہ چھ گے ) سے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ مولوی حکیم فورالدین نے مرزا قادیائی کی زندگی میں فروری ۱۹۰۳ء میں کچھ اور تکھا تھا اور ان کے مرید کے بعد کچھ اور تکھا تھا اور ان کے مرنے کے بعد کچھ اور تکھا تھا اور ان کے مرنے کے بعد کچھ اور تکھا تھا اور ان کے مرنے کے بعد کچھ اور تکھا

قادیائی : مرزا سلطان احمد کی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے اور اب ہم دوسرے طریق سے مرزا سلطان احمد کی روایت پیش کرتے ہیں۔ جے حضرت صا جزادہ مرزالمحیر احمد نے اپنی کنگب (برزائسدی ۱۹۷۷ء ۱۹۵ واق ال تدیم بدیدی اول س۱۹۵۰ میں لکھا ہے:

" خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیس نے عزیزم مرزار شید احد (جو مرزاسلطان احمد کا چھوٹا لڑکا ہے ) کے ذریعے مرزاسلطان احمدے دریافت کیا تھا کہ آپ کو معرت مسیح موجود کے سن ولادت کے متعلق کیا علم ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جمال تک

(رساله ريويوبامت ماه ايريل ۱۹۲۴ء ص ۲۳)

مسلمان : مرزاسلطان احد كى روايت غلط ب كيونكه :

#### (۱).....مرزا قادیانی کے الفاظ:

كَلْبِ حِلِت الْبِينَ الْمُ 18 مَنْ 18

(۲)......" حضرت مسيح موعود فرماتے تھے كه جب سلطان احمر پيدا ہوااس وقت ہمارىعم صرف سولہ سال كى تھى۔"

کنب سیرة السدی س۲۵ جلدالدی می ۴۵ جلدالدی و ۲۵ میلیدول س ۲۵ م) خان بیماور مرزا سلطان احمد ۱۹۱۳ء بحر می میشنی بیدا جوئے

ے۔اس حباب سے مرزا قادیانی کا سن پیدائش9 ۳ ۱۸ اعیاء ۱۸۳۴ء بکا ہے۔

ہ۔اس حیاب سے مرزا قادیان کا ٹن پیداس ۱۸۳۹ءیا ۱۸۳۰ء بنا ہے۔ **قادیا تی** :اٹیڈیٹر زمیندار مسٹر ظفر علی خان کے دالدنے اخبار زمیندار میں

گورون پر تکھاتھا کہ : آپ کی دفات پر تکھاتھا کہ :

" مرزاغلام احمد صاحب ۱۸۷۰ء یا ۱۸۷۱ء کے قریب مثلع سیالکوٹ میں محرر تھے۔اس وقت آپ کی عمر ۲۲یا۴۴ماسال ہوگیاور ہم چھم شمادت ہے کہ سکتے

محرر تنے۔اس وقت آپ کی عمر ۲۲ یا ۲۳ سال ہو گی اور ہم چھم شہادت ہے کہ سکتے ہیں کہ جوانی میں نمایت صالح اور متنی ہزرگ تنے۔"

اس شہادت کی روسے عماب قمر ۴ کے سال بدنتی ہے۔

(ربوید ۱۹۲۰ بر ۱۹۳۰ و ۱۹۰۰ مسلمان : مرزا قادیانی نے ایک ساد کما :

(اخبارا لحكم بي ۵ فمبر ۴ م م ۲ اس تاب منظورا فلى ص ۳۸۴)

۱۸۵۹ء میں مرزا قادیانی ستر دہریں کے تتے تو ۱۹۰۸ء میں ۲۲٬۷۲ سال عمر ہو کی ند کہ ۷۷سال۔

قادیائی: مک دین محم صاحب افر انهار ریاست بهادل پور فرات بین که ۱۸۹۱ ع که دین محم صاحب افر انهار ریاست بهادل پور فرات بین که ۱۸۹۱ ع که حصل این داس وقت انهول نے مرزا آدایائی به ان کی عمر کے متعلق سوال کیا تھا کہ کتی ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کتی ہے تو آپ فوت جواب دیا تھا کہ کتی ہے تو اسل کی عمر ہوگی۔ اس واقعہ کے سر وسال باحد آپ فوت موج کے بین اور اس حساب سے آپ کی عمر آگا کی میا کی سال بندی ہے۔ (الفعل موجو اسلام مدینا ۱۹۹۲م سود ۱۳۳ میا کہ مدینا ۱۹۹۲م سود ۱۳۳ میا کہ در دادم مردد ۱۳۳ میا کہ در دادم مردد ۱۳ سود ۱۹۷۸م میا کہ مورد ۱۳ سود دادم مردد ۱۳ سود دادم مردد ۱۳ سود دادم مردد ۱۳ سود دادم مردد دادم مردد ۱۳ سود دادم مردد دادم مردد ۱۳ سود دادم مردد دادم مردد دادم مردد دادم مردد ۱۳ سال میا

مسلمال : مرزا تادیانی کی عمر ۱۹۸۱ء یا ۱۳۰۸ھ یس ۱۳۲ یا ۲۵ برس نه تنجیاجه قربیا پیمال می تنجی \_

(۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

"اگر وہ ساٹھ پر س الگ کردیئے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو ے ۱۲۵جری تک بھی اشاعت کے وسائس کا ملہ گوباکا لادم تھے۔"

( تحقه گولزویه (جو۱۹۰۰ء بل لکسی گئی تنمی) ص ۱۶۳ انزائن م ۱۲ ۳ ج ۱۷)

۱۹۰۰ء (۱۳۱۸ھ) میں مرزا قادیانی کی عمر ساٹھ پر س تھی۔ پس ۱۹۱۹ء میں مرزا قادیانیا ۵بر س عمر رکھتے تھے۔

(۲).....مثیر اعلیٰ نے مرزا صاحب سے یو چھا کہ اب جناب کی عمر کیا ہوگی۔اس پر مرزاصاحب نے جواب دیا کہ ۲۵ یا ۲۷سال۔

(خباراتهم مورند ۱۷ سارج ۱۹۰۳م مرد ۱۹۰۳ء میں مرزا تاریان ۷۵ پالا ۲ سال کے تقع تو ۸۱۱ میں سرم یا ساتھ سے س عر تھی اور ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال سٹی۔ یہ تونا مکن ہے کہ ۱۸۹۱ء میں عر ۱۸۲۲م سال ہواور تیرہ سال کے بعد ۱۹۰۴ء میں ۲۲ سال۔

ان تمام ولا كل كا تيجه بيد فكاكد مرزاغلام احمد قادياني كى عرس ٤ سال ي مم

مرزاغلام احر قاديانى فكعاب:

"جباكيبات ش كوئى جمونا علمت بوجائ تو كمرودسرى باتول ش مى مى

اس براعتبار نهيس ربتك" (چشر معرفت ص۱۳۲۰ نزائن ص۱۳۳۶ ۳۳۳)

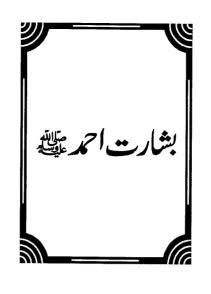

## بسم الله الرحمن الرحيم عرض حال

الله تعالی کالا کھ لاکھ شکرے کہ اس نے بھے دین اسلام کی خدمت کی توفیق دی اور میری مدد فرمائی۔ میری کہ آئی مراق مرزا اس خائیت کی تروید بیٹر ذہدید ا حضرت میں کی قبر سخیر میں خمیں اور عمر مرزا 'بنجاب کے الل سنت والجماعت اور الل حدیث مسلمانوں میں مقبول ہوئیں اور چند ممینوں میں ( یعنی ماد دعمبر ۱۹۳۴ء اور جنوری تا اپریل ۱۹۳۳ء کالن کی اشاعت کرت ہے ہوئی۔ خصوصاً بنجاب کے دارالسلطنت لاہور توشیرہ مجھاڈٹی 'بیٹادر چھاڈٹی شطع بالند ھر اور امر تسر کے مسلمانوں نے ان کابول کو پندید گل کی نگاہ ہے دیکھا۔

فرقہ مرزائیہ کی تروید کے لئے اللہ تعالیٰ نے جھے خاص تو نیق دمد عطا ک ہے۔اللہ تعالیٰ نے جھے خاص حافظہ اور خاص دباغ وذمن عطاکیا ہے۔

جماعت مرزائیہ کے نام نماد خلیفہ ٹانی مرزائشیر الدین محود احمد قادیانی نے

سب المسال نہ تجھیں اور ان کے پیچے "ہمازنہ پڑھیں کیو فکہ ہمارے زو کی وہ خد اتعالٰ کے ایک نبی کے منکز ہیں۔" (از پڑھیں کیو فکہ ہمارے زو کی وہ خد اتعالٰ کے ایک نبی کے منکز ہیں۔"

مرزا قاویانی کے تبی ہونے کی دلیل ہے تکھی ہے : "اول دلیل حضرت مئے موعود (مرزا قادیاتی) کے تبی ہونے پر ہیہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے حضرت مو کی اور حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح اور حضرت ابراهیم اور حضرت یعقوب اور حضرت بوسف کو نبی کهه کر یکارا ہے۔ حضرت مسیح موعود (مر زا قادیانی) کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تو آیت : "مبشرابرسول یائی من بعدی اسمه احمد" ے تات ب (حقيقت النبوة ص ١٨٨) ممال محمود قادماني نے (كلب انوار خلافت ص ۲۱٬۲۰٬۱۱ القول الفصل ص ۳۱ مقيقت النوة

كه آنے دالے مسيح كانام الله تعالى رسول ركھتاہے۔"

ص ٨ ٨ اور اخبار الفنل مور خد ٢ م و مبر ١٩١٦ء م ٣ من أس بشارت كا أصل أور حقيق مصداق

م زاغلام احمہ قادمانی کو ٹھمر اما ہے۔ میں کہتا ہول کہ یہ ایک گمر اہ کن عقیدہ ہے اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ 'احادیث صححہ 'اقوال صحابہ اور اجماع مفسرین کے خلاف ہے۔ شیعہ 'سیٰ 'حنٰی ' شافعی' ماکئ ' حنبلی اور الل حدیث سب فرقے اس مات کو مانتے ہیں کہ اس بھارت عیسیٰ علیہ السلام کے مصداق حضرت محمر مصطفیٰ احمہ مجتبیٰ عظیمے ہں۔اہل سنت تغییرول میں ہے تغییر این کثیر ائن جریر عزائب القرآن 'فتح البیان ' مواہب الرحمٰن ' درمیور ' خاذن ' مدارک ' بینیاوی ' جلالین ' کمالین ' فتوحات الہٰہ ' بحر المحیط ' روح البيان'روح المعاني'معالم التزيل' حييني' قادري' مغاتيج الغيب' بي السعو د'عرائس البيان 'سراج منير متيمير الرحلٰ ' جامع البيان 'نوزالكبير 'ترجمان القر آن 'اسيراعظم' فتح المنان'اعظم التفاسير 'انقان 'بحر مواج 'الدرالقط' تغيير الوجيز ' حاشيه شيخ صاوي على جلالين 'النهرالماد' تاج التفاسير' تغيير محمدي اور كتب معتبره مثلاً كنزالعمال' منداحمه'

مشكوة م قاة المعات مظاهر حق فتح الباري ارشاد الباري عمرة القاري خصائص الكبريُّ متاب الثفاء 'نسيم الرياض' مواهب اللدينه 'شرح مواهب'الجواب الصحح وغير ه

"حضرت عیسیٰ این مریم علیماالسلام کی یہ بغارت آنخضرت علیقہ کے لئے ہے۔ چونکہ میال محمود احمد قادیانی اور ان کے مریدوں کا عقیدہ قرآن مجید 'احادیث

میں لکھاہے کہ:

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مثالة بشارت اسمه احمر عليسة

الحمد لله رب العالمين والصلُّوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجعمين ·

#### . أيت قر أنى :الله تعالى فرمات مين :

" واذا قال عيسى ابن مريم يُبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتَّى من بعدى اسمه احمد • فلما جآء هم باالبينت قالوا هذا سحرميين • " (سرتانس آيت لرد)

﴿ وَ حَدِ حَدِ مَ عَلَى النّهِ مِنْ عَلَيْهِ السّلَامِ فَ فَرِيلًا اللّهِ عَلَيْهِ السّلَامِ فَ فَرِيلًا اللّهِ بِنَى السّر اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ كَلّهُ مَرِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### احاديث رسول رباني

(ا)..... عن جبير بن مطعم قال سمعت النبى عَيْدِاللَّه يقول ان لى اسمآء انا محمدوانااحمد وانا الماحى الذي يمحوالله بى الكفرواناالحاشر الذي يحشر الناس على قدمى واناالعاقب (والعاقب الذي ليس بعده نبي) "راع وان الراح الله بالمهار في اسعاد رسول الله ترتين عام ١٠٠٥ (الهوالدين ١٤٥٥ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤٥٥ (الهوالدين ١٤٥٥ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤٥٤ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤٥١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤١ (الهوالدين ١٤١١ (الهوالدين ١٤١ (اله

س ۱۱ فیش الباری در فهر ۱۳ س ۱۵ استدا هر به ۳ س ۸۳٬۵۸ میم سنم به تاس ۱۹ ۱ مواب او مومی و ۲ می و ۲ می او ۲ مولیا س ۲ س امنگوز همدن ۳ م۵۰۵ تا جاب اصداره الذی و صدفا ند که تر ۱۶ اندان تاخ ۵ ک ۷ س ۲ ساکندندا خواصات به سم ۱۳ مه منافع برس ۱۹ مه ۲ می ۱۳ می می ۱۳ می این می ۱۳ تر بیمان الخر آن بی ۵ اس ۱۳۳ او درمنور برخ ۲ می ۱۳ می می ۱۳ مهدخ فرص موطوع درم می ۲ ما تر این المیدی تام (۳۵)

هنرت جیری مطاق بر دوایت به که که بیل فی مطاق به ساآپ ارشاد فرمات جیری ملاقی به سیات به ارشاد فرمات می که بیل بیل می می بیل اور شها ما می ارشاد فرمات می که بیل بیل می خلوت سے سر فرازت کیا جائے ) (ایسی آب کی بعد کوئی بی نه بیل ابوگا) والعاقب کا خلاص سے می خلوت سے سر فرازت کیا جائے ) (ایسی آب کی بیل کوئی بیل بیل ابوگا) والعاقب الذی لانبی بعده به تغیر امام فرم کی بیل بیل کی سے جیساک (حداد می می سم مدائ می بیل ترین مطاح کی روایت وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی سے خامت به که به حدی نبی کا حصر به اور ایسی نام عاقب کی حضور علیہ السام نے: "الذی لیس بعدی نبی "سے تغیر المی می حضور علیہ السام نے: "الذی لیس بعدی نبی "سے تغیر فرمائی ہے۔

ح ۵ من ر ۲ ساندهد المولاندين ۱۳ من ۱۳۹۳ مثال توقع سم ۱۳۳۳ فرق الباري پار ۱۳ سام ۱۳۳ مثل الباري پاره ۱۳ من ۱۳۰۸ میشن النفاه بی اول س ۱۳۰۱ سر ۱۳ مثال الفاق اول س ۱۵ س ۱۳ سا ۱۳ ساس موابب کلند نبدی اول من ۱۳ سام در آق فی فرع موابدیدی ۲ من بر ۱۲ شدایش افکیری خاول من ۱۳ ش ۱۳ سام ۱۳ س

نوث: حفرت ابراهيم عليه السلام كى وعا: "ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم، سورة بقره آيت نمبر ١٢٩ "عمس ب فرب محموراحم قاومانى

(الف)..... محمود احمر قاویانی (القرل انفضل ۲۹۲۲ یر) لکصتا ہے :

" حفرت من موعود (مرزا قادیانی) نے اپنے آپ کواجمد لکھا ہے اور لکھا ہے اور لکھا ہے اور لکھا ہے اور لکھا ہے اصل مصد ال اس بیشاؤ کی ایس ہوں۔ کو تک یہاں صرف احمد کی بیشاؤ کی ہے اور اس مخضرت میلائے اجر اور محمد وو تون تھے ہیں: "اور اس آخروا ہے کا م جواجمد رکھا گیا ہے وہ محمل اس کے طیل ہوئے کی طرف اشارہ ہے کیو تکمہ مجل بام ہو احمد بھائی اور احمد ہوائی اپنے جمائی معنوں کی روے ایک می میں۔ اس کی طرف اشارہ ہے :"و میشان ابد مصدف یا نشی میں بعدی الد مصد

ا حمد "مگر ہمارے نبی ﷺ فقل احمہ ہی نہیں بلحہ محمر بھی ہیں یعنی جامع جلال و ہمال میں۔لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشگوئی مجر واحمہ جواپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ب بھیجا گیا۔ "(الداد اواج ووم ص ١٧٥ وائن ص ١٧٣ ج) اى طرح اعباز الميح ميس لكھتے بين "اور عيلى عليه السلام نك كن رع اخرج شطأه الاينة مين و آخرين منهم دالی جماعت ادران کے امام کی طرف اشارہ کیا ہے باتعہ اسمہ احمد کمہ کر صر تک طور پراس المام كانام بهى بتاديا ہے اور اس مثال ميں (يعني كذرع اخدج مشيطاً ه ميں)جو قرآن کریم میں مذکور ہوئی ہے حضرت عینیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسیح موعود کا ظہور نرم دمازک بودے کے مشابہ ہوگا۔ سخت چیز سے مشابہت نہیں رکھتا ہوگا۔ پھر مخملہ قرآنی لطائف کے ایک نکتہ ہے کہ احمد نام کا تو عینی علیہ السلام کی پیشگوئی میں ذکر کیا ہے اور محمد کا حضرت موسیٰ کی پیشگوئی میں تاکد بڑھنے والے کو بد نکتہ معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی بینی موسیٰ نے ابیانام پیٹگوئی میں اختیار کیاجواس کے اینے حال کے موافق تھا یعنی محمہ جو جلالی نام ہے اور اس طرح حضرت عیسیٰ نے اسم احمہ کو پیشگوئی میں ظاہر کماجو جمالی نام ہے کیونکہ حضرت عینی جمالی نبی تھے اور قبر و قبال ہے انہیں کچھ حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ خلاصہ کلام بدکہ (مو کٰوعیسٰی میں ہے) ہرایک نے اسے مثیل نام کی طرف اشارہ کیا۔ اس نکتہ کویادر کھو کیونکہ یہ تمام اوہام سے نجات و بيخ والا ب اور جلال اور جمال دونول كو خوب داضح كرتا ب اور برده المحاكر اصل حقیقت د کھادیتاہے اور جب تم اس کو تشلیم کر لو گے اور اسے مان لو گے تو اللہ تعالٰی کی حفاظت میں داخل ہو کرایک د جال ہے ﷺ جاؤ گے اور ہرایک گمراہی سے نجات یا جاؤ مے۔" (اعاز المح ص ۱۲ س ۱۲ س از ائن ص ، ۱۲ج ۱۸) ان حوالوں سے آپ کو بد تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس پیٹیگوئی کا مصداق حضرت نے اپنے آپ کو قرار دیاہے .... آنحضرت علیہ احمد تھے اور اس بیٹیگوئی کے اول مظہر وہ تھے لیکن چو نکہ اس میں ایک ایسے رسول کی

پیشگوئی ہے جس کانام احمہ ہے اور آنخفرت میلیک کی صفت احمد تھی۔نام احمد نہ تعالدر دوسر ہے جو نشان اس کے متاہے گئے بیں دو اس زمانہ بل پورے ہوئے بیں اور سی موجو پر پورے ہوئے بیں اور سی موجو پر پورے ہوئے بیں اور آپ کانام احمد تھا اور آپ احمد کے نام کا یکی حصہ اپنی اولاد کرتے تھے اور خدانے بھی آپ کانام احمد رکھالور آپ نے اپنے نام کا یکی حصہ اپنی اولاد کے نامول کے ساتھ طایا۔اس لئے سب باتوں پر خور کرتے ہوئے دہ محتی موجود ہی ہے۔ نبست خبر دی گئی تھی مسیح موجود ہی ہے۔

(۲)..... پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا حفرت میچ موعود کانام احمد فعایا آخضرت ایک کا اور کیا سورۃ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہو گا بھارت دی گئی ہے آخضرت ملک کے متعلق ہے احضرت میچ موعود کے متعلق۔

اسمہ احمد کی پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہیں

" بیر اید عقیدہ ہے کہ یہ آیت سی موقود کے متعلق ہے اور اجر آپ ہی ہیں ایکن اس کے خلاف کما جاتا ہے کہ اجر نام رسول کر کیا مظافے گا ہے اور آپ کے سواکس اور فخص کو اجر کہنا آپ کی جنگ ہے کین میں جمال تک خود کرتا ہوں بیر العقین بو عتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اجمہ کا جو اغظ قر آن کر کیم میں آیاہے وہ حضرت سی موعود (مرزا) کے متعلق ہی ہے۔"

(دورعلات میں)

(۳)....."ان آیت ش احمد کااصل مصداق حضرت سیح موعود ہی ہیں اور
آنخفرت علیہ صف احمدیت کی وجہ ہے اس کے مصداق میں ورنہ جس احمد کے نام
کے انسان کے متحلق فبر ہے وہ حضرت سیح موعود ہی ہیں۔"
(۴).... "ب بمال سوال ہوتا ہے کہ وہ کو نساز سول ہے جو حضرت صینی
علیہ السلام کے بعد آیااور اس کا نام احمد ہے۔ میر اانچاد موئی ہے اور میں نے یہ دعوی
یو منی سر کر ویا بعد حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح

کھما ہوا ہے اور حضرت طلیفۃ الم کے اول نے بھی کی فریا ہے کہ مر زا تا دیائی اسحہ بیں
چنائچہ ان کے درس کے نوٹول ش بی بھی ہیں اور میر اا یمان ہے کہ اس آجہ بی
مصداق حضرت سے مو قود (مرزا تا دیائی) ہیں۔
((دارطانت س)۲)
مصداق حضرت میں مو تھے۔ ہیں آئی ہیں۔
آخضرت میں ہے ہیں۔ ہیں آئی ہے وہ
آخضرت میں ہو سے ہیں آئی ہے ہیں اگر وہ تمام نظامت جواس احمد نام رول کے ہیں آپ
احمد سے کی مفت کار مول ہے کہ تکہ سب نظامت جواس احمد نام ہو لکے ہیں آپ
احمد سے کی صفت کار مول ہے کہ تکہ سب نظامت جب آپ بی بی پورے ہوگئے تو پھر
کیا در پر اس کے چیال کرنے کی کیا دجہ ہے گئین بیبات بھی میں جیسا کہ میں آگے
بیال کر ظامت کرول گا۔
(۱) سیست اس پیشکوئی میں کوئی ادیا انظا میں جس کے بی طاحت ہو کہ بی

(۲)..... "اس پیشگوئی ش کوئی اییا لفظ نمیس جس سے بد ثامت ہو کہ بہ پیشگوئی فام المنیس کے متعلق ہے نہ کوئی اور اییا لفظ ہے جس کی دو ہے جمیں سے پیشگوئی فام المنیس کے متعلق ہے نہ کوئی اور اییا لفظ ہے جس کی دو ہے جمیں سے پیشگوئی ضرور آئخضرت مین پر چیال کرنے کی بیدوجہ ہو کئی تھی کہ آپ نے خود فربلیا ہو تاکہ اس آیے میں جس اس آیے میں جس اس آیے میں جس اس آیے میں جس اس آیے میں ہوتا نہ جموئی ندو میں نئی ندم سل اس کی صدیت میں ہی ہوتا نہ میں ند کھی ندم سل اس کی صدیت میں ہی سے ذکر نمیس کہ آئے نظر سے میں اس آئے کو اسے لوپر چپال فربلیا ہو اور اس کا صداق کو کر نمیس کہ آئے تکو اسے لوپر چپال فربلیا ہو اور اس کا صداق آئے نامی آئے کو اسے لوپر چپال فربلیا ہو اور اس کا صداق آئے نے اس بیشگوئی کو آخضرت میں جہالے کہ جہال کریں۔ " (افراد خلاف سر ۲۰۰۷) (افراد خلاف سر س کر اور خلاف سر س کر اور خلاف سر س کا کہا ہے تھی دی اس آئے میں دی گئے ہے۔ دعرت میں موجود دی وور میں دی گئے ہے۔ " (افراد خلاف سر س) کا کے۔ " (افراد خلاف سر س) کی ہے۔ " (افراد خلاف س) کا کہا ہے۔ " دیگر آئی ہے۔ " (افراد خلاف س) کا کہا ہے۔ " دیم اس آئے تی میں دی گئے ہے۔ " (افراد خلاف س) کا کھیا ہے۔ " دیم اس کی کھی گئے۔ " (افراد خلاف س) کا کھی کھی گئے۔ " دیم سے کور دی وور میں وور

رای آیت میں دی گئی ہے" (انوار طونٹ س اس) (۸)....." اے میں اس بہات کا ثبوت قر آن کر یم ہے چیش کر تا ہوں کہ اس پیشگوئی کے صداق حفرت میں مو قودی ہو سکتے ہیں نہ لور کوئی۔ "(افر طائٹ س ۲۳)

(۶) ..... "اس عبارت (مرزاوالی) سے ظاہر ہے کہ آپ (مرزا قادیاتی) اس
آبت کا مصداق اپنے آپ کوئی قرار دیتے ہیں کیو نکہ آپ نے اس میں دیل کے ساتھ
طائٹ کیا ہے کہ اگر رمول کر یم انگینگا اس مجلہ مراو ہوتے تو مجر اور احمد کی پیشگوئی ہوئی
لیکن میمال صرف احمد کی چیش کوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مختس ہے
جو بحر داحمہ ہے۔ پس یہ حوالہ صاف طور پر خانٹ کر دہا ہے کہ آپ (مرزا قادیاتی) احمد
جو بحر داحمہ ہے۔ پس یہ حوالہ صاف طور پر خانٹ کر دہا ہے کہ آپ (مزا قادیاتی) احمد
خوبلت یہ کہ اس بیشگوئی کے آپ می مصداق ہیں۔ " (افراطات میں۔ ۳)

(۱4) ..... فرض یہ دس ثبوت ہیں جن سے خانٹ ہوتا ہے کہ حضرت میں۔

(انوارخلافت فل ۲۷)

(انورنلان سره ۲۰) (انورنلان سره ۲۰) (انورنلان سره ۲۰) (انورنلان سره ۲۰) (۱۱) (۱۲) معدال نمین مانته

را) المستدار و مع ورب و مدر مدون بي موره مدر الماره مدر الماره على المستدار المستدا

(۱۲)....." بمراد موئی ہیہ ہے کہ حضرت سی موعود (مرزا) اس پیشگوئی کے اصل مصداق میں لور آپ کا نام احمر تھا۔" (الفضل مائدہ سر ۱۹۱۲ء س کا ۱۹۲۷) (۱۳)..... " جب اس آبت میں ایک رسول کا' جس کا اسم ذات احمد ہو' ذکر ہے' دہ کا نمیں۔ اور اس محتص کی لقین ہم حضرت مسیم موعود (مرزا قادیاتی) پہ کرتے جی تواس ہے خود متحد کئل آبکار دوسر اس ایکا مصداق نمیں اور جب ہم سی شاہدت

ذکرے ' دو کا نمیں۔ اور اس فخض کی تقین ہم حضرت میچ مو مود (مرزا قادیائی) پر کرتے میں تواس ہے خود بتیجہ لکل آیا کہ دوسرااس کا مصداق نمیں اور جب ہم ہے ٹامت کردیں کہ حضرت میچ مومود اس بیشگوئی کے مصداق میں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ درور کا کہ فخص مار کا مصداق نمس '' دائشا سے جن میں مردور میں مردور میں مردور میں مردور میں

دو سراکوئی مختص اس کامصداق تیس۔" (الفغل سرند ۴۵، بر۱۹۱۹م ۱۵۴۵) (۱۲)..... اس کے اصل مصداق حضرت مسیح موعود میں۔" نوٹ : ذیل میں میاں صاحب کے چیش کردہ دا؛ کل کا جواب ایک مکالہ کی صورت میں دیاجاتا ہے۔ خورے پڑھئے۔

قاویا فی : "آپ ( یعنی مر زاغلام احم ) کانام آپ کے والدین نے احمد ر کھا

ہے۔" (انواز ظافت میں ۳۳)

. مسلمان : حق بات بي ب كه مر ذاغلام احمد قادياني كانام آپ كردالدين

نے "غلام احمر" رکھا تھانہ کہ "احمر" جیسا کہ ذیل میں شہت کیا جاتا ہے :

(۱)...... «مرزاغلام مرتعنی صاحب نے ایک نمایت مبارک فال کو مد نظر رکھ کر آپ کانام خلام اجمدر کھا۔ "کاناب داہیں احمد یہ ماجد دا ۱۹۹۸ پر پئی ماہر کے ساتھ کمند

" حضرت مسيح مو عود ك مختر حالات "مصنفه معراج الدين عمر ص ١٢)

(۲)....."مر ذاصاحب کانام غلام احمد رکھا گیا۔" محمد سانو میں میں میں

(ترب دیاہ انہی ناول من ادعر دمسند بیتوب فل ترب) (۳)....."اور آپ کا نام آپ کے مال باپ نے غلام احمد کھا۔"

.... اور اپ 60 م آپ سے مال باپ نے علام المحرر تھا۔ (تھ شاہر اور دی من مصنف مرزا محود)

(۷) ...... "مسيح موعود كانام تحافلام احمد يك ان كانام ان كے والدين نے

(الفشل مورند ۱۹۱۵مک) ۱۹۱۵ء ص ۸)

(۵)....." تصرت مسيح موعود کے والدین نے آپ کانام غلام احمد رکھا۔" دلفشار میں عاد انکریسی دوروں

(۱) ..... والدين سيال 100 علام المحرد هائي. (انتشل مورد المحرر المادام من المنشل مورد المحرر المادام من المنظم كل عزت كم ك ك

، و کررہے ہیں۔ ہم تواسلام کے مز دور ہیں۔ میرانام جوغلام احمدر کھاہے میرے والدین

کو کماخبر تھی کہ اس میں کیاراز ہے۔ (الحكم مورننه ۳۰ پریل ۱۹۰۲ءم ۸) (٨)..... "اور خود الله تعالى نے مال باپ كے ذريعيد سے غلام احمد نام ركھا (اخبار الحكم ج٢ نمبر ١٨ مورند ١٨ مي ١٩٠٢م ١٢) (9)....." اور الله تعالى نے نام اس كابذر بعه والدين كے غلام احمد ركھوليا (اخبارا لکم ج۲ نمبر ۱۸ مور نه ۱۵ منی ۱۹۰۲ وص ۱۳) قاد مانى : حضرت مسيح موعود كالصلى نام احمر \_\_ ـ (تشحد لاذبان بله او متبر (انوار خلافت من ٣٣ القول الفصل ص٢٩) ١٩١٢ء م ١٨١١) آب كانام احمد بي تفا مسلمان : مرزا قادبانى نے خوداس بات كولكھا ہے كه ميرانام غلام احمي جیساکہ ذیل میں ثابت کیاجاتاہے: (١)....." چونکه میں جس کا نام غلام احمد اورباپ کا نام مر زاغلام مر تقلٰی ہے قادیان ضلع گور داسپور پنجاب کار بنے والاا یک مشهور فرقه کا پیشوا ہول۔" (رساله کشف النظام ۲ مخزائن م ۹ ۷ اج ۱۴) (٢)....."ميرابام غلام احمه مير بوالد كانام غلام مرتضى اور داداصاحب كانام عطا محدادر ميرے يرداداصاحب كانام كل محد تھا۔ "(اللب البريدس ٣٠مانيد نزائن ص

۱۲۴ نی ٔ ۱۳ زم یو آند. بیگیزین ۱۹ ۱۹ و ۱۸ ۱۳ نظرانگ<sub>ام</sub> مرد ۱۲ ۱۸ می ۱۱۹ و ۲۰ را ۱۸ (۳ ) ...... "جار انتجره نسب ای طرح <sub>بیر</sub> ہے۔ میر انام غلام احمد کن مرز اغلام مرتقعٰی صاحب کن مرز اعطاء تحد صاحب این مرز اگل محمد صاحب۔ "

ر تقنی صاحب این مر ذاعطاء محمرصاحب این مر زاگل محمرصاحب." (ریویا آف برلیجزین۱۹۰۲ماه ۱۹۰۳ماشی)

(۳)....." فاعلموا رحكم الله فى انا المسمى بغلام احمد بن ميرزا غلام مرتضى " (السخاء شمير هيت اوى س ١٤ نواق س ١٥٠٥ (٢٢٠ مردة ١٣٠٤) (۵)....." فدائر اس اس ش ب ميم موقود کيجابواس يملح ميم س ا پی تمام شان میں بہت بڑھ کرے اور اس نے اس دوسرے می کانام فلام احمد رکھا۔" (در فی بدارہ سرم ۱۳ توزئن میں ۱۳۳۳ جماع) (۲)......." ایک و تی میں خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کرکے فرمایا تھا:

"یاا حمد جعلت مرسلا"اے اتھ توم سل مطا گیا یعنی جیساکہ توروزی رنگ میں احر کے ملاسکتی موامالا کا تیر اور خلاصاص تھا سوای طرح ہیں : کر گل میں نی

احد کے نام کا منتقی ہوا مالانکہ تیرانام غلام احمد قعالہ سوای طرح کروز کے رنگ میں نی کے نام کا منتق کے یونکہ احمد تی ہے۔" ( تزکر پلانمہز نبی سے سوائن س ۲۰۰۵ سنتان

قاویا فی : حضرت میچ موعود نے اپنے آپ کو احمد تکھا ہے۔ (انقبل الفسل ۲۷ ) حضرت صاحب کے المامات میں کثرت سے احمد بی آتا ہے۔ (انواز طلاق میں ۲۰

(12) حفرت صاحب فے المالت میں نفرت سے احمد فی اٹا ہے۔ (اور طان میں میں) مسلمان : اس بات کے جواب میں ذیل میں خود مرزا قادیانی کے اقوال

ورن كرتابول: (1)..... "وه فدا فرماتات: " ياا حمد بارك الله فيك "اساتح (به ظلى

ور) ..... دولد ورود به المعدد باری الله قلیل مسته در این الله میل مسته مرات طور پر اس عالاً کانام بر کاندان تھے

فور پر ان عابر 16 م ہے احد اے بھے شاہر متصد طور ق-( حیت او میں ۳۴ سنزان میں ۵۰ من ۲۱) (۲)...... ''لور آنخضرت علیاتی کے نام کا میں مظهر آنم ہول کین کلی طور پر

(۲)...... اور المحمرت علقته مدنام فایل محمر ام بول- بی کاهور پر محمد اورانچه بول." (هیقت او می ۲۷ ماثیه نوائن ۱۲ ن ۲۲ ن

(٣) ..... "اوراس آيت: "ومبلسوا بدرسول ياتي من بعدي اسمه احمد "كي مني ميني مين مي ميري معهود جس كامام آسان پر مجازى طور پراتم ب جب مبعوث ہوگا توان وقت دہ تي كريم جو حقيق طور مراس نام كا مصداق سے اس محازی احمد

احمد کے بین کی ایس کہ معد کی سمبود من کامام اسان پر مجاز ن طور پر احمد ہے جب مبعوث ہوگا تواس وقت دہ ٹی کر بم جمع حقیق طور پر اس نام کا مصداق ہے اس بھائی اسمہ کے چیرامید میں ہو کرا پی جمال متحلی غلم فرائے گا۔ یکی دہات ہے جو اس سے پہلے میں نے اپنی کہائے ازالہ اوہام میں تکھی تھی تھی ہے کہ میں اسم اسحہ میں آئے خضرت میں تھی کے شرکیے ہوں۔" شرکیے ہوں۔" غرض مرزا قادیانی نے اینے آپ کو خلی مجازی ادر بروزی طور براحمہ لکھاہے نه که حقیقی طور بر۔

قادياني: "أتخضرت عليه كانام ورحققت احمدنه تها ..... آپ ك والدون بركز آب كانام احمد نهيس ركها."

(القول الفصل ص ٢٩) مسلمان : مرزا قادیانی کا نام دراصل احمدنه تفااور آب کے والدین نے

آپ کا نام غلام احمد رکھا تھانہ کہ احمد خود مرزا قادیانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ

أتخضرت علفة كانام احمر تقاب (الف)..... "ہم جب انصاف کی نظر ہے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں

ہے اعلیٰ در جہ کا جوال مرونی ادر زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ ور جہ کا پیارانی صرف ایک مر د کو

جانة بن يعنى دى نبيول كامر دار 'رسولول كافخر' تمام مرسلول كاسر تاج' جس كانام

محر مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ علیہ ہے۔" (سراج منیرص ۸۰ نتزائن ص ۸۴ ج ۱۲) (ب)..... " اور اس فرقه كانام مسلمان فرقه احديه اس ليّة ركها كياكه

بمارے نی علق کے دونام تھے۔ایک محمد علقہ دوسر احمد علقہ۔"

(اشتهار واجب الاظهار مورى ۴ نومبر ۱۹۰۰ء ص ۴ بجوعه اشتهاد است ص ۲۵ سرج ۳)

زندگی نام احد ى پيارا

ہم نے پیل كلام بستان کے ذکر کو چھوڑو غلام (دمالد دافح اليلاه ص ٢٠ نزائن ص ٢٠٠ بن ١٨) (د) ..... "تم من يك موكد مارك ني الله كادونام بين : (١) ..... ايك محمر عظي اوريه نام توريت من لكما كيا ب جوايك آتى والذين ع بياكراس آيت عظام موتاع : "محمدرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ....... ذلك مثلهم في التورة " (٢) .....دوسر انام احمد علي الوريد نام الحيل من بجوايك جمالي رنك من تعليم التي ب جيساكه اس أيت سے ظاہر موتاب :"وميشيد ابد سبول بأتي من بعدی اسمه احمد"اور بمارے نی علیہ جلال اور جمال دونوں کے حامع تھے۔"

(اربعین نبر ۴ ص ۱۵ نزائن ص ۴۳ س ج ۱۷)

(ر) ..... حفرت رسول كريم كانام احمدوه ب جس كاذكر محفرت ميح في

كيا: " ياتى من بعدى اسمه احمد"من بعدى كالقظ ظاهر كرتاب كدوه في

میر سے بعد بلا فصل آئے گا۔ بعنی میر سے بوراس کے در میان بور کوئی ہی نہ ہوگا۔ ( لمو كات احد ص ٤ ٤ امر تبد فخر الدين قاديا في)

قادمانی: حزت می توکیت بین که : "من بعدی اسمه احمد" یمن مير بدود وآئے گاس كانام احمد موگا-اب بمرد يكھتے بيل كه احمد كس كانام بـاحمدوه ب جس نے کماکہ کمو کہ احمد کے ہاتھ پر بیعت کر تا ہوں اور اپنے بیعت کنندوں کو کما

مسلمان : مرزا قادمانی کے الفاظ:

" بیر انام غلام اتھ۔ میرے دالد کانام غلام مر تقنی اور وادصاحب کانام عطا محد اور میں اس کے اور میں ان کیا گیاہے ہماری قوم محد اور میں کا گیاہے ہماری قوم بر لائل ہے۔ "
(اخباراتکم مورد ۱۲/۲۵ میں ۱۹۵۴م س محاملول)

یر لاس ہے۔" اگر ہم ہےبات مان کیں کہ (اصل نام دی جو غلام کو علیحہ ہ کر کے ہے) تو اس اگر ہم ہےبات مان کیں کہ (اصل نام دی جو غلام کو علیحہ ہ کر کے ہے) تو اس ہیں ہے لازم آئے گاکہ مرزاصاحب کے الیہ کھائی کا نام "غلام قادر" تھا۔(درا ہوام میں ہے نوئن من سمان ما میں اس قادیاتی جدید اصلاح کی رو ہے لازم آئے گا کہ مرزاصاحب کے کھائی کا اصل نام" قادر" ہو۔ حالا تکہ ایسا نہیں ہے اس طرح آگر کس اسلامی خاندان کے مردول کا ما غلام اللہ 'غلام محمد "غلام رسول' غلام نی 'غلام ملی' غلام حسن اور غلام حیین ہو تو کیا اس کے یہ معنی ہول کے کہ ان لوگول کے اصل نام وہی ہیں جو غلام کو علیجہ وکر کے ہیں۔"

قاویائی: آپکام آپ کے دالدین نے احمد کھاہے جم کا جموت سے ہے کہ آپ کے دالد صاحب نے آپ کے نام پر ایک گاؤل املاہے۔ اس کا نام احمہ آبادر کھا ہے۔ اگر آپ کا نام غلام احمد رکھا گیا تھا تو چاہئے تھا کہ اس گاؤل کا نام کھی غلام احمد آباد ہو تا۔"

مسلمان : "انهول نے (یعنی مرزاغلام مرتضی) نے اپنے دونوں لڑکوں

ادیانی اصلاح جدید کی روسے بیبات الذم آتی بکد مرز اقادیانی کے ہمالی کا مرز اقادیانی کے ہمالی کا عام بھی دالدین نے ''تاور'' رکھا ہو کیو کلہ ان کانام غلام قادر رکھا گیا تھا آو چاہئے تھا کہ اس گاؤں کانام بھی غلام قادر آباد ہوتا۔ پھر مزے کی بات (اور خلاف س ۲۰۰) پر بید لکھی ہے:

مر زا قادیانی توایی که مان کا نام" نظام قادر "کلیست میں۔(زلا دہام س) ماشیہ فران س ۱۳۰۰ ما اور مرزا محمود احمد قادیانی کئتے میں کد ان کانام بھی قادر تھا۔ کیا خوب۔ میاں صاحب کو بہت دورک موجمی۔

قادیانی: حضرت می موجود (مرزا تادیانی) نے اپ آپ کو احمد لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اصل مصداق اس چینگوئی کا ش بی ہوں۔ کیو تکدیماں صرف احمد ک چینگوئی ہے اور آخضرت میلی احمد اور محمد دنوں تھے۔" (القرائنسل سے ۲) مسلمالی: نے تک آخضرت میلینی احمد اور محمد دنوں تھے۔گر آپ کا محمد اور احمد دونوں ہو نااس مات کے منافی نہیں ہے کہ آباس پیشگو کی کے اصل اور حقیقی مصداق مول\_ و يكھے كه مرزا قادياني خود لكھتے بيں كه بيس محداور احر مول:

`(۱)....م زا قادمانی لکھتاہے:

ومنم كليم خدا منم مسيح زمان

محمد واحمد

که مجتبیٰ (ترياق القلوب ص ٣ نزائن ص ١٣ ١٦ ١٥)

(٢) ..... " مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول ملاہے اور اس مایر خدانے

(حقیقت النوة حصه لول س ۲۱۹ پر (ځواله ایک غلطی کالزاله)

(كمّاب حنيقت الوحي ص 21 ماشيه خزائن ص ٧ ٧ ج ٢٢)

قادیانی : آنخضرت علیہ احمد تھے اور اس پیٹگوئی کے اول مظهر دہ تھے

ہیں وہ اس زمانہ میں بورے ہوئے ہیں اور مسیح موعود پر بورے ہوئے ہیں اور آپ کا نام احمد تھااور آپ احمد کے نام پر ہی بیعت لیا کرتے تھے اور خدانے بھی آپ کا نام احمد رکھا اور آپ نے اپنے نام کا ہی حصہ اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ ملایا۔ اس لئے سب باتول بر غور کرتے ہوئے وہ مخص جس کی نسبت خبردی گئ تھی مسے موعود ہی ہے...... آنخضرت علیہ کانام در حقیقت احمد نہ تھا........ آپ کی والدہ نے ہر گز

(القول الفصل مب٢٩)

آپ کا نام احمد نہیں رکھا۔"

باربار ميرانام ني الثداور رسول الثدر كهامكر بروزي صورت ميں مير انف در ميان نهيں ب بلحد محد مصطفیٰ علی ہے اس لحاظ ہے میر انام محد اور احمد ہوا۔" (٣)....."اور آنخضرت على كان على مظهراتم مول يعني ظلى طورير محداوراحمه ہوں۔" لین چونکہ اس میں ایک ایسے رسول کی پیشگوئی ہے جس کا نام احم ہے اور آ مخضرت علیہ کی صفت احمد تھی نام احمد نہ تھااور دوسر ہے جو نشان اس کے ہتائے گئے مسلمان: (۱). .... " تخضرت مین والده ماجده نے خواب و یکھا اور
اسے خواب میں کما گیا کہ تو خیر المرید وسید العالمین سے حالمہ ہے۔ جب پیدا ہوں تو
آپ کانام محمولا و احمد رکھنار و یکھود الاکل النبوق تالول ص ۲۹ مطبوعہ حیدر آبادد کن۔ "
آپ کانام محمولا و احمد رکھنار و یکھود الاکل النبوق تالول ص ۲۹ مطبوعہ حیدر آبادد کن۔ "
(۲) المسائے تی (جم کا جُس اجر ایر الله علیہ الله علیہ الله علیہ میں جہائے میں میں جائے اس وابت کی ہے
کہ کما انہوں نے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا مجھوکوہ ہے دی گئی جو انجیاء میں ہے کمی
کو خمیں دی گئی۔ جھوکو عب کے ساتھ تھر ست دی گئی اور چھوکو و سے زئین کی تنجیال
دی کئی اور میر انام اتھر کھا گیا اور میر سے لئے زئین پاک کی گئی اور میر کا است نجر
دی گئی۔ "(نمائل اکتریان میں سے ۱۳۱۳ جوزت نی اور نان ۲ س ۲۰۰۱ کی اور میر کا است نجر
مرد ۱۲ مواجع کی اس ۲۰۱۰ مواجع لاد میں ۱۳۰۰ مواجع کا ۱۳ مواجع کا ۲۰۰۰ کو انداز میں ۱۳ مواجع کی میں ۱۳ مواجع کا ۲۰۰۰ مواجع لاد میں ۱۳ مواجع کی ۱۳ مواجع کا ۲۰۰۰ مواجع لاد میں ۱۳ مواجع کی انداز مواجع کی اندری الاحد کا مواجع کی در مواجع کی اندری الاحد کی اندری المواجع کی الاحد کی الاحد

قادیانی: "بادبود آپ کا نام اند ند ہونے کے آپ پر یہ پیشگوئی چپال کرنے کی یدوجہ ہو سکتی تھی کہ آپ نے خود فراد پاہو تاکہ اس آیت میں جس اند کا کر کے دو میں بھی ہو اند تھی ند قوی ند قوی ند قوی ند ضعیف ند مر فوی ند مر سل کی حدیث میں بھی یہ ذکر فریس کد آخضرت علیہ نے نے اس آیت کو آخراد یا ہو۔ "
اس آیت کو اپنچ لو پر چپال فر با ہواور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔ "
(الور نادن سر ۲۳)

مسلمال: : آنحضرت عظی نے اس بھارت کواپنے اوپر چہاں فرمایا ہے اور اس کا مصداق اٹی ذات کو قراد دیا ہے۔ (دیکو تعیر درعون ول م ۱۱ اور تعیر ف جرین ول م ۲۰۲۰) ککھا ہے کہ آنحضرت عظیمی نے یہ جمعی فرمایا تھا :

"قد بشربي عيسي أن ياتيكم رسول اسمه احمد"

قادیانی : اور الهات میں الهام بعری کاکسیا احمدی تواس کی اور بھی اور تحقی جو تی جو الم الهات میں الهام بعری کاکسیا احمدی تواس کی اور بعر تحقی جو تی جو تی جو تھی جو تی جو تھی جو تی جو تھی کی اور حضرت میں کی بعدات اور بعر کی کے مصدال حضرات المجر بعدات جو معیلی کی و تی کے ذریعہ وی گئی وہ تیر کے لئے ہے۔ اس المهم میں بعر کی باور احمدی کا لفظ نمایت می قابل خور ہے کیو کلہ بعر کا لفظ حضرت عمیلی پیشگوئی میں مشدوا بد سول بیاتی بعدی اسمه احمد کی الفظ اسمہ احمد کی طرف احمد کر کا انظ اسمہ احمد کی طرف احمد کر کا ہے تھا ہے اور احمد کا لفظ اسمہ احمد کی طرف احمد کی دیا تھا ہے کہ المحمد کی خیر کی طرف احمد کی دیا تھا ہے کہ کی خدا نے طرف کی معرف بعدا کی کی خدا نے طرف کی معرف بعدا کی موجود کے جس کے احمد ہونے کی نبست کی غیر کی طرف میں بیتحہ اس کے موعود ہونے کی وج سے خدا کی طرف ہوں لک کا لفظ تو اور بھی اس کو نور علی تور کرد چاہے جس سے حقیقت کا انجماف بتمام دکھل ظہر میں آجاتا کے موجود کی بعدات محمل کی طرف کیات علیت مضاف شہیں ہوتا۔ کہ احمد موجود ہونے کی بعدات محمل کے طرف خالت علیت مضاف شہیں ہوتا۔ کہ احمد موجود ہونے کی بعدات محمل کے بیات کا توری کی کا در خالت تاریخ کی اور کے لئے۔ "

(الفضل موری ۲ اکتوبر ۱۹۱۶ء ص ۲ مولوی غلام رسول راجیکی)

مسلمان : ب شك قرآن مجيد كى سورة القف مين حفرت ميح الن مريم

علیہ السلام کے یہ الفاظ ٹیں :"ومبشدا برسول یاتنی من بعدی اسمه احمد" ﴿ اور مِمْن خُو شَخْرِی و بینے والا ہول ساتھ ایک ٹی کے جو میرے بعد آئے گا جس کاام احمہے۔ ﴾

ایک مرفوع روایت کے الفاظ یول میں:

" وساخبر کم باول امری دعوۃ ابراهیم وبشارۃ عیسلی ﴿ وَ اوراب خبر دول مِن تم کو ماتھ اول امراپ کے 'کدوہ دعا حضرت ابراهم علیہ السلام کی ہے اور خوشخری دینا حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ ﴾

(منظوم لمساق ميدالرسلين س ١٥٣) ايك مر فوع روايت كے الفاظ يول بن :

يك رونور يك تعديق ين . "وسميت احمد" (وادر مير لام احمد كما أليا- (تغير درع رع ١٥٠٥)

اك مر فون روايت كالفاظ يول إن : " اسمى فى القرآن محمد وفى الانجيل احمد" ﴿ امْ يَرَاقُرُ أَنَّ

انسمنی کلی القوان محمد وقعی الا تبدیل احمد تولای برا الزاری پس مجرب اور اخیل میں احمد ہے۔ کھا ذصائص انگیر کاجال میں ۱۹۲ میم الریش فرح الطاق ج میں ۲۰۸۸ ترمان افر آن چاہ اس ۲۰۳۸ مواب للدند یا قول میں ۱۹۳

ان تح رون کو فور کے ساتھ پڑھنے کے معلوم ہوتا ہے ایم موجود کی پیشکوئی بینی حضرت میں علیہ السام کی بھارت کے اصلی اور حقیق مصداق حضرت مجمد میں میں بین بینی میں مداق حضرت مجمد میں بینی بینی بینی میں السام کی بینی میں السام کا بینی نمایت میں تابل خور ہیں۔ کو تک بیشارة کا افظ حضرت عینی علیہ السام کی پیشکوئی "میسلسوا تابل خور ہیں۔ کو تک بیشارة کا افظ حضرت عینی علیہ السلام کی پیشکوئی "میسلسوا اس برسول یاتھی میں بعدی اسمه احمد "کے الفاظ میں سے افظ "میسلسوا "کی طرف اشاره کرتا ہے جو بیشارت سے افکا ہے اور " سمییت احمد "کے الفاظ" اسمام کے الفاظ" اسمام کے الفاظ"

قادیائی: "نوا بعدی شیم بعدمی بعدی کنے کامیہ مطلب ہے کہ بعد ظرف کے علاوہ اسم مجم ہے جسے جاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا ش فوق باوجود ظرف ہونے كے اسم واقع ہوا اور بعد اسم ہونے كى صورت ميں آ تخضرت عَلَيْقَةَ مراد ہوا ، گاوراس صورت شی یائی من بعدی اسمه احمد کا بیم مطلب ہو گاکہ شی اس سول کی خفارت دینے والا ہوں کہ جو بیرے بعد کا نمیں بلعد میرے بعد آنے والے رسول سے ہوگا۔ یعنی آخضرت کا احتی اور آپ کے فیش سے فیش یافتہ ہوگا۔ اللہ مورد ۱۸ فروری ۱۳۴۳ء میں ۱۰ فیش یافتہ ہوگا۔

مسلمان :جوبات نه مر زاغلام احمه قادیانی کو سوجمی تقی اور نه مر زامحود احمہ قادیانی کو۔وہ مولوی غلام رسول مر زافکراد جیکی کوسو جھی ہے۔

" حضرت رسول کر یم میلیگی کا نام احمد ده به جس کا ذکر حضرت مسح علیه السلام نے کیا: " بیاتی من بعدی اصعدہ احمد "من بعدی کا لفظ طاہر کرتا ہے کہ وہ تم میر سیادہ بلاقصل آئے گائینی میر سے اور اس کے در میان اور کوئی تج نہ ہوگا۔ " (مرزاللام احم تاویائی کے لفاع تاب بلو طات جمریہ عربہ فوالدین قادیائی مینی دائری ۱۹۹۱ء س کا انفوطات احمد سے ۱۸۰۶)

ا کے مرفوع روایت کے الفاظ یوں آئے ہیں:

''آنا اولی الناس بابن مریم والانبیاء اولادعلات لیس بینی وبینه نبی ''﴿ مِسُ الوُکول مِسْ سے قریب تر ہول ائن مر یم سے اور تیڈیر علاقی کھائی میں میر سے اور اس کے در میان کوئی تی شمیں۔ ﴾

( می حاری شریف کال ص ۸۹ مهاب فی قول الله و اذکرفی الکتاب مریم)

قادیائی: اگر آنخفرت علی اس آیت کو این اوپر چیال فرات تو بھی کو فیات میں اوپر چیال فرات تو بھی کو فیات تھی کی فیات تھی کی فیات تھی کی فیات تھی پر چیال ہوئی بعد فرایا کہ اننا بیشارة عدیسی میں میں میں کی فیات تا بول اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت سی مو مود نے دو فرین ویں تھیں۔ ایک ای دوبارہ بعض کی اور ایک عظیم انسان ہی کی جے "دو تی "کر کے پارا ہے اور امارے آنخفرت علی "دوباری تھے اور میں مو مود کی

(الغول الغصل ص ۳۱٬۳۳)

آمد حضرت مسيح كي دومار وبعثت تقي\_"

مسلمان : (١) ..... آخضرت عَلَيْ ناس آيت كواين اور چيال فرمايا

ب یعنی ارشاد فرملاے کہ یہ آیت مجھ پر چسیاں ہوتی ہے۔ (د يكمودر يورج اص ۱۹ كان جريرج اص ۹ ۳۳)

(٢).....( محلوة المعاع ص ١١٥ باب نعائل سيد الرسلين ) ير أيك مر فوع روايت ك

الفاظ يول بي :

" وساخبركم باول امرى دعوة ابراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام "جم طرح آخفرت عليه في دعوة

ابد اهیه " فرماکر اس دعائے خلیل کی طرف اشارہ کیاہے جوسورۃ البقرہ آیت ۹ ۱۲ میں يول فدكورس :

" ربنا وابعث فيهم رسولا منهم " (ا عاد مار رب بهيج ال

(عربول) میں ایک رسول ان میں ہے۔ ﴾

اى طرح آب علية في ويشارة عيسي "فراكراس نويد مياك

طرف اشاره كياجو سورة القف مي ب: (٣)..... قرآن شريف 'احاديث صححه ' نجيل برنياس يور انجيل يوحنا كوغور

ے دیکھنے ہے معلوم ہو تاہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے آنحضرت علیہ کی تین

طور بر خروی تحی - اول به فره کرکه: " و مبشرا برسول بأتی من بعدی

العدمه احمد" (سورة مف آيت نبر٢) ﴿ أور مِن خوشخر ي وين والا بول ساته اس ابك

نی کے جومیرے بیچے آنے والاے اور اس کانام احمہ علاقے ہے۔ ووم: حضرت عيسي عليه السلام نير نباس سے فرملا كه:

'' بہ بدنامی (بیوع مسیح کا مصلوب ہونا)اس وقت تک باتی رہے گی جبکہ مح

ر سول الله آئے گا جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گا جو کہ اللہ کی شریعت پرایمان لا کمیں گے۔''

(الجليد بال من ٢٤ مر المطيوم ١٩١١ والاور آرت بريس الاور) فعل ١٦٠ آي ١٠) موم: حضرت من في (فار قليل) تعلى دينة والمسايع في دوح تن ك آئ

کی خرردی ہے۔ (انجیل پر طلب سائے۔ ۲۱۱ میں بیانی ایت ۱۹۲۷ ایت ۱۹۲۷ ایت ۱۹۲۷)

چارم: "لور بوحنا (بینی حضرت یکی علیه السلام) کی گوانی بد ب که جب یمود بول نے برو ختلم سے کا بمن اور اوی بد پوچنے کو اس کے پاس نیجے کہ تو کون ب۔

میود بول نے برو طلم کے کا بمن اور اور کی بہ پوچنے کو اس کے پاس بھی کہ تو کون ہے۔
اس نے افرار کیا اور انکار نہ کیا بعد افرار کیا کہ شن تو متح نمیں ہوں۔ انہوں نے اس
نے بوچھا چر کون ہے۔ کیا تواملیاء ہے۔ اس نے کما میں نمیں ہوں۔ کیا تو "وہ نی"
ہے۔ اس جواب دیا کہ نمیں۔ پس انہوں نے اس سے کما کہ پھر تو ہے کوان۔ تاکہ ہم
اپنے بھیجنے والول کو جواب دیں۔ تواہیخ حق میں کیا کمتا ہے۔ اس نے کما میں جیسا

ا پنے بھیدجنے والول کو جواب ویں۔ تواپنے حق میں کیا کمتا ہے۔ اس نے کما میں جیسا یرمعیا علیہ السلام نبی نے کما ہے میلان میں ایک پکلانے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھاکرو۔" کی راہ کو سیدھاکرو۔"

اہ کو سیدھاکرد۔" (انجیل یہ ناملیوں اہ امیاب اول آیہ ۲۳۶۱) میں کتا ہول کہ "دو نی" کے آنے کی بھارت حضرت مسیح علیہ السلام نے

شیں وی متی باتید حضرت موٹی علیہ السلام نے دی متی جیسا کہ لکھا ہے:
"اور خداو تدیے بچھ سے کہا کہ دہ بڑ پکتے تین سو ٹھیک کتے ہیں۔ میں ان کے لئے ان بی کے بھا کیول میں سے تیری انٹرایک ٹی برپاکروں گالور اپناکام اس کے مند میں ڈالول گالور جو کچھ میں اسے تھم دول گاد بی وہ ان سے کے گا۔"

(تن استنساب ۱۸ آیت ۱۸۱۷) الله تعالی اس بعارت کی طرف اشاره کر کے فرماتا ہے:

" انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا(سرہ ال اَیّدہ) " ﴿ آم ئے تماری طرف ایک می مجیاج قم پر گواہ ے جیسا بھیجاتھاہم نے طرف فرعون کے (موکاعلیہ السلام)نی ﴾

قادیانی : حضرت مسیح موعود (مر زاغلام احمد قادیانی) نے اپنے آپ کواجمد کلھا ہے اور کلھا ہے کہ اصل مصداق اس پیشگوئی کا بیس ہی ہوں۔(انٹول انفسل س ۲۰) آپ اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں۔" (ادار خادف س ۲۷)

مسلمان: گوم زافلام اجمد تادیانی رئیس قادیان نے (زار اوام س۱۲۰ خوات میر ۱۳۰۰ خوات خوات خوات نے آخید کمالات اسلام لودار الحین شمی اس خوات آخید کمالات (الف ) سید اسلام لودار الحین شمی اس خوات خوات خوات کو جہال کیا ہے۔

در الف ) سید اس خوات کی گوائی قرآن کر یم شیل اس طرح پر کھی ہے کہ :

میر نے بعدی اسما المحد الحدد الله المیک ہو کہ المیک المیک المیک المیک المیک المیک کم المیک کو جب میجاس عالم جسمانی ہی کہ دوجہ ہدیکہ آیت میں آئے کہ کے مقابل پر جانا میان کیا گیا ہے۔ اور خرور ہے کہ آیات میں آئے۔

م مقابل پر جانا میان کیا گیا ہے۔ اور خرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں آئیک می رنگ کے موال کی طرف ہے آئید المیک کو طرف ہے آئید "

ہوں یعنی ایک اس عالم کی طرف چاہ گیا اور الیک اس عالم کی طرف سے آیا۔" (تاب آئید کالات اسلام (سلومد جولائی ۱۹۳۹ء دریدیو پیش امر تر) ۴۳ مزدائن س ۲۳ می دی فوٹ : اگر اس ولیل کے ساتھ یہ اضافہ بھی لگایا جائے کہ بھول مرزا قادیاتی جس طرح اس ونیاسے جاتا حضرت عسینی علیہ السلام کا بغیر والیجن کے بیٹے ای طرح اس میں آناآ خضرت ﷺ کا بھی بغیر واپسی کے ہوگا تو اس دلیل (وعویٰ مرزا

. بعث ثانی) کاسار ائھر دپ کھل جائے گا۔ (ب) ..... " تم من يح موك مارك في الله ك دونام بين : ايك محمد

مناہ ۔ عصفے اور بہنام توریت میں لکھا گیاہے جوالک آتٹی شریعت ہے جیسا کہ اس آیت ہے فابر بوتاب:" محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء

بينهم ذلك مثلهم في التوراة "ووسرانام احم الله عليه بالربينام الجيل مل بجو

ایک جمالی رنگ میں تعلیم الی ے ب جیا کہ اس آیت سے ظاہر موتا ہے

"ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد "اور مارك في الله طال اور جمال وونول کے جامع تھے۔ (رسالداد بعمن نمبر۴ ص ۱۳ نتزائن ص ۱۷۳ ج ۱۷)

(ج) ..... " حضرت رسول كريم الله كانام احرب جس كاذكر حضرت مسح

ن كيا: " ياتي من بعدى اسمه احمد" من بعدى كالفظ ظاير كراب كدوه في میرے بعد بلاف آئے گا۔ مینی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نی نہ ہوگا.....اور حفرت عینی علیہ السلام نے آپ کا نام احمہ بتلایا۔ کیونکہ وہ خود بھی بميشه جمالي رنگ بيل تتهه. "(رساله لمؤ ملات احمه مرجه فحر الدين يعني دائري ١٩٠١ء حصه لول ص ١٤٠ الخوطات احديد م ٢٠٠٨ تا اخبارا لكم مورند استجنوري ١٩٠١ء م١١)

قاريالى : "خداتتالى فراتاب : " فلما جاء هم باالبينت قالوا هذا سمدر مدین "لی جب ده رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ آگیا توان لوگول نے کما کہ یہ توسید مدین ہے۔اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبود درسول آئے گا تو لوگ ان دلائل ویراین کوین کرجوده و کا کمیں کے کہ یہ توسید مبین ہے۔ لیتی کھلا کھلا فریب یا جادو ہے اور ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود سے ہی سلوک ہوا ہے۔جب آپ نے ذیر وست ولا کل اور فیعلہ کن پر این اپنے مخالفول کے سامنے پیش

ك توبهت ب لوگ چلاا محم كه با تمي بهت د لربا بين ليكن بين جمون." (انوار خلافت ص٠٣)

مسلمان : میں کتا ہوں کہ بھارت" اسمه احمد" کے حقیق ادر اصلی مصداق حضرت محمر مصطفیٰ احمد مجتنی عظیمہ ہی ہیں۔اور آپ عظیمہ کے سواکسی اور براس بعارت"اسمه احمد"كوچيال كرنا كرابى ب-

(١) ..... سورة الساآيت ٣٣ ين الله تعالى فرماتا ب : ﴿ اور جب مارى

نشانیاں ظاہر ان پر بڑھی جاتی ہیں.....اور کماان لوگوں نے جو کافر ہوئے واسطے حق کے۔جس وقت کدان کے پاس آیا۔ نہیں ہے مگر جادو ظاہر ہے۔ ﴾

(۲)..... مورة الاحقاف آيت نمبر ٤ ميں الله تعالی فرماتا ہے : ﴿ اور جب

مِر حی حاتی ہیں اوپر ان کے نشانیاں ہاری ظاہر 'کتے ہیں وہ لوگ کہ کا فر ہوئے واسطے حق کے جب آیاان کے ہاں۔ یہ جادو ہے ظاہر۔ ﴾

ان آیات مقدسہ میں بتلایا ہے کہ مخالفین اسلام نے آنخضرت علیہ کے متعلق صر يح طور يرلفظ" مسحد مبين "استعال كياب-ان آيات مين" بينت "كالفظ می ب اور "لماجآء هم " بھی ب اور " سحرمبین " بھی ہے۔ لی بھارت

"اسيمه احمد" كاصلى اور حقيقى مصداق آنخضرت عليه بي بر-قاومانى: الله تعالى فرماتا بكه:" ومن اظلم ممن افتوى على الله كذبا وهويدغى الى الاسلام والله لايهدى القوم الظالمين "يعن اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جواللہ تعالی پر افتراء کرتا ہے در آل ھالیک وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں

اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ہخص اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے وہ توسب ہے

ہونا چاہیے نہ کہ کا میاب۔اللہ تعالیٰ تو ظالمُوں کو نہمی ہدایت نہیں کر تا توجو فخض خدا تعالیٰ برافتراء کر کے ظالموں ہے بھی ظالم ترین دکا ہے اس کووہ کب ہدایت دے سکتا ہے۔ پس اس مخص کا ترتی پانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مخص خدا تعالیٰ کی طرف

ہے ہے اور جھوٹا نہیں جیسا کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اس

احدر سول کیالیی تعیین کر دی ہے کہ ایک منصف مزاج کواس مات کے ماننے میں کو ئی

نے ایک ایسی شرط لگادی ہے جونہ آنحضرت علیہ میں بوری ہوتی ہے نہ آپ سے پہلے کسی اور نبی میں پوری ہوسکتی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص

زیادہ سز اکا متحق ہے بھراگر یہ مخفص جھوٹا ہے جیسا کہ تم بیان کرتے ہو تواہے ہلاک

مسلمان : قرآن کریم میں ہے : " ومن اظلم ممن افترىٰ على الله الكذب وهويدغي الى

الاسعلام والله لايهدى القوم الظلمين (سرة الغف آب نمر 2) " (اور كون ي

ہے جورسول کریم علیہ میں نہیں یائی جاتی۔ (اوار طاف سس) غرض مدعی المی الاسلام كي شرط ظاہر كررہى ہے كه يہ خض رسول كريم كےبعد آئے گالوراس وقت کے مسلمان اے کہیں گے کہ میاں تو کا فرکیوں بنتا ہے اپناد عویٰ چھوڑ اور اسلام ہے منه نه موژ ـ (س۴) غرض اس آیت میں صاف طور پر بتادیا گیا ہے کہ یہ احمد رسول'

ر سول کریم علی کے بعد آئے گااور اس وقت کے مسلمان اے کہیں گے کہ اسلام کی

(انوار خلافت ص ۳۳ منتمیمه اخبارالفضل مورجه ۷ ۲ جنوری ۱۹۲۸ و س ۳۲)

طرف آپه"

ہے زمادہ کون ظالم ہو سکتاہے جواللہ تعالیٰ برافتراء کرے حالا نکیہ اے اسلام کی طرف بلاماحا تا ہے۔ اور یہ شرط کہ حالا نکیہ اسلام کی طرف اسے بلاما حاتا ہے۔ ایک الیمی شرط

شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ احمد رسول کریم ﷺ کے بعد آنے والاے اور نہ آپ خود ر سول ہیںنہ آپ ہے پہلے کوئی اس نام کار سول گزراہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بهت ظالم اس (مشرک) فخص سے جوبائدھ لیتا ہے اور اللہ کے جھوٹ (مینی شرک كرتاب)اورده (يعنى حالاتك )مثرك فخص بلاياجاتاب طرف اسلام ك (يعنى اس دین اسلام کی طرف جو آنحضرت علیہ پر ماذل ہواہے )اور اللہ تعالی نہیں ہوایت کر تا قوم مشر کوں کو۔ ﴾

حق اور صحى بات بيب كه الغاظ: " وهويدغي الى الاسلام "حالانكه اے اسلام کی طرف بلایاجا تا ہے۔احمد رسول کی نسبت نہیں ہیں بایحہ آنخضرت علیہ

کے دشمن (مشر کین مکہ 'بیود 'نصاری' مجوسی) کی نسبت ہیں بعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرک فخص کاذ کر کر تاہے کیونکہ مشرک آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والا

ہو تاہے۔

مرزامحمود نے لکھا ہے افتراء کہتے ہیں اس بات کوجو جان یو چھ کر ہنائی جائے اور كذب اور افتراء ميں ميد فرق ہے كم كذب اس كو بھى كىيں مير جوبات غلط ہو خواہ اس (انوار خاات ص ۳۳)

نے خود ندیمائی ہوبلحہ کی ہے تی ہو۔ اب ذیل میں آیات مقدسہ کے نمبرات درج کرتا ہوں جن میں مشر کین مكه اور نصاري كوالله تعالى يرافتراء كرنے دالے كما كيا ہے:

(۱) ..... سورة النساء آيت نمبر ۴۹٬۴۹۸ ۵۰٬۴۹ (۲).... مورةالنساء آيت نمبرا ۱ ا

(٣).....ورة المائده آيت نمبر ١٠٣ (٣)..... سورة الانعام آيت نمبر ١٣٠ (۵) سورة يونس آيت نمبر ۵۹٬۵۹ (٢)..... مورةالاعراف آيت نمبر ٢٨

نوث :اس جگدان كافرول كومفترى على الله قرار ديا ي جوب حيائى كاكام

تے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایساکام کرنے کا حکم دیا ہے۔ان کو کما گیا کہ " اتقولون على الله مالا تعلمون:

(۷)..... سورة طه آيت نمبر ۲۱

نوٹ : فرعون مصر کا وعویٰ بیہ تھاکہ میں تمہارارب ہوں اور ان کے تتبعین اس کوخدامانتے تھے۔ فرعون مدعی رسالت ونبوت نہ تھااور نہ وحی والهام کا مدعی

تھا۔اس آیت میں اس کواور اس کے متبعین کو مفتری علی اللہ قرار دیا گیا ہے۔

(۸)..... سورة يونس آيت نمبر ۱۷

(۹). ... مورة يونس آيت ۱۹٬۱۸

(۱۰)..... سورة الخل آيت نمبر ۱۱۶

(۱۱)..... سورة الكهف آيت ۱۵٬۱۳

ان آبات مقدسه میں "مشرک"اور کافر فحض کو"مفتری علی الله" یعنی الله تعالی برافترا کرنے ولا کہا گیا ہے۔ عرب کامت پرست 'روم ومعر کا عیسائی' شام کا

يهودي اور ايران كامجوى مشرك فخص ہے اور شرك كوسورة لقمان آيت اايس "ظلم عظیم "کما گیاہے اور اسلام وہ یاک ند ہب ہے جو خدانے ایمان والول کے لئے چن لیا تقا\_ (سورة المائده) اور أتخضرت عليه "داعياً الى الله باديه" تص (سورة الارب)

پس آیت مقدسه کا صحح مطلب یی ہے کہ:

کون بہت ظالم ہے اس مشرک فخص ہے (خواہ وہ عیسائی ہویا عرب کابت یرست)جواللہ پر جھوٹ بولٹا ہے (لیتن عیسائی میچ کواللہ وابن اللہ 'مشرک لوگ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں اور یہودی عزیز اللہ کو این اللہ کہتا ہے)شرک کر کے۔ حالا نک نی پاک ﷺ اس مشرک کواسلام کی طرف بلا تاہے۔ قاویائی :اللہ تعالی فرماتا ہے: " یویدون لیطفتوا نورالله بافوا هیم "وگ چاہیں گراتا ہے: " یویدون لیطفتوا نورالله بافوا اور کو چاہیں گراللہ اپندی کرتے ہول ہے تہ ہی اور کو پورائر کے تاریخ ہوگا و گار ہے کا فراد گا ہے اپندی کرتے ہول ہے تہ ہوتا حضرت می موجود کے احمد ہونے پر ایک بہت بری دیل ہے اور اس ہے خامت ہوتا ہے کہ آخضرت می خاند اس چاہی کے دار مصداق شیس ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں ہمائی ہے کہ آخضرت می خاند کے دار مصداق شیس ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں کیونکہ اس آیت میں کیونکہ اس آیت میں کو اس میں رس کر کم چھانے کے ذار کے حالات ہمیں ہتارہ ہیں کہ آپ کے سلمہ کو منہ کے سی میں باعد ہوارے مثانے کی کوشش کی گئی اور ایسے اسے مظام کئے گے کہ الدایات

مسلمان : واضح موكه الله تعالى فرمات مين :

﴿ مشرک چاہجے ہیں کہ جھادیں اللہ کے نور کواپنے مومول کے ساتھ اور اللہ پوراکرنے والا ہے اپنے نور کواوراگرچہ ناخوش رکھیں کافر۔ ﴾ (سرہ الفف آیہ ۸) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تھادیں نوراللہ کے کوئماتھ موضوں اپنے کے اور نئیں قبول رکھٹاللہ مگرید کر پوراکرے روشنی اپنی کوادراگر چہ ماغوش رکھیں کا فر ۔ ﴾ (مورہالغہ آپ ۲۲)

اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے میں طید السلام ناصری کا ذکر خیر موجود ہے کیاس آیت میں " قادیانی سلسلہ "کا ذکر مراد سمجھا جائے گا۔ گویا جہال میں طید السلام ناصری کا ذکر بور ہاہے وہال بھی (تقول مرزائیول) مرزا قادیانی کا ذکر ہوتا ہے۔ سورة البقرہ 'سورة آل عمر ان 'سورة نماء 'سورة المائدہ 'سورة تب 'سورة مریم' سورة الانبيا' سورة مؤمنون' سورة زخرف' سورة حديد ' سورة صف ميں حضرت مسيح عليه السلام کاذ کر خیر موجود ہے۔ کیا یوں سمجھنا چاہئے کہ قر آن کر یم میں جمال مسے علیہ السلام کا ذكر بوبال مرزا قادياني كابهي ذكرب (معاذالله)

آیات مندر جهالامین "نورالله" ہے مراد" قرآن مجید" ہے جیسا کہ: ا تحقیق آئی ہے تمهارے خدا کی طرف سے ایک نور یعنی کتاب بیان کرنے

(سورةالمائده آيت ١٥)

اى طرح سورة الاعراف 'سورة الشوريٰ 'سورة التغاين مين قر آن مجيد فرقان

حبد کو"نور"کماگیاہ۔ **قاوياتى** :" والله متم نوره ولو كره الكافرون *"ورالله تعالى ايخ* نور کو پوراکر کے چھوڑے گا۔ گو کہ کفار ناپیند ہی کریں۔ بیر آیت بھی احمد رسول کی ایک

علامت ہے اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے کیونکہ

اس میں بتایا گیاہے کہ احمہ کاونت اتمام نور کاونت ہے اور گو قر آن کریم ہے ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ملک اے ہاتھ پر شریعت کامل کروی گئی محراتمام نور آپ کے وقت میں معلوم نہیں ہو تابائد احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ یہ مسے موعود کے وقت میں ہوگا اور رسول کریم ﷺ کے وقت میں اس کی بناو ڈالی گئی تھی ........

پس اتمام نور مسے موعود کے ہی وقت میں ہونا مقرر تھا۔ (انوارخلافت ص۵۳۴۳)

مسلمان: افسوس که اس قدر جرات کے کلمات (یعنی الفاظ احمر کاوقت ا تمام نور کاوفت ہے اور اتمام نور رسول کریم علیجہ کے وقت میں معلوم نہیں ہو تاادر یہ مسے موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ہوگا) منہ سے نکالنے کے باد جود مرزامحمود نے ا یک حدیث بھی نقل نہ کی جس میں یہ لکھا ہو کہ اتمام نور مسیح موعود کے وقت میں ہوگا اور اتمام نور رسول کریم ﷺ کے وقت میں معلوم نہیں ہو تا۔ جو روایت مرزامحمود نے چیش کی ہے اس کے الفاظ صرف اس قدر ہیں :'' وہ امت کس طرح گمر اہ ہو سکتی ہے جس کے ابتدا میں میں ہوں اور آخر میں مسے ہے۔ "(سام)اس میں کہال لکھاہے کہ اتمام نور میرے وقت میں نہیں ہوا۔ میج کے وقت میں ہوگا۔ قرآن مجید کواللہ تعالیٰ نےباربار نور کماہے لوراس کےبارے میں پیچیے عث ہو چکی ہے۔اس کااتمام اللہ

نے فرملا ہے رہے کمنا کہ اتمام نور رسول کریم ﷺ کے وقت میں معلوم نسیں ہو تابلحہ احمر (جس ہے مر زامحمود کی مر اد مر زا قاربانی ہیں) کاوقت اتمام نور کاوقت ہے۔ سخت

نوٹ :افسوس ہے کہ سحیل دین تو حضور ﷺ کے عبد میں ہولور اتمام

قَادِيالَىٰ :" هوالذي ارسل رسوله بالهدى وبين الحق ليظهره على الدين كله "يعني ده خداى بكر جس في اسيخ رسول كومدايت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو غالب کردے باقی سب دینوں پر۔اس آیت ہے ہی معلوم ہو تاہے کہ بہال میے موعود ہی کاذ کرہے کیونکہ اکثر مغسرین کا اس بات پر ا نفاق ہے کہ یہ آیت میچ موعود کے حق میں ہے کیونکہ ای کے وقت میں اسلام کوباقی

مملمان :(الف)..... هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون(﴿ررة التِم أَت ٢٣)" ﴿الله وه ہے جم نے جمیجا ہے رسول (احمد مجتبیٰ ﷺ ) کو ہدایت کے ساتھ اور وین

حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کواویر سب وین کے۔ ﴾

(انوارخلانت ٤٣٨)

نور قادمان كالمنظررمامو ـ خوب!!!

ادبان پرغلبہ مقدرہے۔"

(ب)..... هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا(سرة في أبد ٢٨) والدوه ب حم نے بھنجااہیے نی (احمد مجتبیٰ علیہ) کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق تاکہ عالب کرے اس کوسب دینول پراور کفایت ہے اللہ کوانی دینے والا۔ ﴾

(子)..... "هو الذي ارسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولوكره المشركون (مرة الغف آيده) " ﴿الله ووزات ب كم حسل بھیجااہنے نبی کو ساتھ ہوایت کے اور دین حق کے۔ تاکہ غالب کرے اس کو سب

دينول پراوراگرچه مشركناخوش كيس-

نوٹ : مرزا محود کے الفاظ (اکثر مغسرین کا اسبات پر انفاق ہے کہ بیہ

آیت مسے موعود کے حق میں ہے) کے صاف معنی ہیں کہ جس رسول کا بدیٰ اور دین حق دے كر يھيج جانے كاذكر بده محدر سول الله علي نسب بلحد من موعود (جومرزا محود کے خیال میں مر زا قادیانی ہیں) تمر مر زامحبود نے مغسر بن میں ہے ایک مغسر کا بھی قول نقل نہ کیا۔ میں کہتا ہول کہ اکثر مغسرین کا اسبات پرانقاق ہے کہ مسے ناصری نه صلیب برج حائے گئے اور نہ مرے بائد زندہ ہی اٹھائے گئے اور آج تک آسان برزندہ ہیں مگر آپ اکثر مغسرین کا اس بات ہر انقاق کرنا نہیں مانتے کیونکہ آپ کے مطلب کے خلاف ہور مرزا قادیانی کی مسیحت پریانی چیر تاہے۔ سب مفسرین نے بھارت اسمہ احمد کا مصداق آنخضرت علی تھی کو قرار دیاہے مگر مر ذائی اسے نہیں مانتے۔ داضح ہو کہ حضرات مفسرین نے صرف اس قدر لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ: "ليظهره

على الدين كله "يعني ( تاكه خداعًالب كرے دين اسلام كوسب دينوں ير) ميں جو وعدہ ہے وہ مسے علیہ السلام کے وقت میں پورا ہو گا یعنی دین اسلام حضرت مسے علیہ السلام كے نزول كے بعد تمام اويان باطله برعالب آجائے گا۔ ورنہ جس رسول كاذ كر خمر الفاظ: "هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق" من بحوه حضرت محمطني المنطقة على بين كونكه آپ بدايت (يعني اسلام) كرمصطني المنطقة على بين كونكه آپ بدايت (يعني قرآن مجيد) اوروين حق (يعني اسلام) كساته مبعوث كرماته على معلم عقد م

" عن ابى بريرة فى قوله ليظهره على الدين كله قال خروج عيسى بن مريم ( ترس 2 ير 4 م ٨٥٠) " ﴿ حضرت أثام بريدٌ أنْ آيت ليظهره على الدين كله كى نبت كماكدودة تت خور حضرت عين بن مر عم موكا، وگا- ﴾

" یقول لیظهره دینه الحق الذی ارسل به رسوله علی کل دین سواء وذلك عندنزول عیسی ابن مدیم (تیرنن برن۸۲۳۸۸) " خااش تعالی فرماتا به که نی عظیمی کے یوین کو جم کے گئاس نے اپنار مول پخیجا تمام ویؤل پر یکسال خالب کرے اور بہ ظبہ عمیل من مر یم کے نزول کے وقت ہوگا۔ که

ویؤل پر کیسال عالب کرے اور میہ غلبہ عیسیٰ من مر کم کے نزول کے وقت ہوگا۔ پھ قاویا فی: " ھل اداکم علی تجارۃ تنجیدکم من عذاب الیم "وہ آنے والار سول لوگوں کو کے گاکہ اے لوگو تم جوونیا کی تجارت کی طرف بھٹے ہوئے ہو کیا میس جسیں وہ تجارت ہا ہے تر کی او چہ ہے تم عذاب الیم ہے جا تھا تھا تی ہوں کے چنانچہ کی وہ زمانہ ہم میں و نیا کی تجارت کی اس قدر کش ہے کہ گئے ہوں کے چنانچہ کی وہ زمانہ ہم میں و نیا کی تجارت کی اس قدر کش ہے کہ کیلے کمی زمانہ میں تبییں ہوئی۔ کی وجہ ہے کہ حضر ت سیح موجود نے ان الفاظ میں بیلے کمی زمانہ میں تبییں ہوئی۔ کی وجہ ہے کہ حضر ت سیح موجود نے ان الفاظ میں ان آیات میں حضر سے موجود (مرز اتادیائی) کانی ذکر ہے۔ " (اور خلاف سرم ۲۸) مسلمان : مرز انجود قادیائی کی اس عملہ سے معلوم ہو تا ہے کہ

ان ك زعم من كوا حفرت محد مصطلى ميك في تويد أمين كما: " يآيهاالذين آمينوا

هل ادلکم علیٰ تجارة تنجیکم من عذاب الیم"گر مرزا قاویانی نے کمااور

آب كامه استدلال كه: "بي آيت متاتى بك اس زمانه من تجارت كابهت زور موگال" کس قدر دادوییے کے قابل ہے اور اس پر یہ الفاظ: " چنانچہ کی دوز مانہ ہے جس میں دنیا

کی تجارت کیاس قدر کثرت ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں نہیں ہو ئی ''اور اس بر مزید دلیل

کہ :'' میں دجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ان الفاظ میں بیعت لی کہ کہو میں وین کو

د نیایر مقدم رکھوں گا۔" سلسلہ استدلال کی تمام کڑیاں کیسی سخت فولاد کی بینی ہوئی

میں اور کیے پر حکمت استدلال ہیں۔ صرف ایک بات کا انظام مرزامحود قادیانی کو کرلینا عاہے کہ اب دنیا کی تجارت بوھنے نہ یائے۔ کیونکہ اگر بوھ گئی تو کل کوایک شخص"احمہ نور"اٹھ کریہ نہ کہہ دے کہ وہ احمد رسول تو میں ہوں کیونکہ احمد کے ساتھ ان آبات میں نور بھی آباہے اور میرے زمانے میں تحارت اس قدر بوطی ہے کہ اس قدر تحارت پہلے د نامیں تمھی نہیں ہوئی۔ اب میں بتا تاہوں کہ آنخضرت علیہ نے ایمان دالوں ہے اس مات کا بھی عمد لیا تھا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور آپ عظیظ کے زمانے میں بھی تجارت

" في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيهااسمه ، يسبح له فيها بالغدوا والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله(١٩٠٦اترر آیہ ۳۰٬۲۹)" ﴿ بیج گھرول کے کہ حکم کیااللہ نے بیر کہ بلند کیا جادے اور یاد کیا جاوے ع اس کے نام اللہ کا تشبیح کرتے ہیں واسطے اللہ کے بیج اس کے صبح وشام کو۔وہ مرو کہ

" واذا راؤ تجارة اولهوان انفضوا اليها وتركوك قائماً قل

ہوتی تھی۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

. نہیں غافل کرتی ان کو سوداگری ادر پچتایاد خدا کی ہے۔ ﴾

ماعندالله خیرمن اللهق و من التجارة (سرة ابحد آب: ۱۱) " خواود جمل وقت و پکیت بین سوداگری یا تماشادوژے جاتے بین طرف اس کے اور چھوڈ جاتے ہیں تجھ کو کھڑ ا فرماد یسی تجو بکھ نزدیک اللہ کے بہت بہتر ہے تماشے اور تجارت ہے۔ کھ

قاویائی: اس کے بعد خدائے فریای ......اے دہ کو گو اجور سول پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کے وین کے لئے مدو کرنے دالے بن جاؤ۔ جیسا کہ عیسیٰ بن مر یم نے حواد یوں کو کما تھا کہ تم جس سے کون ہے جو انسار اللہ جو۔ تو انہوں نے کماکہ ہم سب کے سب انسار اللہ جیں۔ پس ایمان لا یابنی اسر اکسل جیس ہے ایک گروہ اور ایک گروہ نے کشر کیا۔ پس ہم نے ان کی مدو کی جو ایمان لا تے او پر ان کے دھمتوں کے لیم دہ عالب ہو گئے۔ اس جی ولیل ہے کہ آئے والار سول کو کے گا کہ انسار اللہ من جاؤ کین رسول کر کم چھی کی کی آواز نہ تھی کہ اے لوگو! انسار بن جاؤ ہیں۔ گیس کے وقت میں مماج ین وانسار دو گروہ تھے اور مماج ین کا گروہ انسار پر فشیاست رکھتا تھا۔"

(انوارخلافت ص۹۶)

مسلمان : کسی کھو کے خص ہے ہو چھا گیا کہ دوادر دو کتنے ہوتے ہیں۔ اس کھو کے خص نے جواب دیا کہ چار دوٹیاں۔ اس طرح مرزامحبود قادیانی کی صالت ہے۔ آیات مندر جہالا میں مسیح موعود قاتل و جال کا کوئی ذکر نمیں ہے تگر موصوف کہتے ہیں :

"اس پی د لیل ہے کہ آنے دالار مول لوگوں کو کے کا کہ انصار انشدی جاؤ" ان آیاے مقدر مریمی توانشر تعاتی فرمارہا ہے کہ (اے ایمان دالو!انسار انشدن جاؤ) جس طرح آنخضرت عصی ہے مسلے حصرت مستح ناصری علیہ السلام نے حصرات توارین ہے کما تھا کہ :" من انصصاری الی اللّہ " بیٹنی کون ہے میراساتھ و سیے والا تعدا

کے وین میں۔

آ تخفرت ﷺ کے مبادک زمانے میں بھی ایمان والوں (مسلمانوں) نے " نور" یعنی قرآن مجید کی میروی کی اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں :

قادیائی: "اس سورة صف الله سورة من بوات کر ساتھ می به قدا تقال فرماتا ہے: " هوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم آیک فرماتا ہے: " هوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم میین "کور اس کے ابعد فرماتے ہیں: " وآخرین منهم لما یلحقوا بهم موسلان المحكمة "کوراس سول کو ایک اور بماعت میں مبعوث کرے گاجراب کا سی تم تمین فی ان آیات میں آخفرت میانے کی دو بعثول کا ذکر ہے اور چو ککہ اوادیث ہے آپ کے بعد ایک می کاذکر ہے جس کی نبعت آپ نے بمال تک فرمایا ہو کہ کو دو بعثول کا آل سے معلوم ہو کہ دو بری تقریرات کے اس سے معلوم ہو کوری ہے۔ " وافریکات معلوم موادی ہے۔" وافریکات معلوم موادی ہے۔" وافریکات میں دو میک میں کوری ہو۔"

مسلمان : (١) .....الله تعالى فرماتي مين :

﴿ الله وه ب جس نے بھیجاان پڑھول (عربول) میں آیک نبی انہیں میں ہے۔

دہ رسول ان لوگول پر خدا کی آئیتی پڑھتا ہے ادر ان کو پاک کرتا ہے ادر ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تحقیق (عرب کے لوگ)اس سے پہلے البتہ گمراہی ظاہر میں تھے۔اور لو گول کو کہ ان میں ہے جو ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے اور وہ خدا غالب اور (مورة الجعد آيت ۳٬۲)

حكمت والاب\_-﴾ ف..... یعنی میں رسول دوسر ہے لوگوں کے لئے بھی ہے اور وہ فارس کے

لوگ ہیں۔

(٢)..... "سعيد بن منصور ويخاريٌّ ومسلمٌّ وترنديٌّ ونسائي "وابن جريرٌّ وابن

المنزرٌ وائن مروويمه والونعيمٌ ويهتميّ " (ولا كل النوة من ) حضرت أنو مريرةٌ سے روايت

كرتے ہيں كه انهول نے فرمايا بم ني كريم علي كاس بيٹے ہوئے تھے جبكه سورة جمعه نازل ہوئی۔ پس آپ نے اس کو بڑھا پس جب آپ النالفاظ برینیے: "و آخرین من

لما يلحقوا بهم" توايك آدمى نے آپ علي الله على الله علي الله علي الله الله علي الوك

کون میں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے۔ پس آپ علیہ نے اپنادست مبارک حضرت

سلمان فارئ کے سر پرر کھااور فرمایا:" لوکان الاہمان عندالفریالناله رجال

(تغیر در متورخ ۲ ص ۲۱۵)

اس حدیث میں فارسیول کی بار یک بینی اور استعداد ایمانی بیان فرمائی گئی ( فتح البارى يارو ۲۰ مس ۲۳ سونيش الباري إرو ۲۰ مس ۱۰۲) (٣).....م زامحمود قادیانی کابیه کمناکه (ان آیات میں آنخضرت علیہ کی دو

من هو لاء "لینی اگر ایمان ٹریا پر بھی ہو تا تو ان فارسیوں میں سے کئی مرد اس کو

-بعثول كاذكر ب) اوريك (دوسرى بعث سے مراد من موعود (مرزا قادياني) عي ہے) سراسر غلط ہے۔ اس لئے کہ ان آیات کی تغییر میں کمی حدیث صحیح یا مرفوع یا ا قوال محابة و تابعين يا اقوال مفرين سے يہ بات اللہ نبيں ہے كه ان آيات ميں آ تخضرت کی دوبعثول کاذکر ہے۔ اور جن اصادیث صحیحہ مرفوعہ یا موقوفہ میں آپ کے بعد ایک میں کاذکر ہے ان اصادیث صحیحہ میں تیسیٰ 'مین ، تیسیٰ این مریم ' میں این مریم' این مریم' اور روح اللہ کے نامول ہے خبر دی گئے ہے۔

مر زاغلام احمد قادیانی کی نسبت بدبات، بیان کی جاتی ہے کہ آپ مفل ہے۔ (تریق اقلوب مرم ۱۵ نوبی مر ۲۸ سرج ۱۵ انظار انکم مورد ۲۱ ۲۸ کی ۱۹۱۱ مرس ۲ خیلت الی ن ول مرم ۱۱ آپ کے ہزرگ مر زا بادی بیگ برلاس مشہور قوم مفل کے تھے اور آپ کے شجرہ نسب یافشت فن حضرت نوح علیہ السلام تک جاملائے۔

(احمريه جنتري ۱۹۲۱ء يا ۳ ساه ص ۴ ۴)

واضح ہوکہ اٹل فارس حضرت اسخی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت اسخی علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام 'حضرت ایر اھیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ (مسل صد حد میں ۲۸)ور حضرت نوح علیہ السلام کے تمین بیٹے تھے سام اور خام اور یافٹ 'سام کی اولاد عرب' فارس اور روم ہیں۔ اور یافٹ کی اولاد یاجو بی وابیو ت ترک اور صقال لوگ ہیں۔ اور حام کی اولاد 'مربری' قبطی' مووانی ہیں۔

(ویکھوکٹزالعمالج ۲ سے ۱۲۹)

(۴) مید علی حجر"باب"بانی فرقد "باید" ملک ایران کے شهر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ (تنب حد سریداء خد کی تعیدات سی)ور میرزا حسین علی بہاء الله مد عی مسجعت ایران کے کیانی بادشا ہوں کی نسل میں سے بھے اور ملک ایران کے شہر شران کے قریب ایک گاؤل "نور" میں پیدا ہوئے تھے۔ (ئاب حضرت باہ اندی تقیمات سے ا) اور سید مصطفے البہ ان نے بھی اس آیت اور اس مندر جد بالا صدیث مسیح کو "باب" کے تبعین پر چہال کیا ہے کیو ظدوہ سب کے سب فار کی النسل تھے۔ (دیکو ئاب لمعید الصحیح من ۲۰۱۳ کا اور مرزا قاریانی اور ان کے مریدول کا اس آیت اور اس حدیث مسیح کو اسٹے اور چہال کرنا فرقہ بلید ویمائیہ کے رائے پر قدم مارنا ہے۔

قادیائی: مارے کالف مارے مقابلہ پر ایک اور رنگ بھی افتیار کرتے ہیں اور دیگ بھی افتیار کرتے ہیں اور دیسے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فار قلط ہے اس ہے اس مام طاحت ہوتا ہے ہیں۔ سواس کا جواب ہے کہ فار قلط کی ہیٹگوئی آ مخضر سر میلئٹی کے متعلق ہی ہے۔ اور مارے فزو کیک آخی میں اور فوال ہیٹگوئی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مارے فزو قبلے والی ہیٹگوئی کا کوئی تعلق نہیں۔ ان دونوں میں کوئی تعلق دلاکل ہے۔ عامت نہیں کہ ہم ان دونوں میں کوئی تعلق دلاکل ہے۔ عامت نہیں کہ ہم ان دونوں میں گوئی تعلق کیوں کو ایک بی شخص کے حاصت نہیں کہ ہم ان دونوں میں کوئی تعلق دیا کہ مجبور ہوں۔

مسلمان : اگر مرزا محود قادیانی این اس قرار پر قائم بین که فار قلط کی پیشگوئی آخضرت میلینی که عالی تاک ایک بی پیشگوئی آخضرت میلینی کالیک بی واحد الدس معفرت احمد مجتبی میلینی کے بعد فادد اس محفل کی زبانی ( لیتی مرزا قادیانی کی زبانی الاست ہے جس کی طرف احمد کی پیشگوئی کا هیتی اور اصل معداتی ہونا منسوب کیاجا تا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل الفاظ ہوی صفائی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس بیشگو کی اصداق حضرت نی کر یم میشک کو سمجھا ہے ۔ "بعدادات نماز مغرب حضرت اقد س (مرزا تادیانی) حسب معمول شد نشین پراجلاس فرما ہوئے تو کسی شخص کا اعتراض چیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب فار قلیغ کے معنے حق وباطل میں فرق کرنے والا ہے تو قر آن شریف میں جو:" مبشدوا برسول یأتی عن بعدی اسعہ احمد "والی چیگوئی میں طیہ السلام کی زبانی بیان فرمائی گئے ہے وہ نجیل ش کمال ہے ؟۔

فربایے ہارے کے ضروری نمیں کہ ہم انجیل میں سے یہ پیٹگوئی اکالتے پھریں وہ محرف مبدل ہوئی ہے جو حصد اس کا قر آن مجید کے خلاف نمیں اور قر آن نے اس کی تصدیق کی ہوہ ہم بان لیں گے۔ فار قلط کی پیٹگوئی انجیل میں ہے اور اس کے معنی حق وباطل میں فرق کرنے والا ہے اور یہ آنخضرت عیاضی کا نام ہے کیونکہ قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھانے اور آپ صاحب القرآن ہیں۔

اور بجراعو ذبالله من الشيطان الرجيم من القلاط مى آگيا به جم کے متی شيطان کے بین بہر حال فار قبط آنخسرت علي کانام بو اور آپ كانام جو احمد ہے۔ احمد کے متع بین خدا تعالی كی بہت تمر کرنے والاور آنخسرت علی ہے کر خدا كى حمد كرنے والا اور كون ہو گا ؟ كو كلہ حق اور باطل میں آپ فرق كرنے والے بین اور سب سے بو حكر وى حمد كر سكتا ہے جو حق وباطل میں فرق كرے۔ احمد وقت ہے جو شيطان كا حصد دور كرے۔ خدا تعالی كی مظمت و جلال قائم كرنے والا ہو۔ پس آپ فار تكابل محمد ہے اور دوسر سے الفاظ میں ہوں كوكم آپ احمد ی بین۔ گويا فار قبط والى

قادیا فی: "جس انجیل میں آنحضرت ﷺ کو تھر کے نام ہے ادکیا گیا ہے وہ رناس کی انجیل ہے اور نواب مدیق حسن خان مرحوم کھوپالی اپنی تغییر گڑا البیان چہ میں اسمہ احمد والی بیٹیگوئی کے لیچے تکھتے ہیں کہ یر نباس کی انجیل میں جو خبر دکیا گئی ہاں کا ایک فقرہ یہ ہے: "لکن هذه الاهانة والاستهذا بنقیان الی ان یہ بہتی محمد رسول الله " بین حضرت مین نے فرمایا کہ میری یہ المبات اور استحواء باقی رہیں گے بہاں تک کہ محمد رسول الله تقریف ان میں۔ یہ حوالہ ہمارے موجودہ اختیاف ہے کہا کہ اور نواب صدیق حسن ضاحب کی قلم ہے فکا ہے۔ پس یہ حوالہ نمایت معتبر ہے یہ نبیت ان حوالہ جات کے جواب ہم کو کہ نظر رکھ کر گھڑے جاتے ہیں اور اس حوالہ سے ثابت کے جواب ہم کو کہ نظر رکھ کر گھڑے جاتے ہیں اور اس حوالہ سے ثابت کے جواب ہم کو کہ نظر رکھ کر گھڑے بہت ہیں اور اس حوالہ سے ثابت کے در سول کر یم علیق کا ام انجیل میں مجمد آیا ہے پہر بجد اگر کوئی مار سول کر کم علیق کا آئیل میں ہی آیا تورہ محمد تا ہے۔ "

(انوارخلافت س۲۵٬۲۳)

مسلمان: کتاب بر نباس کی انجیل (مطبوعہ ۱۹۹۰ء تیدید پر یس ان ہور)
ص ۲۰۷۲۲۹۵ میں لکھا ہے کہ حضرت میں طبید السلام د شنوں کے ہاتھوں سے
قتل شیں ہوئے بعد صلیب پر پڑھائے بھی ندگئے۔ آپ کی جگہ یمود السراد کی کی ارائیا
اور خدانے آپ کوذ کھ دہی جم کے ساتھ آسان پر اٹھالیا اور س ۲۰۹ فصل ۲۲۰ آیت
اور خدانے آپ کو ڈیم دہی جم کے ساتھ آسان پر اٹھالیا اور س ۲۰۹ فصل ۲۰۱۰ آیت
اور خدانے آپ کو دیم دی تر سے دی آتے ہی ہوگہ کے جم سال ان تر اسلامی کرتے ہیں۔
اور میں ایس تر سے دی آتے ہی ہوگہ کے جم سال ان تر سال میں کتا ہے۔

الم ۲۰ میں کھا ہے کہ آپ نے فریا کہ ۔

"بید مائی اس وقت تک بائی رہے گا جکد محدر سول الله آئے گا جو کہ آتے ہی اس فریب کوان او گوں کے کول وے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لا کمیں گے۔"

اور یہ الفاظ آپ نے اس وقت بیان فرائے تھے جبکہ آپ اپنی مال کو "کی دینے کے آبان ہے ڈین پر تشریف لائے تھے اور یہات بھی اس کہ سی کسی دینے کے گئے آبان ہے ذمین پر تشریف لائے تھے اور یہات بھی اس کتاب بیس کسی ہارک مجہ ہے اس ہے تو صرف انتا کا بدت ہو تا ہے کہ یر نبائ کی انجیل میں آپ کا اسم مبارک مجہ کہ ایک ہے۔

ا قوال حضر ات صحابه کرامٌ

بچھلے صفول میں قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور احادیث صححہ نبویہ سے بیہ بات الت كل كى ب كه بشارت اسمه احمد كه اصل اور حقیق مصداق حضرت احمد مجتلی مناہذہ علیہ ہی ہیں۔اب بعض صحابہ کراٹ کے اقوال میار کہ اس مارے میں ذیل میں درج کئے

جاتے ہیں : (۱) .... "ائن عماكر" نے حضرت عبداللہ بن معود سے روایت كى ہے كہ انہوں نے فرمالمانی نی ایسے ہوئے میں کہ جن کی بیدائش سے پہلے ان کے آنے کی بغارت دي گي (اول)اتحق عليه السلام\_ ( دوم ) يعقوب عليه السلام جيسا كه لكھا ہے كه ہم نے ابر اھیم علیہ السلام کوبشارت دی ساتھ اسخق علیہ السلام کے اور اسخق علیہ السلام ك يجيه يتقوب عليه السلام ك (سوم) يكي عليه السلام تحقيق الله تخفي ات زكريا! بطارت و بتا ب ساتھ حضرت کی علیہ السلام کے۔ (جمارم) حضرت علیا علیہ السلام تحقیق اللہ تھےاے مریم ابشارت دیتا ہے اپنے ایک کلمہ کے ساتھ ( پنجم ) حضرت محمد نسبت ان کی پیدائش کے پہلے خردی گئی۔ ( خصائص الكبري ج اول م اس مكتبه المدني ) (۲) ..... "انن مر دویرية نے حضرت ابو موئ اشعري سے روايت كى ہے كه

مناف (جیسا کہ مسے نے فرما تا) اور میں خوشخری دیے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو میرے بعد آئے گالور اس کااسم مبارک احمہ ہے۔ پس یہ وہ بزرگ ہیں جن کی نی کریم علی نے بمیں حكم دیاكہ بم نجاش كے ملك كى طرف حضرت جعفر من ابوطالب کے ہمراہ ہجرت کرجاویں۔ نجاثی نے پوچھا کہ ججھے سجدہ کرنے سے تنہیں س چزنے روکا؟۔ میں نے کماہم سوائے اللہ کے سی کو مجدہ شیں کرتے۔اس نے یو چھاکہ یہ کیا ہے میں نے کہا تحقیق اللہ نے ہم میں اپنا نبی مبعوث کیا اور وہ نبی وہ ذات اقدی ہے جس کی نسبت حضرت مسے نے فرمایا تھاکہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کانام احمدے۔ پس اس نبی نے ہم کو خدا کی عمادت کرنے کا حکم دمااور اس مات کا بھی لم دیا که ہم کسی کواللہ کا تریک نہ کریں۔"

( تغییر در پیورج ۲ مس ۲۱۴ که م لوقیم کی کتاب د له کل المنوق جی لول مس ۸۸)

(٣).... " حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا که حضرت رسول خداعیات نے ہم کو نحاثی کی طرف بھیجااور ہم قریب ۸۰ مر د کے تھے۔ان میں سے عبداللہ ین

مسعودٌ و جعفرٌ وعبدالله بن رواحةٌ وعثمان بن مظعونٌ واد مويٰ اشعريٌ بتھے اور قریش نے عمر دین عاص و عمارہ بن ولید کو ہدیہ دے کر بھیجا۔ پھر جب یہ دونوں نحاثی کے ہاس آئے توانہوں نے نجاثی کو تحدہ کیا بھراس کی طرف مبادرت کی اس کے داینے اور ما کمیں

طرف بھراس سے کہا کہ ایک گردہ ہمارے بنی عم سے تیری زمین میں آیا ہے اور ہم ہے اور ہماری ملت ہے منہ کچیر لیا ہے۔ نحاثی نے کہا بھروہ کمال ہیں۔ کہا کہ وہ تیری زمین میں ہیں۔ پس توان کی طرف آدمی بھیج دے۔ پس ان کی طرف آدمی بھیجا تو جعفر \* یو لے کہ میں آج تمہارا خطیب ہوں بھروہان کے تابع ہوئے۔پس جعفڑنے سلام کیا اور تحدہ نہ کیا توان لوگول نے ان سے کہا تھے کیا ہے کہ توباد شاہ کو تحدہ نہیں کر تا ہے۔ جعفر ہولے کہ ہم تو سجدہ نہیں کرتے ہیں گر داسلے اللہ کے۔ کہایہ کہاہے جعفر نے کہا ئ شک الله نے بہاری طرف اینار سول مجیاسواس نے ہم کو حکم دیاہے کہ ہم سجدہ نہ

کریں واسطے کس کے مگر واسطے اللہ کے اور ہم کو امر کیا ہے نماز وز کوۃ کا۔عمر و بن عاص یولے پس بے شک یہ مخالفت کریں گے تیری 'عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حق میں۔ نحاثی نے کماتم کیا کہتے ہو حق میں عیلی این مریم علیہ السلام کے اور ان کی مال کے۔

جعفرٌ کے ساتھیوں نے کہاہم کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور خدا کی طرف ہے ایک پاک روح ہے جس کو اللہ نے القاکیا طرف عذرا' ہول'(حضرت مریم علیماالسلام) کے کہ جس کو نہ چھوا کسی بھر نے اور نہ عارض ہوا اس کو کوئی ولدر پس نجاشی نے ایک کڑی زمین ہے اٹھائی پھر فرہایا: او حیشته
وقسیسسن وربیبان کے گروہ اواللہ جمیں زیادہ کرتے اس پر جو ہم اس کے حق میں
کتے ہیں۔ انتاجواس کے برائر ہے۔ مرحب ہم کو اور اس کو جس کے پاس ہے ہم آئے
ہور میں گوائی دیتا ہوں کہ بے ٹیک دہ واللہ کا بی ہے اور بے ٹیک دہ وہ بی ہے۔ جس کو ہم
انجیل میں پاتے ہیں اور ب شک دہ وہ بی ہے جس کی عیدی بن مر یم علیہ السلام نے
بھارت دی ہے۔ تم محمر واور رہو جمال چاہو۔ واللہ اگر نہ ہو تا وہ ملک جس میں ہوں
تو البتہ میں اس کے پاس جاتا یہاں تک میں خود اس کی جو تیاں اٹھا تا اور اس کو وضو کر ات
اور دوسرے ان دہ مخصول کے ہدید کے متعلق حکم دیا۔ تودوان کی طرف پھیرویا گیا۔"
(منداس نور بی س اس کے ہیں ابھی حاتم عن عمر قرون مردة قال خصسة

(۳)....." اخرج ابن ابی حاتم عن عمر و بین مرة قال خمسة سموا قبل ان یکونوا محمد، ومبشرا برسول یأتی من بعده اسمه احمد ویحیی علیه السلام انا نبشرك بغلام اسمه یحیی علیه السلام وعیسی علیه السلام مصداقا بكلمة من الله واسحق ویعقوب فبشرنا هاباسحق ومن وراء اسحق یعقوب "

نتيجه

قرآن مجید کی آیات مقدر "احادیث نبویه اور آثار صحابہ ہے یہ بات روز روشن کی طرح صاف ظاہر کرتی ہے کہ آخضرت ﷺ کا اسم مبارک احمد تھا اور حضرت عینی این مر میم علیہ السلام نے:"ومبشورا بوسسول باتشی من بعدی اسمہ احمد "کسر کرآپ ﷺ می کے کئی محارت دی تھی۔ حکیم نوردین بھیر وی کاپاوک وو کشتوں پر `

مرزائی جماعت میں مرزانا م احمد قادیانی کے بعد عیم فوردین بھیروئی بول عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ عیم صاحب کی پیدائش ۱۳۵۸ھ ش ہوئی تھی۔ آپ کا دخمان تھیرہ مثل شاہ پور تھا۔ مرزا قادیانی نے جب سوزا قادیانی نے مسے موعود پہلے لدھیانہ میں عیم صاحب نے آن کر بعیت کی۔ جب سرزا قادیانی نے مسے موعود ہونے کادعوئی کیا تو سب سے پہلے عیم صاحب نے ہی لبیک کی آواز اٹھال اوران کو می موعود تشکیم کر لیا۔ بھول عیم فدا طش مرزائی عیم صاحب کو مرزا قادیانی ہے ہے حد بوتے تھے۔ (ممل معد حد میں 10ء) مرزا قادیانی ۲۹ مئی ۱۹۵۸ء کو ایجور میں فوت بوتے تھے۔ (ممل معد حد میں 10ء) ان کے بعد عیم صاحب مرزائی جماعت کے (پہلے نام نماد) طیفیہ بدائے گئے تھے۔ ۱۳ ماری جماعاء کو جعد کے روز ۲ پی کے دامن پر آپ فوت ہوئے تھے۔

وت ہوئے ہے۔

اب ذیل میں اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ بھارت اسہ اتھ کے متعلق عکیم فوردین صاحب کا کیا عقیدہ تھا۔ کہ افوردین صاحب کا کیا عقیدہ تھا۔ عکیم صاحب نے ایک کتاب "قصل المخطاب کمقدمة الل کتاب "عامی لکھی تھی۔ یہ کتاب ۳۰۵اہ میں مطبع تقبیاً کی دہلی میں دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں (جو مرزا قادیان کے دعویٰ سیحیت ہے پہلے لکھی گئی میں صاحب نے بھارت اسمہ اتھ کو حضرت محمد مصطفاً عقیقاً میر چہاں کیا تھا۔ اور جب عکیم صاحب مرزائی ہوگئے اور مرزا قادیان کے مرنے کے بعد مرزائی جاعت بھارت کا مصداق مرزا ہوئے تو قادیان میں درس قرآن مجیدہ سیتے ہوئے اس بھارت کا مصداق مرزانی امراح تا ویان کو قراردیا۔

تشتى نمبرا

" انقال عیسمیٰ ابن مریم نیبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومیشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احد "اورجب کمائیسیٰ مر می کے بیغ نے ابینی امر اسکن میل کیجا بعدی اسمه احد "اورجب کمائیسیٰ مر می کے بیغ نے ابیدی اتالار اس اسکن میل کیجا آیک رسول کی جو آوے گا تھے سے بیچھے اس کا نام ہے اتھ در سرة منه باره ۱۰ روئ ۱۰) س بخیل سے دیکھو ہوتا ۱۳ باب در س ۱۵ کا میر سکا مول پر عمل کرو میں اس بخیل ہے در خواست کرول گا اوروہ حسین دمر اسلی در اس ۱۵ کا میر سکا وال بیٹے گل کہ بیٹ تمام سے ما تھو رہے - قر آن نے کما ہے می علید السلام نے اتھر کی المالات دی اور بی خال اور کی کو انگار سے نامی کی انگار سے در خواست کرد سائی اور کی کو انگار سے در کے ماشے پڑھ سائی اور کی کو انگار سے در کے کامو تی شرط ا

تشتى نمبر ٢

ی میر ۲
(۱).... «هنرت طلیقة المح (نورالدین) نے کیلے کیلے الفاظ میں فربایا کہ میں : " مبشدرا بوسسول یاتنی من بعدی اسمه احمد "کی پیٹگوئی حضرت کی موقود کی کی پیٹگوئی حضرت کی موقود کی کے موقود کی کے موقود کی کے معلق باتا ہوں۔ کہ یہ صرف حضرت کی موقود کی کے معلق ہاتا ہوں۔ کہ سے مستقب اسمان میں اسمان میں اسمان اسمان میں اسمان اسمان اسمان میں کا میں موقود کی مان میں موقود کی مان میں کیا ہے۔ ایک جائی جس کی خاط ہے مام مجمد تھالور دوم ہمائی جس کے اعتبارے نام اسمان حضر سے موقود (مرز اتقادیاتی) کے اسمان میں اسمان میں موقود (مرز اتقادیاتی) کے دریات میں ارسال دسولہ مضرین نے بالا نقائی کھا

ہے کہ اس رمول سے مراد سکت موغود ہے یہ گئی قرینہ ہے اس بات پر کہ اوپر کی پیٹلو کی سکتے موغود کےبارے میں ہے۔"(همیسہ رمونہ ۔الٹ1ادان ۱۰ نبر۲۳ مر۲۳)

## مر زا قادیانی آنخضرت علیه کامثیل نهیں

**مر ز اکاو عو کی** :ایک غلطی کاازالہ نامی اشتمار کے حوالے سے تکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے کما :

زافادیاں نے نما: "میں بار باہملا چکاہول کہ میں مموجب آیت :" و آخرین منھم لما

يلحقوا بهم "مروزي طور پردې ني فاتم الانبياء ۽ ول۔" ( آناب حقيقة الدوت صداول س ٢٦٥)

" جبکه میں بروزی طور پر آنخضرت عظیقی ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت مجمد ہیے کے میرے آئینہ خلیت میں منتکس میں تو پجر کو نسالگ انسان ہواجس نے علیحدہ طور پر نبوت کاد عوش کیا۔" (م1777)

نوٹ: (۱)" چو کدر سول کر یم ﷺ سب انبیاء کے کمال کے جامع تھے

اس لئے آپ کے بروز میں بھی سب کمال پائے جا کیں گے ای وجہ ہے اس کی آمد کے

متعلق سب نبی بی کھتے رہے کہ میں ہی آول گا گویا میرے کمال اس آنے والے میں

جول گے۔ یہ سب کمال متح موعود میں پائے گے۔ چنانچے آپ نے وعوثی کیا کہ میں
ممدی ہول 'میں متح ہول' میں کر شن ہول 'میں ذر تشت ہول۔ پس ہمار اا بمان اور

یقین یہ ہے کہ حضر ت متح موعود تمام کمالات کے جامع تھے۔ اس لئے آپ رسول
کر یم چھانے کے کئی تھے۔ "
کر یم چھانے کے کئی تھے۔ "

(اخیر انفسل مرد و دعوی ایوالات

(۲)..... ترش محمد رسول الله خدا کا نمونه تصاور آپ کا کال نمونه حضرت مستح موعود (مرزا قادیانی) چی-" (انبارانفنل مرده ۱۰۶۰روزی) ۱۹۲۸م ۱۹۷۵م مندر جہ ذیل نقشہ سے ٹامت ہو تا ہے کہ مرزا تاریانی حضور علیقے کے مثل

(۱) آنخضرت علي :" ہارے ني عليہ ناور نيول کی طرح

فاہری علم کی استادے میں پڑھا تھا۔" (یم انسلیس ، ۱۳۰ خوان ص ۱۳۳ ج ۱۳۳)

(1) مرزا قادیانی: " مین کے زبانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی

کہ جب چے سات سال کا تھا توالک فاری خوال معلم میرے لئے نوکر رکھا کیا جنوں نے قرآن شریف اور چند فاری کمالی مجھے پڑھا کیں اور اس برڈگ کا مام فضل التی تھا اور جب میری عمر قریباً دس برس کے جوئی قوالک عرفی خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے جمعے جن کامام فضل احمد تھا۔"

(كتب البريه ص١٣٨ ١٣٩ هاشيه فزائن ص١٤١ ١٨٠ واشيرج ١٣)

مالله الم المنطق الور آخضرت عليه كالى اور ان يزه مونا

ایک ایبلدی امرے کہ کوئی تاریخوان اسلام کاس سے بے خبر نہیں۔"

(د این احمد یه ساسه ۲۲ مه نزائن ص ۲۲ ۵ ج۱)

(۲) **مر زا قادیانی** : "اور ان آخرالذ کر مولوی صاحب ( یعنی گل علی

شاہ) ہے میں نے تو اور منطق اور حکت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے عاباء صل کیااور بعض طباحہ کی کمائیں میں نے اپنے والد صاحب پر حسیں۔"

. (كتك البريه من ۵۰ه شد منزائن من ۱۸۱ج ۱۳ احاشيه)

(۳) آنخضرت عَلِيقة : "آنخفرت عَلَيْق نِرَاصل مِن كَلَانِهان نِينَ عاصل نِمِين كِياد " (نذر الفشل مورد ۲۴۶۱وری ۱۹۲۲) (در در ۱۹۴۲وری ۱۹۴۲

,

(۳) مرزا قادیانی:" هنرت می محری نے محر می الله کا اجارات بری ماصل کیا ہے۔"

(اناب حقت الدوس - ۱۱)

(۴) مرزا قادیانی: "خدانے جلال رنگ کو منسوخ کرکے اسم احمد کا نموند ظاہر کرناچاہائینی جمال رنگ کاد کھلانا چاہا سواس نے قدیم وعدہ سے موافق اپنے سیکے موجود کو پیداکیا۔ " (رجع نبر سرے ۱۸۱ائیویئن سر۳۵،۴۵سندہ سے ۱۵

(۵) آنحضرت علیقه : "ضمید براین احمد حصر پنجم میں ب (که امارے نی علیق ا کی آمد اول میں ای کافرول کو دوبا تحد د کھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا نقال جو له " (س ۲۵ افزائن س ۲۹۳ تا ۱۲) (۵) مرزا قاور انی :

اب چھوڑوہ جماد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ ادر قال (خمیہ تو کولایہ سی میں موری کوئٹ کے در ان کے ان ان کے ان ان کی میں کے ان ان کی میں کے ان ان کی میں کے ان کا فرد ال اور مشرکول کے ساتھ جماد کیا۔ صفور تیکٹ نے سلطنت اور حکومت بھی کی۔" (۲) مرزا قاویا نی : مرزا فالم اند تاریانی ساری عمر غیر مسلم (یعنی میچی) حکومت کے ماتحت رہا۔ اس نے مجھی سلطنت نہ کی۔

( 2 ) أنخضرت علية : آخضرت علية نه ج كما تفاه

(اخبارا كلم قاديال مورجه - اأكرت - ١٩٠٥ ص ١٠ كالم نبر ٣)

( **۷ )م زا قاد مانی** : مرزا قاد مانی کوماوجود تمن لاکھ کے قریب روییہ

آنے کے ساری عمر حج نصیب نہ ہوا۔ . (حقیقت الوتی مس ۱۱۱ فزائن مس ۲۲۱ ج ۲۲)

(٨) آخضرت علية : حفرت محر مصطفى احر مجتبى علية ني بمي

نهيں فرمايا۔

(٨)مر زا قادياني: مرزا قاديانى نے خودايي نبست كلھاكد:" حافظ احِمانهیں۔یاد نہیںرہا۔"

( کتاب شیم د موت س ۱۱ عاشیه محزائن س ۳ ۳ من ۱۹ رساله ربو پویات مادایر مل ۱۹۰۳ و س ۱۹۰۳ هاشیه ) (٩) مَ خَصْر ت علي : حفرت خاتم النيمين رحمة اللعالمين محمد

مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مثلاث نے کبھی اسیانہیں فرمایا۔ (٩)م زا قادمانی مرزا قادیانی نے خود تنکیم کیاکہ مجھے مداری مراق

اور کثرت یول ہے۔

(رساله تشجيذ الإذبان ملت وجوان ١٩٠١ع ص ٥ أمنيار بدر مور حد \_ جوان ١٩٠٦ع ص ٥)

(١٠) أنخضرت علاق عض عضر در مصطفى احر مجتبى عليه كي ذات مباركاس مرض سے ياك تفی۔

(١٠)م زا قادماني: مرزائير احمرصاحب ايماء مرزائي نيكها ي که مر زا قادیانی کومر ض بمشیر باکادوره پڑا تھا۔ (کتاب میرت اسدی حصد اول مس علا)

(11) آنخضرت عليقة الله تعالى نے اپنے بیارے ہی محمد علیہ کو ان سب بمار ہول ہے محفوظ رکھا تھا۔

(۱۱)م **زا قادبانی** : مرزا تادیانی کودوران سر 'درد سر ' کی خواب' تشیج

ول 'مد بضمی 'اسهال ' کثرت پییثاب اور مراق دغیر ه مرض تیجے اور ان کا صرف ایک ہی باعث تقالوروه عصبی کمز وری تھی۔ (رسالەر يوپوبلىت مادىمئى ئە ۱۹۲ ء س ۲۶)

(۱۲) آنخضرت علاق : مفرت محمد علية نے بھی اليانہ قربالہ

(۱۲)م زا قاد مانی :مرزا قاد بانی نے خود تشکیم کیاکہ میں ایک دائم

(شميمه اربعين نمبر ۱۳ مهم من اخزائن ص • - مهن - ۱) المريض آدمي ہوں۔

(۱۳) أنخضرت عليقة : الغرض آنخضرت عليقة كے اخلاق فاصله

اي تتى كد : "انك لعلى خلق عظيم" قرآن من دارد بوا فوداس السان كالل ہمارے نی علیہ کو بہت بری طرح تکلیفیں وی تنئس اور گالیاں بد زمانی اور شو خیال کی

منکن ، مگراس خلق مجسم نے اس کے مقابلہ میں کیا کیاان کے لئے دعا کی۔

(۱۳)مرزا قادیانی نیه بات بھی تتلیم کرتا ہوں که مخالفوں کے مقابل يرتح يرى مباحثات ميس كسي قدر ميربالفاظ ميس مختى استعال ميس آئي تحى ليكن

وہ اہتدائی طور پر تختی نہیں ہے بلعہ وہ تمام تحریریں نمایت سخت حملوں کے جواب میں لکھی گئیں ہیں۔ ( تبلغ رسالت ج ۲ م ۱۲۵ مجموعه اشتبارات س ۲۲ سر ج ۴)

(۱۴) آنخضرت علیفہ : کیا تو نہیں جانا کہ اس محن رب نے

ہمارے نبی عضی کام خاتم الا نبیاء رکھا ہے اور کس کو مشتقیٰ نمیں کیا اور آ تحضرت عظیم نے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس تغییر کی ہے: " لاندی بعدی " کہ میر سے بعد کوئی نی نمیں ہے۔ (حامة ابشری حتر تبرس 11-1 مزائن س 100)۔

(۱۴) مر زا قاویانی : ده خاتم الانبیاء بین ادر مین خاتم الادلیادوں۔ میر سے در کوئی دل نمین مگروہ جو بھے ہوگا در میرے عمد پر ہوگا۔

( خطبه الهاميه س۵ ۳ نخزائن س ۰ \_ ن ۱۶)

(۱۵) آنحضرت علیہ آنضرت علیہ کے دعوں کی جاد کی پہلے ہی کہ وات پرنہ تھی۔ پہلے ہی کہ وات پرنہ تھی۔

( ۱۵ ) **مر زا قادیانی** : مرزا کے دعویٰ کی جیاد دفات می طلبہ السلام پر ہے۔ ( میجر بیالات س<sup>و</sup> د میجزان س ۲۰ میجزان س

قاديانی مغالطے اور ان کی تروید

مغالطہ تمبر ا: " پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آخضرت ﷺ نے" انا بیشارت عیسی "فربالے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی "مبشوا برسول یا تی من بعدی اسمه احمد "والی پیشگو کی اور بخارت کے مصداق تخضرت ﷺ بی بین تواس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اس میں کام نمیں کہ تخضرت ﷺ بخارت عیسیٰ نے دو محدودوں کے متعلق پیشگو کی تھی جن میں سے ایک کے مصداق آخضرت ﷺ کا اعتمار تعلیم اور دوسری کے مصداق حضرت میں موعوداس کے آتحضرت کیا کا اعتمار سے میں اور دوسری کے مصداق حضرت میں ہوعوداس کے آتحضرت کیا کا اعتمار سے میں اور دوسری کے مصداق حضرت میں ہوعوداس کے آتحضرت کیا کا اعتمار سے میں فردان کی نمیت فرمائی گئی۔ کیا عیسی فرمائی گئی۔ کیا

کوئی بنا سکتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں احمدوالی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ جب یہ کمیں یہ ٹامت نہیں توا نی طرف ہےبات بہا کر پیش کرنا کیونکر ۔ تابل انتبار ٹھرا۔بال اس میں کلام نہیں کہ آنخضرت علیہ حضرت عیسی ملیہ السلام

کی ایک پیٹنگوئی کے مصداق ہیں لیکن دہ احمد دالی پیٹنگوئی نہیں بابحہ دہو ہی پیٹنگوئی ہے جو

ائجیل بوحنا کے باب اول آیت ۲۱ میں یوں لکھی ہے :" تب انہوں نے اس( بوحنا) ہے

یو جھا تواور کون ہے کیا توالیاس ہےاس نے کہامیں نہیں ہوں۔ پس آیا تووہ نبی ہےاس

نے جواب دیا نہیں.....انسول نے اس سے سوال کیا کہ اگر تونہ مسے ہے 'نہ الیاس اور نہ

"انجيل كان الفاظ مين "وه ني" كالفظ أنخضرت عليه كي بيشكو كي مين جس کے متعلق بو حنلاب ۱۳ آیت ۲٬۱۲ میں" تسلی دینے والا"اور بو حنلاب ۱۳ آیت ۳۰ میں "اس جمان کاسر دار آتا ہے "اور لو قاباب ۴۴ آیت ۹۶ میں "اینے باب کو اس موعود کو تم پر جھیتا ہوں" وغیر ہالفاظ میں بھی پیشگوئی کی گئی ہے وہ پیشگوئی ہے کہ جس کے مصداق آنخضرت علی ہی ہی اور جس کے مصداق ہونے کی وجہ ہے آنحضرت ﷺ نے انابشارت عیسیٰ کا فقرہ فرمایا۔ اب اس پیشگوئی کے متعلق ہم مبائعین میں سے خدا کے فضل ہے کسی کو بھی کام نہیں لیکن حضرت میسے کی دوسری پیشگوئی کہ جس میں انہوں نے اپنے دوبارہ آنے کے متعلق پیشگوئی فرمائی جیسا کہ متی باب۲۵٬۲۴ وغیرہ مقامات ہے ظاہر ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر متی ہاب ۲۵ آیت اس کو دیکھووبال لکھاہے کہ جب این آدم اپنے جلال ہے آوے گااور سب فرشتے اس کے ساتھ تب وہ اپنے جلال کے تخت پر پیٹھے گا ادر سب قوم اس کے آگے حاضر کی

اباس مت کی آمد نانی کی پیشگو کی جوانعوداحد کی مصداق ہاس کا مصداق

وه ني - پس كول ديدهدمه ويتا ي - "

مائے گی .... الخے۔

(اخبارالفعنل مورجه ۱آکور ۱۹۱۷ء س ۲ ۷)

حفزت مسيح موعود كادجودب\_\_

جواب : قرآن مجيد مين سورة صف مين الله تعالى نے فرمايا ہے كه حضرت

عینی انن مریم علیه السلام نے: "وحدشدرا برسول یاتی من بعدی اسمه احد" کرایے بعدی اسمه احد" کرایے بعد ایک رمول کی خردی محقی ند که دو کی۔ حضرت کرے نے بیٹ کما کرایے اور مولول کی بعارت و بینے والا ہول ان بیس سے ایک کانام احمد اور دوسرے کانام خلام احمد اور محرت میں نے اسمه احمد کما اسمه ما نمیس کما۔ مرزا تادیاتی کے پہلے ہمی ایک خض احمد نکی نے بوت کاو موئی کیا تھا اور کما تھا کہ حضرت عینی علیه السلام کی بعارت میرے لئے ہے۔ دو کمول میں برخ کی تاب انسان ع میں مرہ ان خداد ند تعالی نے فلما جاء حم بالبیدنت قالوا حذا سدو مدین فرماکراس بات کی نقش مرکزاس احد مدین فرماکراس بات کی نقش مرکزاس احد کی تعالی احداد مدین فرماکراس بات کی نقش مرکزاس بات کی نقش مرکزات کی مدین خوالد کی نقش مرکزات کی نقش مرکزات کی نقش میں کا مرکزات کی نقش میں کا مدین کی نقش میں کا مدین کی نقش مرکزات کی نقش میں کا مدین کی نقش مرکزات کی نقش میں کا مدین کی نقش میں کا مدین کی نقش کی ن

(۳).....آخضرت عليه السلام في وانابشنارة عيسى (متكوّة) فرماكر صاف طور پراسيخ آب كواس بخارت السلام في وانابشنارة عيسى (متكوّة) فرماكر الن صرح حوالول كي بوت بوت بحق بخل بخارت اسمه احمد كا معدال مخضرت عليه كوّ كو نما في توكما بايت كاك : " بل هم قوم خصمون " بحج بات كان يجرب لا وم والحالو كور برخ مين و تم بين -

(٣) .....ب شک انجیل یو حناب اول آیت ۲۱ مین "ده نی" کے الفاظ آئے بین گرای مقام پر حاثیہ پر قورات کے پانچ یں جے کتب استثباب ۱۸ آیت ۱۵ ۱۸ کا حوالد ویا گیا ہے۔ جمال مو کی طیہ السلام کی ماندا کیا نی کے آئے کی فجر دی گئی ہے۔ اور یہ بخارت حضرت موٹی طیہ السلام کی حضرت میں طیہ السلام کی بخارت میں حضرت میں طیہ السلام کی بخاری میں موجود ہیں۔ بھی موجود ہیں۔

(۵).....ا نجیل متی باب ۲۴ حوالد تو مر زائی مولوی نے دے دیا محر اصل عبارت پوری نقل نہ کی۔ انجیل متی باب ۴۴ میں ہے :

نوٹ : حکیم خدا هش مرزائی کماب (ممل صدع ۲ مرہ ۲ /۲۱۲) پر جو پکھے لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ : (۱)....."د سویں صدی جمری میں شخ محمہ خراسانی نے دعویٰ کیا کہ میں عینی بن مریم ہول جس کے آنے کااحادیث نبویہ میں وعدہ دیا گیاہے۔"

(۲)....." وائره ممال نعمت میں ایک شخص ایراهیم بزله نای نے دسویں

صدی ہجری میں عیسیٰ ابن مریم ہونے کادعویٰ کیا۔" (٣)....." وسویں صدی جمری میں شیخ بھیک نے بھی مسیح کا دعویٰ کیا۔

ا یک مدت تک اس و عولی پر جمار ہا گر بالا خرا بی غلطی کا اعتراف کر کے دعویٰ ہے

(۷۲)....." تھوڑاء مہ ہواہے کہ شم لندن میں ایک فخص کھڑ اہواجس کا

نام مسر وار ڈ تھا۔ جو نکہ یہ شخص فصاحت دیلاغت میں ید طولی رکھتا تھا۔ اس کی تقریر کا

اثر لوگوں کے دلول پریژنا قال-اس بنابراس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔"

(۵)...." جزيره جمكا مين الك حبثي فخض نے دعويٰ كما كه وہ عيسىٰ الن

مریم ہے۔ جس کی انتظار میں ایک مخلوق لگی ہوئی ہے۔" (ارس

(۷)....." پھٹ نے شہر لندن میں مسیح ہونے کاد عویٰ کیا۔" (٨)....."اليابى الك فخص يراغ دين نامي جول ميں مواہے۔اس نے بھي

د عوے کیا کہ میں مسیح ہوں۔"

(٢)....." ملک روس میں بھی ایک فرنگی نے دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم

(٩) ....." حال من ایک اور شخص یور پین لوگوں میں سے اٹھاہے جس نے اول اول الیاس ہونے کا دعویٰ کیا پھر کچھ عرصہ کے بعد کہنے لگا کہ میں مسیح موعود

(۱۰) .... ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ فرانس میں ایک شخص نے میے موعود

(ص۱۲۵٬۲۱۳)

رجوع كرلياـ"

ہونے کاد عویٰ کیا۔"(ص۲۱۸)

ش کمتا ہوں کہ تیر حویں اور چود حویں اجری میں فرقہ بہائیے اور جاعت مرزائید دو بوے تھاری فقتے ہوئے ہیں۔ مرزا حسین علی بہاء اللہ ایرانی (جس کی پیدائش ۱۸۱۵ء میں وعویٰ ۱۸۵۳ء میں اور وفات ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی) اور مرزا غلام احمد قادیاتی (جس کی پیدائش ۱۸۳۹ء میں اور وفات ۱۹۹۸ء میں ہوئی تھی) نے مسیحت 'رسالت اور وی وکلام الٹی پانے کے دعوے کئے جھے اور آن تا ۱۹۳۳ء کیتی ۲۵ سات کے فرقہ بہائی اور جماعت مرزائیے کے لوگ موجود ہیں۔ ذیل میں ایک نقشہ کے ذریعہ اس بات کو خات کیا جاتا ہے کہ جن جھوٹے یہ عجول کیا ہے لیوع کیتی من علیہ السلام ناصری نے فیروی تھی۔ان میں سے ایک مرزا قادیاتی تھی ہیں۔

نوٹ : مر زاحسین علی بماءاللہ بھی مدعی مسحت تھا۔

(مر زاكي كتاب ينجر لا بورناسل جيم م ب ' فزائن ص ٢ ١١٠ج ٢٠)

(۱)....بہترے میرے نام پر آئیں گے۔

(۱) ..... یادر ب که انجیلوں میں دو تسم کی پیٹیگو ئیاں ہیں جو حضرت مسے کے آنے کے متعلق ہیں ایک دو ہو ہو ایک طور پر آنے کا وعدہ بدوہ وعدہ دوہ وعانی طور پر ب اوردہ آنااس قسم کا ب جیسا کہ ایلیا نبی سے کے وقت میں دوبارہ آیا تھا۔ سودہ ہمارے اس زمانہ میں ایلیا کی طرح آ چکا لوردہ کی راقم ہے جو خادم نوش انسان ہے جو سمج مو عود ہو کر مسح علید السلام کے نام پر آیالور مسح نے میرکی نسبت انجیل میں خبردی ہے۔ وکر مسح علید السلام کے نام پر آیالور مسح نے میرکی نسبت انجیل میں خبردی ہے۔ ( کتا ہود حمان میں ۲ سانوائن س۸ مین ۸ مین ۱۰ سانوائن س۸ مین ۸ مین ۱۰ سانوائن س۸ مین ۸ مین ۱۰ مین ۱۰ مین اس ۸ مین ۱۰ می

(۲)....اور کہیں گے کہ میں مسیح ہول۔

(۲)...... آنے والا من شی می ہول.......... آخری زمانے میں من آنے والا میں می ہول۔ (عقیقہ اوی سوما موائن س ۲۰۱۰ خوائن س مان ۲۰۰۶ سن المان مر کم فوت ہو گیا ہے اور (حقیقت الوحی ص ۵۵ انتزائن ص ۵۹ اج۲۲) آنے والامسے میں ہول۔ بلندمے گوئم ببانگ

مسيح (ترياق القلوب ص ٢ فزائن ص ٢ ١٣ ج ١٥)

(۳).....اور کهیں گے کہ میں وہی ہول۔ (مر قس ۲:۱۳)

(٣).....م زا قادیانی نے لکھاہے:"سومیں وہی ہول۔"

(کشتی نوح ص ۱۳ نزائن ص ۱۹ج۱)

(۴).....اور بہتوں کو گمز اہ کریں گے۔

(۴) ..... لا کھوں انسانوں نے مجھے قبول کر لیالور پیر ملک ہماری جماعت سے (يرابين احديد حصد پنجم ص ٢٠٤ نتزائن ص ٩٥ ٢٩ ق ٢١)

(۵).... جھوٹے مسے اور جھوٹے نیما تھیں گے۔

....(۵) زمان ومنم كليم خدا

مسيح منم محمدو احمد که مجتبیٰ

(ترياق القلوب ص ٣ مخزائن ص ٣ ١٦ج ١٥)

نی کا نام یانے کے لئے میں عی مخصوص کیا گیا۔(حیقت اوی ص ۲۹ وائن

س٧٠٠٨ج ٢٢) بماراد عويٰ ہے كه جم رسول اور ني يں۔

(احباربدر ۵مارچ ۱۹۰۸و منميمه حقیقت المنوة ص۲۷۲) (۲)....بوے نشان اور کر امتیں دکھا کیں گے۔

(٢).....ميري تائيد ميں خدانے دہ نشان ظاہر فرمائے ہيں كہ آج كى تاريخ

ہے جو ۱۲ جولائی ۲۰۹۷ء ہے اگر میں ان کو فردا فردا شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قتم

کھاکر کہ سکتا ہول کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔

(هيقت الوحي ص ٢٤ نزائن ص ١٠ ج ٢٢)

مر زاغلام احمر قادیانیادراس کی غلطهانی

مغالطه نمبر ٢: مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے: ''اور ہرا کیگ شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور مسج موعود کاوقت ہے

کسی نے بجز اس عابز کے دعو کی نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں بلحہ اس مدت تیرہ سو

برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف ہے ابیاد عویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔

مال عیسا سُول نے مختلف زمانوں میں مسیح موعود ہو نکادعویٰ کیا تھالور کچھ تھوڑاع صہ

ہوا ہے کہ ایک عیسائی نے امریکہ میں بھی میج این مریم ہونے کادم مارا تھالیکن ان

تا نجیل کیوہ پیٹگوئی پوری ہو جاتی کہ بہترے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں میے ہوں۔ ہر سیامی ان سب کے اخمر میں آئے گانور میے نے اپنے حواریوں کو نفیحت کی تھی کہ تم نے آخر کار منتظر رہنامیرے آنے کا لینی میرے نام پر جو آئے گا۔ اس کا نشان پیہ ہے کہ اس وقت سورج اور چاند تاریک ہوجائے گااور ستارے زیمن پر

**جواب :(۱)..... مر ذاغلام احمر قادیانی کابید لکھنا کہ اس مدت تیرہ سوبر س** میں کبھی کسی مسلمان کی طرف ہے ایباد عویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں سراسر . غلط ہے اور خلاف واقعہ ہے۔ حکیم خدا هش مر زائی کی کتاب (عمل مصط همہ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲) پر کھاہے کہ کنیالیک مسلمانوں نے بھی میچ موعود ہونے کے دعوے کئے تھے جیسا کہ

"فيخ محرطا ہر صاحب مصنف مجمع الحارك زبانه ميں بعض ناياك طبع لوگوں

(٢).... مرزاغلام احمد قادمانی نے لکھاہے کہ:

میں پیچھے لکھ آیا ہوں۔

(ازاله ادبام حصه دوم ص ۱۸۳ ،۱۸۳ نزائن ص ۱۸ ۴ م.ج ۳)

مشرک عیسا ئیوں کے دعویٰ کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ پاں ضرور تھا کہ وہ ایبا کرتے۔

نے محض افتراء کے طور پر مسی اور مهدی ہونے کادعویٰ کیا تھا۔"

(حقیقت الوحی م ۴۰ ۴ نزائن م ۵۳ سر ۲۴ ج) .

(r)....."آج برچه بیبر اخبار ۲۷ اگت ۱۹۰۸ء کے پڑھنے سے مجھے

معلوم ہواکد تحکیم مرزا محمود نام ایرانی لاہور میں فروکش ہیں وہ بھی ایک میسجیت کے مدعی کے حالی ہیں۔ وعوکی کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہمشند ہیں۔"

د قريد و كام محمور (يني نيجر لا بود مطي ضياء الاسلام قاديان نارئ ملي ٨ مو مبر ١٩٠٥) تراش ص ٢١ ارج ٢٠)

مرزاندام احمد قادیانی نے اس جگه فرقد بهائیه کے بانی مرزا حسین علی بهاء الله ایرانی کومسجیت کا مد می مانا ہے۔(قادنی اخبار اهم موروع ۱۳۳ توبر ۱۹۰۰ مورس ۱۴ هم مورد ۱۰

الله ایران و مسیحت ۵ فد می مانام به از قادی اخیاره می مورد ۱۹۴۳ میر ۱۹۴۳ می ۱۴ اسم مورد ۱۹۰۰ ۱ انوم ۱۹۰۳ میران به می تکلید به که به به الله شد نیست که ۲ ۱۲ هدیش میسیم مو طود بوت کا د طوی کما قیالور ۲ ۳ اهد میک زند در با

(٤) .... مرزاغلام احمر تادياني ني الفاظ " يعني مير عد نام يرجو آئ گا"

ا پنے پاس سے زیادہ کئے ہیں۔ور نہ انجیل متی باب ۲۴ میں اصل عبارت یوں ہے۔ (۳) ....."اور جب یوع زیتون کے بیاز پر بیٹھا قوائس کے شاگر دول نے

(٣) ..... اورجب يوں زيون كے كهار بيتھا محاس كے تا مردول كے فات ميں اس كے باس دول كے فات روول كے فات ميں اس كے كہ كہ يہ كہ كہ كہ يہ كہ كہ يہ وگالور تير ك آخر مول كوئى كے آخر مول كوئى كے آخر مول كوئى كے آخر مول كوئى كے اخراد كوئى

شمیس گراہ نہ کرے۔(۵) کیو تکہ بہتر ہے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں منج ہوں اور بہوں کو گراہ کریں گے۔۔۔۔۔(۲۳) تب آگر کوئی تم ہے کہ کہ دیکھو منج پہال یادہاں ہے تواہے نہ مانا کیو کلہ جھوٹے منچ اور جھوٹے نبی امٹھیں گے۔"

کیاں میں جب مطابق امریائی اور قادیائی اپنے دعویٰ سیعیت در سالت میں سچے نہیں ہیں۔ مخالطہ نمبر سع:" پیغام صلح 19 جنوری کے پرچہ میں انہوں نے از مونوی عمر الدین شلوی لکھ کر غیر احمد یول کے قائم مقام ہو کر اور ان کے روح روال اور ان کا قلب اور زبان عن کر ہم پر سوالات کے ہیں ان سوالات کی عبارت گو بہت ی لغواور بے معنی ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ قریباً سب کی سب نقل کردی جائے تاجولات کو سجھے ہیں آسائی ہو۔ (اخباد انتشان مردے ۱۹۳۸ وری ۱۹۳۲ موسد ۱۹۳۸ موری ۱۹۳۲ موسد ۱۹

سوال نمبر ا: حفرت عيني عليه السلام في احمد كي بشارت ديت بوك

فرلاکہ: "ومبشورا برسول یاقی من بعدی اسمه احمد "سب سے پہلے انظار مول قابل توجہ ہے آن مجید کا اصطلاح میں یہ انظامت اور ترین نیول کے آیا ہے اور سینی کی زبان میں رسالت سے مراد ظلی رسالت ہو ہی جیس عتی اور صف اولی میں نیوت ورسالت حضرت میں کی مراو ہے۔ پس اس پیشگوئی کا مصدات بھی صاحب رسالت حقیق حضرت محمد عیالیہ می سادے رسالت حقیق حضرت محمد عیالیہ میں اس یہ سے در اوا والی ان جو اصطلاح صف اولی میں نہ نی ہیں ندر مول۔

چواب :اس سوال کا ظامه دوامر ہیں ایک یہ کہ دھزت عینی کی زبان میں رسالت سے مراد ظلی رسالت ہو نہیں گئی۔ دوم یہ کہ جب صحف اوسالا میں . نبوت درسالیت سے مراد ظلی نبوت درسالت ہو ہی نہیں سکتی بعیہ دھتی ہے تواس پیٹیکو کی کا صداق بھی صاحب رسالت دھتی بینی آنخسرت عین ہو کہ سے ہیں۔ جوابا عرض ہے کہ آنخسرت عین ہیں ہے کے عظم ملم کی صدیت میں جو نواس میں سمان سے مردی ہے کہ آنے دالا مین تجانگ ہو گالور ایک ہی صدیت میں اسے چارد فعہ تجانگہ کے سب سے یاد فرمایاور یہ ہیت ہے کہ اس آنے دالے مین موجودے مراد مین امرائیلی جو فوت شدہ عامد ہیں وہ تو ہو نمیں کتے تواس صورت میں کیا میں سوعودے جو آیت استخلاف کے الفاظ مذکم اور کھا کی روے اور حدیث امامکم عذکم کی روے رکتے تحدی اور امت تحدید کا ایک فرد ثامت ہوتا ہے اس لحاظ ہے کہ قر آن کی اصطلاح میں لفظ نبی اور رسول مستقل اور تشریعی نبیوں کے لئے آیا ہے اسے میچ موعوو پر چیاں ہونے نہیں دیں ہے۔

ا قول: (۱)...... قرآن جميد ميں الفاظ عيني انن مريم ' سخ انن مريم ' ان مريم ' انن مريم ' انت مريم ' ان مريم ' ان مريم ' ان مريم ' انن مريم ' انت مريم ' ان مريم ' انن مريم ' انت مريم '

(۲).....اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم شریف ج اس ۴۰۰،۳۰۰ شی حضرت نواس میں سمعان سمانی ہے ایک مرفوع دوایت حضرت میں الدن مریم علیہ السلام کے ومشق کے شرقی طرف سفید بینارہ کے نزویک نازل ہونے اور باب لد پ د جال کے قتل ہوجانے کے بارے میں موجود ہے گر فرقہ مرزائیم کے بانی مرزائلام احمد قادیاتی نے تکھا ہے کہ:

(الف)...... "بيده حديث ہے جو صحح مسلم على امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کررئیس الحد شین امام عجد اسا عمل حال ی نے چھوڑ دیا ہے۔ (دالہ دہام من ۱۳۳۰ حرائی من ۱۰ جال معمود کا آثام رام طلط ہے۔ اب حاصل کلام ہیے کہ دود مشقی صدیت جوالم مسلم ۔ بیش کا ہے خود مسلم کی دوسر کی صدیت سے ساقط الاعتبار تھمرتی ہے اور صرح کا بلت ہو تا ہے کہ نوائ راوی نے اس صدیت

(خ) .....ان آشلہ ایک بیہ ہے کہ مشیع موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت بیے کلھی ہے کہ وہ نجی اللہ ہوگا لیخی خدائے تعالیٰ ہے وہی پائے والا لیکن اس جگہ خوت سے مسید مند سر سر سے اس

تامہ کا ملہ مراد نمیں کیونکہ نبوت تامہ کا ملہ پر مرلگ چگی ہے باعہ دہ نبوت مراد ہے جو تحدیث کے مفموم تک محدود ہے جو مشکلوۃ نبوت تحدید ہے نور حاصل کرتی ہے۔'' (زلاد لوام بریاء یہ نوائیر مردے ۲۰۰۳)

(د).....اور مسلم میں اس بارہ میں حدیث بھی ہے کہ سسیح نی اللہ ہونے کی حالت میں آئے گا۔ اب آگر مثال طور پر سسی یائن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہوجو محدیث کام رتبہ رکھتا ہو تو کوئی بھی خز ابل لازم نمیں آئی۔"

نبه رکھتا ہو تو کو کِی بھی خرابل لازم نمیس آتی۔'' (ازالہ ایمام س۸۵۵ مردان س ۴۱۹ تا) . . .

(والدوم ک۵۵۵ مرو ۱۳ داریانی کی کمایوں میں اور سروانی لفریجر میں ۵۸۷ مرون کی است. "غیر تفریعی نبی ' نبوت تامد ' نبوت کاملہ ' نبوت بروی ' یروزی نبی ' امتی نبی ' طلی نبی' مجازی نبود غیرہ آئے ہیں مگر حق بات سے ہے کہ یہ الفاظ قرآن کر یم اور کسی صفح صدیث

میں نمیں آئے ہیں۔ مخالطہ نمبر ۴7: پن یہ مغیٰ کہ احمد رسول بعد والارسول نمیں باتعہ بعد والے رسول محمہ سے بھان احمد یت ظاہر ہونے والا ہے تو یہ مخیٰ درست ثابت ہوئے ہیں۔ ہال احمد کی احمد یت تو تک اس بات کی مختفیٰ ہے کہ اس کے لئے کوئی محمہ ہو۔ اور محمد کی مجمہ یت چا تھے کہ اس کے لئے کوئی احمد ہو۔ پس اس لزوم کے کاظے ہم کہ سکتے ہیں کہ احمد رسول کی پیشگوئی ہو جہ تعلق والزوم کے کھر کی پیشگوئی پر مجمی مشمر اور وال ہے۔ لیکن احمد سول جو محمد سول کانائب ہے مسے علیہ السلام نے اپنی مماثلت کے لحاظ ہے اے ظاہریت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور محمد رسول کی جومغیب ہے اس کا ذکر اشارہ اور کنابہ کے طور پر اور اس کا سبب یہ ہے کہ احمد رسول اسر ائیلی اور محمد رسول اسامیلی خاندان کارسول ہے۔ پس مسجواین قوم بینے اسرائیل کو مخاطب کرتا ہواا نمی

معنوں میں اسر ائیلوں کے لئے مبشر ہوسکتا تھا کہ جس احدر سول کی وہ بشارت دیتا ہے . دومنہ اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہولیکن اگر احمد رسول ہے مجدر سول مراد لیا

جائے جونہ نسلی لحاظ ہے اسر ائیلی ہیں نہ ہی نہ ہبی اور ملی لحاظ ہے تواس صورت میں مسیح

کا اس ائیلوں کو مخاطب کر کے ایسے احمد رسول کی بھارت سنانا جس کے آنے پر

اسرائیلوں کی شریعت کا خاتمہ ہو جانا تھااور نسل کے لحاظ ہے بھی وہ اسرائیلی نہ تھاان کے لئے خوش کن نہ ہوسکتی تھی۔ پس اس سے طاہر ہے کہ مسے کی بھارت کا صحیح مصداق وہی مخض ہو سکتا ہے جو اگر چہ نہ ہی اور ملی لحاظ ہے اسرائیلی نہ ہولیکن کسی دوسری صورت کے لحاظ ہے توبینہ اس ائیل کے لئے ماعث بشارت ہوسکتا ہو۔ جسے کہ مسے موعو(مرزا قادیانی) جو نسلاً بنہ اسرائیل سے بیں ان کا احد رسول ہونا اسر ائیلول کے لئے واقعی ایک خوش کن بھارت ہے اور العود احمد کا فقرہ بھی آپ ہی کو بھارت احدر سول کا مصداق ٹھسرا تا ہے۔اس طرح پر کہ مسے اسرائیلی قوم کے رسول ہں اور میج اسر ائیلی کی آید ٹانی کے مسلمان اور عیسائی سب منتظر ہیں جس سے ظاہر ہے کہ آمد ٹانی والار سول ہی اینے عود کی وجہ ہے احمد رسول کے معنول کا مصداق ہوسکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مسے کی آمد ثانی کا مصداق کسی نے بھی آنحضرت علیہ کو نہیں ٹھیر ایابائیہ اس رسول کو ٹھیر ایا ہے جس نے آنخضرت علی کے بعد آنا ہے اور بھرا ہے ہے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب اگر یہ امر واقع ہے کہ میج اسرائیلی فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے بعینہ نہیں آنابلیہ ایلما کی دوبارہ آمد کی طرح ان کا آنامٹیل کی صورت میں

ہوتا ہے تو اس صورت میں سے کا دوبارہ آ فاانعود احمد کا صداق اس مخفی کو شھر اے گا
جو سے کی دوبارہ آ کہ کا منظر ہوگا۔ اور اس کا خانہ ان اور نسلی کھاظ ہے اسرائیلی سلسلہ ہے
تعلق رکھنا اور پہلے منے کی طرح اسرائیلی قوم ہے دی فلام ہویا یہ اسر بھی اس کو العود احمد
تعلق رکھنا اور پہلے منے کی طرح اسرائیلی ہو
کا مصداق شھراتا ہے جو خونی اور نسلی رشتہ کے لحاظ ہے پہلے منے کی طرح اسرائیلی ہو
نہ کہ اسا عیلی۔"
(اخبار الفنل میروہ ۲ فروری ۱۳ میروں کہ تو خدا کی راہ موری ۲ فروری ۱۳ موروں کا کہ جو خدا کی راہ
میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گھیا کہ وہ عمارت ہیں سیسہ پانی ہوئی اور جس وقت منزے موکی طیہ المسلام نے فریا این قوم کو اسے میری قوم ایم بھی کیوں ایڈ اور جی وقت
اور حال نکھ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں تہداری طرف۔ لیس جب فیر ھے
ہو گئے خدانے ان کے دلول کو فیٹر ھاکر دیا۔ اور اللہ فاستوں کی قوم کو ہدایت نمیں کرتا
اور جن وقت حضرت عیمی کا مان موریم علیہ السلام نے فریایا ہے بندی اسرائیل شختین

اور جن ذوت معزت عینی امن مر یم علیه السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل محقیق میں خداکار سول ہوں تہماری طرف۔ بائے دالاال چیز کو کہ میرے آگے توریت ہے اور میں خوشجری و بیے دالا ہوں ایک رسول کی کہ میرے بعد آئے گائی کا (حفاقی) بام ہوگا احمد بیں جب دہ احمد رسول ان کے پاس کھلے کھلے دالا کل لے کر آیا تو تخالفوں نے کہا کہ میہ جادوب فلاہر۔" (پردہ مسرہ مند ، کوراول) فی کم کہ میہ جادوب فلاہر۔" کی جاد کر نے دالے لوگوں کی تعریف کے ہا۔ اس کے بعد حضرت موئی کلیے اللہ تعلیه السلام کا ذکر نجر کیا ہے جنبوں نے جاد کیا مگوار اللہ اللہ کا ذکر نجر کیا ہے جنبوں نے جاد کیا مگوار اللہ نے خطرت کے بعد حضرت موئی کھی ہے۔ السلام کا ذکر نجر کیا ہے جنبوں نے تعاد کیا مگوار شرکت کا خورت کے بیا اللہ کا ذکر نجر کیا ہے جنبوں نے تعوار نہ اٹھائی جاد

نه کیا' حکومت نه کی ' پھر حضرات حوارثین کی تعریف کی۔ یہ سیاق وسباق چاہتا ہے کہ

احدر سول حضرت عینیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والاالیا نبی ہو جس میں جلال اور جمال دونوں صفتیں ہوں۔

(٢) ..... حضرت امام زر قانى نے شرح موابب اللد نيد مين كلها ب كه حضرت موی کلیم الله علیه السلام جلالی نبی تھے اور حضرت عیسیٰ این مریم علیه السلام جمالی نبی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں ہے ہر ایک نبی نے اپنی اپی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے خبروی تھی۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے حضور پر نور کے جلالی نام محمد کے ساتھ خبر دی اور حضرت مسے ناصری علیہ السلام نے ۔ یہ حضور پر نور کے جمالی اسم احمد کے ساتھ خبر دی۔ واضح ہو کہ آنحضرت عصلے کی مقدس زندگی کے دوجھے ہیں ایک کمی اور دوسر ایدنی۔ مکہ شریف میں صبر کیا گیا۔ مخالفوں کامقابلیہ تکوارے نہ کیا گیازی اختیار کی گئی۔ ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ میں جہاد کا تھم آبا۔ حضور عظیمہ نے اسلام کو جانے کے لئے مشر کوں کامقابلہ کہا۔ تلوار ا نھائی۔ حکومت وسلطنت کی۔ سارے عرب میں اسلام بھیل گیا۔ آپ کی کی زندگی جمالی تھی اور جمالی اسم احمہ کو ظاہر کرتی تھی۔ حضور ﷺ کی مدنی زند گی جلالی رنگ کی تقى اور اسم محمد كا ظهور تعا- غرض ميه كه حضرت خاتم النبيين 'رحمة اللعالمين' شفيع المذنبين 'سيدالمر سلين' حضرت محمر مصطفیٰ احمر مجتبیٰ عصی جلالی اور جمالی دونول صفات اینے اندر رکھتے تھے۔مرزاغلام احمر قادیانی نے مبھی تلوار نہ اٹھائی۔ نہ مبھی حکومت وسلطنت کی بلحد ساری عرغیر مسلم (بعنی مسحی) حکومت کے تابع رہے۔ پس بشارت اسمه احمر کے حقیقی اور اصل مصداق آنحضرت عظیمہ ہیں۔

(٣) ..... فلما جاء هم بالبيئت قالوا هذا سحرمبين (٣٠ من ٣٠ من ١٩٠٥ من ١٩٠٠ من

(٣).....م ذائي مولوي نے (النفل مورجہ ۶۸ قروری ۱۹۳۳ء من ۲ کے کالم نم علی) الفاظ "العوداحمه" تين د فعه لکھے ہيں سوواضح ہو كه به تونه قر أن شريف ميں كى آيت کے الفاظ میں اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہیں۔

(۵).....م زائی مولوی کے الفاظ احمد سول جو محمد علیہ کا نائب ہے۔ قابل غور ہیں سورۃ صف میں یہ کہیں نہیںنہ لفظانہ اشارۃ کہ احمد رسول محمد رسول کا نائب

(٢)..... مرزائي مولوي کے الفاظ احمد رسول اسرائيلي ہے۔۔۔ وليل بيں قرآن مجید کی سورة صف میں مد قیداور شرط نہیں ہے کہ احمدر سول اس ائیلی ہوگا۔

(۷).....م ذائی مولوی کے الفاظ میج موعود جونسلاً بینی اسر ائیل ہے ہے

بھی سر اسر غلط ہے۔ قر آن مجید میں ( لفظایا شاد <del>نا</del>) اور کسی صبح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ می کاایک شل اس است میں سے ہوگانور دہ شل میں بنے اس ائیل میں سے ہوگا۔

(۸)..... مر زائی مولوی مر زاغلام احمه قادیانی کومسیح موعود اور مثیل مسیح یقین کرتا ہے اور بنے اسرائیل میں سے لکھتا ہے حالا نکہ (کاب زین القلوب م۸۵ نزائن

س ۸۲ سر ۶۵ می) مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو قوم مغل میں سے مانا ہے۔ در حقیقت مرزا قادیانی مغل تھےنہ کہ فاری النسل آس پر کافی حث ہو چگ ہے۔ (٩)..... قرآن مجيد اوراحاديث صححه نبويه مين حضرت ايلما( يعني الياس) نبي

علیہ السلام کے رفع اور نزول روحانی کا کو کی ذکر نہیں ہے اور یہ بھی ذکر نہیں کہ حضر ت کی نبی مثیل ایلیانی تھے۔ پہلے اس بات کو قر آن اور حدیث نبوی سے ثامت کر و پھر بطور نظیر کے اہل اسلام کے سامنے پیش کرو۔

شخ میار ک احد مر زائی کانامبار ک عقیده اوراس کی تر دید عرض ہیہ ہے کہ ۳۱ مگی ۱۹۳۳ء یدھ کے دنن جھے وفتر اخبار اہل صدیث

ام تر میں جانے کا انفاق ہوا۔ جب میں نے اخباد فاروق قادیان کا فائل ویکھناشر وئ کیا تو اللہ میں جانے کا فائل ویکھناشر وئ کیا تو اللہ مولوی اللہ معنون به عنوان "بیغارت احمد کا مصداق "س ما پر شائع ہوا ہے۔ فاضل جامعہ کا آیک معنمون خاہری طور پر الاہوری مرزائوں کے مقابل پر لکھا گیا ہے گر در حقیقت بحر آتی مجد کی آئے ہے تو بداور اجماع است حرقران مجد نوید اور اجماع است کے خلاف کیک گراہ کن کفرید عقیدہ کی اشاعت کی گئی ہے۔ ذیل میں اس کی تردید کی جانی ہے: " و مما تو فیقی الاباللہ علیه و تو کلت الله اندب"

قاویائی: مانعین اور غیر مبایعین میں مخطد اور اختادات کے ایک انتقاف: " ومبشوا برسول یائی من بعدی اسمه احمد "من جمار سول کا فارت دی گئے ہاں کے معداق کے متعین کرنے من محل ہے۔

. غیر مبایعین کے نزویک جس احمد رسول کی بشارت اس آیت میں وی گئی ہے اس کے مصداق حشرت رسول کر یہ ﷺ میں لیکن مبالاین کے نزویک حضرت میں موعود (مرز اقادیانی) اس بشارت کے مصداق میں۔

مسلمان: ہم مسلمانوں اور مرزا کیوں میں مختلہ اور اختانا فات کے ایک اختلاف : "ومبشدا بر سبول یا تئی من بعدی اسمه احمد "میں جس احمد رسول کی بعدات دی گئی ہے اس کے مصدات کے متعین کرنے میں بھی ہے مرزا کیوں کے نزویک جس احمد رسول کی بعدات اس آیت میں دی گئی ہے اس کے اصل مصدات مرزا ظام احمد قادیاتی میں جس کی جس مسلمانوں کے نزویک اس بعدات حدال و حقیق میں اور کوئی۔

قادیانی: پیشتراس کے کہ اصل معاکو ثابت کیاجائے اس محت کو صحیح طور

پر چلانے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیاجائے کہ اس پیٹیگوئی بی اسمہ اتھ بیں افتاا ہم سے کیامراد ہے کیونکہ عرفی ذبان بیں اہم بمعنی نام اور اہم بمعنی وصف دونول طریق پر استعال ہواہے۔

مسلمان : پاره ۲۸ (روسف روئ ول) یس به در حضرت عینی علیه السام نے فربایا تھا: " و میشدوا بر سول یائتی من بدی اسمه احمد "احادیث سحجه نوید (جو سحج حالی) سحجه مسلم، سن ترتری منداحد، مؤطا امام الک، مشکوه می آئی میں) سے در محفوم ہوتا ہے کہ احمد ماشر، امی اور عاقب تخضرت علیہ کے صفاتی نام ہیں۔ پس اس پیگلوئی میں اسمہ احمد میں افظام سے مرادو صفی نام ہور کر وی زبان اور قرآن مجید میں اسم بمعدنی نام اور اسم بمعدنی وصف دونوں طریق پر عراس استعال ہوا ہے۔

قادیائی : ہمارے نزد کیا لیک اسمہ احمد کی بشارت میں اسم سے مرادوصف نمیں بایمہ نام ہے کیونکہ پر پیٹیگوئی بیودیوں' عیسا ئیول اور مسلمانوں میں سے صرف عیسائی کے لئے قرآن مجید نے بہان کہ ہے۔

مسلمان: (۱) ہمارے نزد کیا سراحد کی بعدت میں اسم مے مراد صفاتی نام ہے کیونکد حدیث صحیح نوی میں آچکاہے کہ میرانام احمہے۔

(۲)" واذقال عیسنی ابن مریم بیننی اسرائیل انی رسول اللهٔ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یائی من بعدی اسمه احمد(۱۳٫۳مف آید۲)"حفرت عین علیه السلام نے بنی امرائیل کو مخاطب کرکے عمٰن باتمل میان کیس: (۱) پیش تساری طرف اللہ کا بیٹیمر ہول۔ (۲) پیش توریت کو تداکی کتاب انتا ہول۔ (۳) پیش بھارت دیتا ہول کہ میر سے بعد ایک رسول آئے گا جس کا صفاتی نام احمہ ہے۔ پس حضرت مسے علیہ السلام نے بدنی اسرائیل کو مخاطب کر کے خبر دی تھی نہ کہ صرف عیسا ئیوں کے لئے۔ (٣).....مرزاغلام احمر قادیانی نے لکھاہے کہ آنخضرت علیقہ وی نبی ہے جس كا نجيل متى ميں فار قليط كے لفظ سے وعدہ ديا كيا ہے اور جس كاصاف اور صرت كام واضح ہوکہ فارقلط کے آنے کی خبر انجیل متی میں نہیں ہے باعد انجیل یوحنا

باب ١٦٠١٥٠١١ ميس ب\_اور فار قلط آخضرت علية كاصفاقى نام ب\_ آخضرت علية

قادیانی : جانناچاہئے کہ اسم اور نام ہے مر اودہ لفظ ہے جو کسی پر بولا جائے اور وہاں پر اس لفظ کے معنے مہ نظر نہ ہوں اور اس کی کئی فتسمیں ہیں۔ مثلاً قر آن مجید میں

الله تعالى فرماتا بعد : "مبشوا بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مويم" اس آیت میں لفظ اسم علم یعنی عیسیٰ لقب یعنی مسیح اور کنیت یعنی این مریم پریولا گیاہے۔ اس طرح اسم کالفظ تخلص اور ان تمام الفاظ کو کماجاتا ہے جمال کو کی مسمی معانی ہے قطع نظر کرتے ہوئے مراولیاجائے۔اسم اور نام کیاس تحریف کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ے کہ کیا حضرت رسول کریم ﷺ کانام دعویٰ ہے قبل احمد تعلیا نہیں کیو قلد دعویٰ کے بعد کا نام عیما کیوں پر جمت نہیں ہوسکتا لیکن باوجود پوری محقیق و العیکس کے أتخضرت عليه كانام ممنية ،علم القب سمي طرح بهي احمد ثابت نهي موتا- يكن جسيد لفظ احمد نه آب کا علم بے اور نه بن کنیت اور لقب تو کس طرح اسمه احمر کی بشارت کا مصداق آنخضرت علی کو قراد دیا جاسکا ہے۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمیس آب کے احمد ہونے سے انکار ہے باعد انکار اس امر کا ہے کہ ایسے طریق پر آپ کا نام احمد جمیں جس سے عیسائیوں پر جمت بوری ہوسکے۔ پس جب آنخضرت علیہ کانام احمد اللہ

كاسم ذاتى ياعلم ،محمر علط ہے۔

نہیں ہے تو لاز باس پیشگوئی کو آپ کی طرف منسوب نہیں کیاجا سکا۔

مسلمان: "اذقالت الملائكة يمريم أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم (سرة آل مران أيده) " فرض وقت كما فرشتول في المرار مي عليها المام تحقيق الله تحقيق ا

اس آیت میں لفظ اسم آیہ جالا نکد حضرت دور آلفد کا اسم علم عیسیٰ ہے اسم صفاتی مسیح ہے اور کتیہ این مریم۔

اسم اور نام کی اس تحریف اور قادیانی تحریف کے بعد جمیں یہ معلوم کرنا ہے

کہ کیا مرزا فلام احمد قادیانی کا نام مرابین احمد یہ ناک کتاب گفتے ہے قبل احمد تھایا نمیں
کیونکہ و حوی کے بعد کا قول ان کے خالفوں پر جمت نمیں ہوسکتا کین باوجود پوری
حقیق و تغییش کے مرزا قادیانی کا نام محنیت علم القب کی طرح بھی احمد فلست نمیں
ہوتا۔ پس جب لفظ احمد نمرزا فلام احمد کا علم ہے اور نہ تی گئیت اور لقب تو کس طرح
اسمہ احمد احمد اق مرزا فلام احمد کا علم ہے اور نہ تی گئیت اور اقلی کا نام احمد
اسمہ احمد کی بعد در کا قادیاتی کی کورزا قادیاتی کا خالم احمد
علت نمیں ہے قواد ناکس بیشگوئی کومرزا قادیاتی کا خراف منسوب نمیس کیا جا سکا۔

 مسلمان اب جس یہ معلوم کره چاہے کہ آیا لفظ اجم آ تخضرت سی کا ا عام ہے انسیں قو طاہر ہے کہ آپ کا عام جو پدائش کے دقت رکھا گیا تھارہ مجم ہے۔ پس ہم اجر کو آپ سی کی علم نمیں قرار دیتے باعد ہماراد عویٰ ہے کہ اجم آ تحضرت سیک کا اسم محضرت سیک کا

قاویا فی : مزید بر آل بد بھی یادر کھنا چاہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے احمد ہوئے کاواض اور دو ٹن فبوت بد بھی ہے کہ آپ کے والد ماجد نے دو سے گاؤں اساسے اور دولوں کا نام اپنے ویوں کے نام پر رکھا جن ٹی سے ایک کانام احمد آباد اور دوسرے کا نام قادر آباد رکھا جانا اس بات کا تین فبوت ہے کہ لفظ احمد سے مرزا قادیاتی عی مراد ہیں۔

مسلمان: گاؤل کا مامر کھنے میں اختصار منظور ہوتا ہے دکیے لیجنے دوسرے گاؤل کا مام قادر آبادر کھا گیا تو کیا اس سے بدلازم آسٹنا ہے کھ مرزا قادیانی کے بھائی کا اصل مام قادر تھا؟مرزا قادیانی کے بھائی کا مام غلام قادر تھا۔

(ازاله اوبام حصد اص ۲ ۷٬۷ عاشیه نخزائن م ۴۰ اج ۳)

 مسلمان فرامر تریش اخبارائل صدیث کے اینے یئر جناب مولانا او افا من اخبارائل صدیث کے اینے یئر جناب مولانا او افا تاہد اللہ عناء اللہ ہے۔ عظاء اللہ صاحب کے پیمول کے نام میں رضاء اللہ ان کاء اللہ عمیاء اللہ عمیاء اللہ عمیاء اللہ عمیاد اللہ و منابت اللہ (ممالیت اللہ و منابت اللہ (ممالیت اللہ و منابت اللہ (ممالیت اللہ و منابت اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ و منابت اللہ و منابت اللہ و منابت اللہ اللہ و منابت اللہ اللہ و اللہ و منابت اللہ اللہ و اللہ و منابت اللہ و منابت اللہ اللہ و اللہ و منابت اللہ اللہ و اللہ

قاریانی اس منظادہ قر آن میں جمال اس بعارت اور بیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرملاہے دہال کا میال اور سباق خود حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کے احمد ہونے پر دال اس کر تاہے۔

مسلمان : قرآن مجید میں جہاں ان بوارت اور بیشگوئی کو اللہ تعالی نے

ہیان فربایا ہے وہاں کا بیاق اور سبال خود حضرت محمد مصطفیٰ میشی کے اسمہ ہونے پر

دانات کرتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس بوارت کے اصل اور حقیق مصداق

مصدات میں۔ حضور پر فور میشی نے خود فربایا : " و بیشارة عیسی "

مصدات میں ۱۲۲ن معتوم ریس ساہ ) پینی اخبار اور قرون ان مورو در سر ۱۹۱۹ میں وہر اسلی

درخواست کروں گا تو وہ حیس دوسرا تلی

قرآن مجیداس کی تصدیق فرماتا ہے : " مبشورا برسول یاتی من بعدی اسمه

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیل کی خبر دی تھی ؟ آج مورجہ ۳ جون ہفتہ کے روز وفتر نہر امر تسریش تعلیٰ تھی ادشاہ

245 جارج پنجم حکمر ان دولت برطانید کی پیدائش کے دن کے سبب دفتر بند تعالور میں گھر پر ا بك مضمون لكيدر ما نتحابه ( قادماني اخار الغضل مورجه ١٦ حتم به ١٩٣٠ء ص ٢ ر) ايك عنوان «مهجمه. كي بعث "ميري نظر سے گزرا۔ اس كو درج كر كے ساتھ بى جواب بھى لكھا جاتا ہے مر زائی مولوی نے لکھاہے: "قرآن مجیدے یہ چلاے اور بائیل کے دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موی علیه السلام نے نوگول کواییز شمل کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد ا

سوال کیا تھا کہ کیا تووہ نی ہے مگر آپ نے اس کا اٹکار کیا۔ پس حضرت مو کی علیہ السلام·

وہ نی مبعوث ہو گا۔ لوگول کو سخت انتظار رہاحتی کہ یبود نے مسے ناصری ہے یہ بھی ۔

نے رسول کریم علیہ کے ظہور کی خبر لوگوں کو مدت سے بنادی تھی۔ آپ کے تیرہ سو برس بعد حضرت عيى عليه السلام مبعوث ہوئے آپ نے فرمایا :" وحبشعوا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد "اك لوكوا من تهيس احمد رسول كي ز خوشخبری ساتا ہول۔نہ قرآن میں'نہ حدیث میں'نہ تاریخ میں۔ غرض کسی جگہ بھی ر سول کریم ﷺ کاذاتی نام احمد نهیس آتا۔البتہ:صفاتی نام احمہ ضرور تھا۔ مگروہ ایپاہی تھا جیے عاقب وغیرہ صفاتی نام آپ کوعطا کئے گئے تھے۔ پس حفزت عیمیٰ علیہ السلام نے احدر سولوں کی خوشخری دی اگر احمہ ہے مرادر سول کریم ﷺ ہوتے تو کس طوح ہوسکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خبر کوخوشخبری کے طور پر ساتے۔ کیا کہنے والے سیس کد سکتے کہ یہ کونی خو شخری ہے یہ تو ہمیں سیلے عی معلوم ہے۔ دنیا میں تجھی اپیا نہیں ہواہے کہ ہمارے پاس ایک شخص آئے اور وہ ہمیں کوئی خوشخبری سنائے کین اس کے بعد دوسر ا آئے اور کیے تو پیر کہ میں تہیں ایک عظیم الشان خوشخری ساتا ہوں مگر سنائے وہی بات جو بسلا سنا چکا ہے۔ پس آگر احمد رسول سے مراد صرف رسول كريم مليلة بين تويه خربهت پيلے حضرت موى عليه السلام دے چكے تھے۔ اب

حضرت عیسیٰ غلیہ السلام نے کو نبی بشارت دی۔ حق نبی ہے کہ حضرت مو میٰ علیہ السلام نے اپنے مثل کیاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثیل کی بشارت دی۔ پس اس لئے سنت اللہ کے مطابق بشارت الہید کے عین موافق حفرت مرزاغلام احمد قادیانی ميني موعود ہوئے آپ كاسم مبارك بھى احمد تھا۔ \* (الفعل مورد ١٦متر ١٩٣٠ ٥٠١)

چواب :(١) تورات كيانيس صعين صاف ادر صريح الفاظين آيا

"اور خذاوندنے مجھ سے کہاکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں مو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان ئے لئے ان ہی منے بھا ئیوں میں ہے تیری مانندایک نبی بریاکروں گااور اپناکلام اس کے

منه میں ڈالوں گااور جو کچھ میں اے حکم دول گاوہی دوان ہے کیے گا۔" (كتاب استثلاب ١٨ آيت ١١٠)

آیت ۱۵ میں الفاظ میں: "میری مانتدایک جی"اور آیت ۱۸ میں الفاظ میں

" تحم ساایک بن "یاره ۲۹سورة مرال کی آیت:" انا ارسلنا الیکم رسولا

شابدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا "ش بهي لفظ كما آيا -توریت کے اس مقام میں یہ الفاظ نہیں جیں کہ موٹی علیہ السلام این عمر ان دوبارہ آئے

گا۔ قر آن مجید میں بھی کسی آیت میں حضور پر نور کو موٹی علیہ السلام این عمر ان نہیں کہا بلعه لفظ كما فرماكرآب كوموى عليه السلام كى مانندايك نبي قرار ديا كيا ہے۔

(٢)....."اور بوحناكي كوايى بيرب كدجب يهوديول نيروحنام سے كائن اور لادی یہ بوجھنے کو اس کے ماس بھیج کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیااور انکار نہ کیا بلعد اقرار کیا کد میں تو مسیح نہیں ہوں۔انہوں نے اس سے پوچھا بھر کون ہے کیا توالمیا ب اس نے کہامیں نہیں ہول۔ کماتوہ میں ہاس نے جواب دیا کہ نہیں۔"

(انجيل يوحتلب اول آيت ۱۹۳۹)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے یہود نے سوال کیا تھا کہ کیا تووہ نیں ہے۔ حضرت مسے ناصری سے یبود نے یہ سوال نہیں کیا تھاجس طرح کہ مززائی مولوی نے لکھاہے۔

(۳)....."اور پھروہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھے اور وہ کیے

(محینه به معراه نی باب ۲۹ آیت ۱۲)

میں تویڑھنا نہیں جانتا۔"

قرآن مجید کی سورة الاعراف باره ۹ میں آنخضرت ﷺ کورسول نبی امی

( یعنی ان بڑھ ) کما گیا ہے۔ سور ہتر ہ کے رکوع اول میں قر آن مجید کو کتاب کما گیا ہے۔

تيوي بارهيس ب: "اقراء باسم ربك الذي خلق" مكاوة شريف باب الموث

ویدء الوحی فصل اول ص ۵۲۱ میں ہے کہ غار حرامیں حضرت علیہ السلام کے پاس

فرشته آیا:"فقال اقدا فقال ماانا بقاری "پی کمایره آب الله نے فرمایی ىزھەنىيىسكىيە"

ان دلائل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ محیفہ سعیاہ نی باب٢٩

آیت ۱۲ میں جس ایک ان پڑھ کی خبر وی گئی ہےوہ حضرت احمد مجتنی ﷺ ہی ہیں۔ (م) ..... انجيل يوحناباب ١٢٠١٥ من تلى وي وال اور روح الله

( یعنی فار قلط ) کے آنے کی بھارت حضرت میے ناصری علیہ السلام نے وی ہے اور مرزا فلام احد نے تسلیم کیا ہے کہ فار قلط کے آنے کی پیٹگوئی آنخضرت علی کے حق میں

(مرمه چشم آربه ص۱۸۷ خزائن ص ۹۳ من ۲) (۵).... حفرت مسيح عليه السلام نے فرمایا:

"اوریه یدنامی اس دفت تک باقی رہے گی جبکہ محدر سول اللہ عظافہ آئے گا

جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گاجو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لا کمیں گے۔" (انجیل پر ناس (جس کا ذکر خیر مرزا قادیانی نے سر مہ چٹم آریہ تریاق انتلاب محتف المطامیح بعدد ستان مي اور چشمه مسحى ش كياب كي فصل ٢٢٠س ٢١ ٣ مطبور ١٩١١)

هنرت میں نے فریلار سول اللہ کے بعد خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہے بی کوئی نہیں آئیں گے محر جھوٹے بیول کی آئیے ہیں بھاری تعداد آئے گا۔" بی

(انجيل در نباس ص ١٣٥ مثيم پر ليم لا بور طباعت ١٩١٦ء) ·

(٢)----" واذ قال عيسى ابن مريم يُبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالمايين يدى من الثوراة ومبشرا برسول ياتَّى من بعدى اسمه احمد فلما جاء هم بالبينت قالوا هذا سحرمبين"

(پاره ۸ ۲ سورة مف آیت نبر ۲)

ان آیات سے کمی طور پر (نہ لفظائہ اشار 4) یہ بات ملع میں ہوئی کہ دھنرت عیمیٰ نے اپنے شیل ہونے کیاہلات دی تھی۔ کمی تھی عدیث نوی شریا قول محالی میں بھی کمی شیل عیمیٰ کے آنے کی خبر نہیں وی گئی۔ مرزا قادیاتی شیل میج بھی نہ تھے اور مرزا قادیاتی کو کمیج سے مشاہمت تامہ نہیں ہے۔

> مرزا قادیانی نه نبی تھاندر سول نقلی دلیل :الله تعالی فرماتے میں :

" " وماکان لنبی ان یغل (مردة آن عمون آیت نبر ۱۲۱)" ﴿ اور شیس لا کُنّ کی نجی کوید که خیافت کرے۔ ﴾

## د عويٰ مر زا قادياني

(1)....." بهاراو عويٰ ہے كه بهم رسول اور نبي ہيں۔"

(اخباريدر قاديان موريد ۵ماري ١٩٠٨ واورم زامحود احمر كي كتاب حقيقت المنوة حصه اول س ٢١٣) (٢) ..... "ني كانام يان كے لئے ميں على مخصوص كيا كيا اور دوسر على تمام

ہے۔" لوگ اس نام کے مستحق نمیں۔" (حقیقت الوحی م ۹۱ ۳ نزائن س ۲۰۳٬ ۵۰۰ ۲۲۲)

(٣) ...... "مين مسيح موعود جول اوروبي جول جس كانام سر دار انبياء نے بي

(زول المح ص ۵ اخزائن ص ۲۵ سن ۱۸۸) الله ركھاہـ۔"

(٣) ..... " سياخد او بي ب جس نے قاديان ميں ابنار سول جميا۔ " ( وافع البلاء م الانتزائن م اسم ج ١٨)

(۵)....."ابیای خداتعالی نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا

(زول المح ص ۸ ۳ نزائن ص ۲ ۲ سن ۱۸) نام نى اوررسول ركھاہے۔"

(٢) ..... " پس ميرانام مريم اور عيني رکھنے سے بيد ظاہر کيا گيا ہے كه ميں . (همیمه برامین احدیه حصه پنجم س ۱۸۹ نترائن س ۲۱ سن ۲۱) امتی بھی ہوںاور نبی بھی۔"

(2) ..... " مين خداك حكم ك موافق ني بول-"(كواله آخرى خط مرزا

قادياني مندرجه اخبارعام٢٦مئي١٩٠٨) (كتاب حقيقت المنوة من ۲۱۲)

نوٹ : مرزا قادیانی مرخی نبوت درسالت تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ خدا کا نی امانت دار ہوتا ہے۔اگر کوئی شخص نبوت در سالت کامد کی ہولور بھر امانت سے کام

ندلے تودہ اپنے دعادی میں سیانمیں ہے۔ *حدیث رسول ربانی* 

"وفي حديث ابن عباس" ذكره صاحب كنزالعمال بلفظ

سمعت رسول الله يقول ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماماهاديا وحكما وعادلا عليه برنس له مربوع الخلق أصلت سبط الشعربيده حرية يقتل الدجال تضع الحرب اوزارها" (آبرةً الأدار الميرية المائل المرابع الشعربيده حرية القرار الميرية المائل المرابع المربعة ا

نوش : بیر حدیث (۱۶ ادین مساکردانتی ما بعر کلب کزلمول ۱۳۳۰ می ۱۹ مدید نبر ۱۹۷۲ اورکلب نتیب کزلمول و ماشید میزاهیری اس ۵۱ ما پریمی سے :

اقوال مرزا قادياني

"وكذلك اختلف في موضع نزوك وفي حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله شُهُولِيْهُ يقول ينزل اخي عيسى ابن مريم على جبل افيق اماماهاديا حكما عادلا بيده حرية لقتل الدجال وتضع للحرب اوزارها"

(كنّب تبلية البشريّ ص ٨٨ (مطبوعه ١٣١١ه مطبح مثى غلام قادرصاحب بيالكونْ) نزائن ص ١٢ ٣٠٠٠)

"فلاشك ان حربة قتل الدجال حربة روحانية منزلة من السماء كمايدل عليه حديث روى عن ابن عباس" قال قال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الماحاديا حكما الله عنه حربة يقتل به الحجال" (مداجر الابيده حربة يقتل به الحجال"

نوف : مرزا تاديانى ناس جكه المات سه كام نيس ليا ب مديث بوى كو نقل كرت وي : مرزا تاديانى ناس جكه المات سه كام نيس ليا ب ديوع الخلقة الصلت سبط الشعر "نيس كيم يس لمات سه كام نه لين والا مختص في اور رسول نيس بو سكا ب .

مكتؤبات امام رباني مجد دالف ثاني

. مکتوبات امام ربانی حصرت شیخ احمد سر هندی مجدّد دالف ثانی (ونتر دوم مطیح ایج کیشل سعیدان ایم کمن کرامی کموب ۵ مس ۱۳۲) پر ہے:

" الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى اعلم ايها الاخ

الصديق ان كلامه سبحانه مع البشرقد يكون شفاها وذلك لافراد

من الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات وقد يكون ذلك لبعض

الكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة ايضاً واذا كثرهذا القسم من

الكلام مع واحد منهم سمى محدثاكما كان اميرالمومنين عمر"" ﴿بداں اے برادرمحب که به تحقیق کلام حق سبحانه

وتعالى بابشرگابي روبارو بود وايرنوع از كلام مرآجا انبياء راست

عليهم الصلوات والتسليمات وگابي اين نعمت عظمى بعضي را

ازكمل متابعان ايشال نيزبه تبعيت ووراثت ميسري گرد دوايل قسم از کلام بایکے ازیشاں ہرگاہ بکثرت واقع گرد دآنکس محدث(بفتح

وال وتشديدان) ناميده مي شود چنانچه اميرالمومنين عمر محدث اين امة بوده

الفاظ مرزا قادماني "اصل میں ان کی اور ہماری تو نزاع لفظی ہے۔ مکالمہ مخاطبہ کا توبیہ لوگ خود بھی ا قرار کرتے ہیں۔ مجد د صاحب بھی اس کے قائل ہیں۔وہ لکھتے ہیں کہ جن اولیاء الله كوكثرت سے خداكا مكالمه مخاطبه جو تاب دہ محدث اور نبي كملاتے ہيں۔" (اخبار الحكم قاديان ج ١٦ نبر ١٣ مور قد ١٣ جولا في ٩٠٨ ء ١٩ عص ١٢ كغو ظات ص ٣٦ س.

نوٹ : مکتوبات شریف میں الفاظ ''وہ محدث اور نبی کہلاتے ہیں'' نہیں

ين - صرف بي الفاظ بين: "وإذا كثرهذا القسم من الكلام مع واحد منهم

سممی محدثا"مرزا قادیانی نے الفاظ"اور نی"اینے پاس سے زیادہ کئے ہیں۔

عقلي ليل

خدا کے نبی اور رسول کا دباغ اعلیٰ ہو تا ہے۔ان کا حافظہ صحیح ہو تا ہے۔خدا

کے نبی اور رسول دماغی امراض مثلاً جنون 'مالجو لیا' مرگ سوداء 'مراق اور ہسٹریا ( یعنی

باذ گولہ) سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی نمی ورسول نے خود مجھی میہ اقرار نہیں کیا کہ جھے

مزاق ہے۔ قرآن مجیدیں یہ انکھاہے کہ وشمنوں نے نی ورسول کو مجنون وساحروغیرہ

کمالیکن قرآن مجید میں ہیے کہیں نہیں آیا ہے کہ کمی نبی یارسول نے خود اقرار کیا ہو کہ

مجھے جنون ہے یامراق ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ مرزائی لٹریچر سے یہ ثابت ہوتا ہے

کہ مرزا قادیانی نے خود ا قرار کیا کہ مجھے مراق ہے۔وشنوں کا طعن کرنا اور چیز ہے اور

ایک مدعی نبوت در سالت کا خودا قرار کر نالور چیز ہے۔ مراق اور مرزا قادمانی

(۱).... "فرمایا که و میمومیری ایماری کی نسبت آنخضرت علی نے پیٹگوئی

کی تھی جواں طرح و قوع میں آئی آپنے فرمایا تھاکہ میج آسان پر سے جب اترے گا تو

. دوزر د چادریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ تواسی طرح مجھ کو دویساریاں ہیں ایک ادیر

کے دھڑ کی اور ایک بنیجے کے وھڑ کی لیعنی مراق اور کثرت بول۔"(رسالہ تنحیذ الاذہان باہ ۔، او

جون ١٩٠١ء ص ١٥ اخباريد رقاويان ج ٢ نمبر ٣٣ مور تد ٤ جون ١٩٠٥ء ص ٥ الخو طات ص ٢٥ مرج ٨ ٢

(۲)....."میر اتوبیه حال ہے کہ بادجو واس کے کہ دو پیماریوں میں ہمیشہ ہے ہتلار بتا ہوں۔ تاہم آج کل کی مصروفیت کا بیہ حال ہے کہ رات کو مکان کے ورواز ہے ہند کر کے بوی بوی رات تک ہیٹھا اس کام کو کر تار ہتا ہوں حالا نکہ زیادہ جاگنے ہے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کاکا دورہ ذیادہ ہو جاتا ہے۔ ''(تاب عورالی (جس بیں منظوراتی نے مرزا قادیانی کے اقوال اکشے کئے ہیں)مطبوعہ ۳۳ ساھ منیدعام پرلی لاہور ص ۳۳۸)

(٣)....." حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا

(د ماله د یویو آف دیلیجز بلت اگست ۲ ۱۹۲۶ ص ۲) ے کہ مجھ کوم ال ہے۔" (۴)....." واضح ہو کہ حضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر' در دسر 'کی خواب' تشیخ دل اور بد بهضی 'اسهال 'کثرت پیشاب اور مر اق وغیر ه کاصر ف

ا یک بی باعث تفاور وه عصبی کمر وری تفاله "(رساله ربویو آن د بلیمزبله ۱۹۲۷ کی ۱۹۲۷ء ۲۲۰) نوف :واضح ہو کہ رسالہ تشخیذ الاذبان کے ایدیشر میال محمود احمد (مرزا

قادیانی کے بیٹے) تھے اور اخبار بدر قادیان کے مدیر مفتی محمر صادق مرزائی تھے۔ تماب منظور اللی کے مرتب کرنے والے محمد منظور اللی لاہوری مرزائی ہیں۔(رمالہ رپویو آف ر پلجزج ۲۵ نبر ۸ درج ۲ نبر ۵ می) مفهامین لکھنے والے ڈاکٹر محمد شاہ نواز خان قادیانی مر زائی ہیں۔ اگر کوئی مرزائی کے کہ مغرب کے یادریوں نے آخضرت علیقہ کومجنون کہا ے۔(ربوبوج۲۱ نبرہ ص۳۲) توجواب یہ ہے کہ آنحضرت علیہ نے خود انیا ہونے کا ا قرار نہیں کیا ہے۔ مغرب کے یادری یا دوسرے میمی لوگ تو آنخضرت اللہ کے

د شمن اور سخت مخالف ہیں۔ مگر جن لوگول کے نام میں نے لکھے ہیں یہ سب مرزا قادیانی کے مرید ہیں اور مرزا قادیانی نے خودا قرار کیاہے کہ مجھے مراق ہے۔ نی اور مراقی میں فرق

(۱)..... "اس مرض میں تخیل بوج حاتا ہے اور مرگی اور بسیر یا والول کی طرح مريض كوائيخ جذبات ادر خيالات يرقايو نهيس بتا-"

(رساله ربوبوبایت ماه اگسته ۲ ۱۹۲۶ و ۴۰۰۰)

(٢)....." في ش اجماع توجه بالزاده موتاب جذبات ير قاند موتاب." (رسار ديوباسد ك ١٩٢٤م ٥٠٠)

مر ذا کی بیوی کو مراق

"میری دی کومراق کی مداری ہے۔ مجمی مجمی دہ میرے ساتھ ہوتی ہے

کونکه طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چیل قدمی مفید ہے۔" ( اندار الله چیزان جی نبر ۱۹ مورود ۱۱ مدام ما ۱۱)

مرزاكے بیٹے كومراق

د حضر نت (مرزا محمود) نے فرملا کہ جھے کو بھی بھی مجھی مراق کا دورہ ہوتا (رسازر پری آف ریلیوریات ۱۹۳۱م مردہ)

مرض بسٹیر بیادر مرزا

مرزادیم احرصاحب ایم اے قادیاتی مرزائی نے تکھاہے کہ:

"بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ حضرت می موجود (مرزا قادیاتی) کو بنی دفعہ دودران مر اور مشخر یاکا دورہ بشخر اول (ہمارائیک بوائھائی ہوتا تھاجو
۱۹۸۸ء میں فوت ہوگیا تھا) کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ دات کو موتے ہوئے
آپ کو اتھو آیادو گھراس کے بعد طبیعت تراب ہوگی مگرید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے
بچہ عرصہ بعد آپ ایک وفد نماز کے لئے باہر کے اور جاتے ہوئے کہ آن بکھ
طبیعت تراب ہوگئ ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ تھوری و ہر کے بعد ہے خامہ علی
دردون مطبیعت تراب ہوگئ ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ میں مجھ گئی کہ
کہ مسلمایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ میں مجھ گئی کہ
حضرت صاحب کی طبیعت تراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کی ماذہ عورت کو کہا

کہ اس سے یو چھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔شیخ حامد علی نے کہا کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں یردہ کرائے مجدمیں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تتھے۔جب میں یاس گئ تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھار ہا تھا کہ

میں نے دیکھاکہ کوئی کالی کالی چزمیرے سامنے ہے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے پیر میں چخ مار کرزمین برگر گیااور غشی کی حالت ہو گئی۔" (سیر تالسدی حدیول ۱۱۷)

اس کے ساتھ ہی یہ عبارت بھی پڑھ لیجئے : ''ایک مدعی الهام کے متعلق اگریہ ٹامت ہو جائے کہ اس کو ہشیریا' ہلیخول '

مرگ کا مرض تھا تواں کے دعویٰ کی تر دید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں ر ہتی۔ کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی ممارت کو پخون سے اکھیز دیتی (رسالەر بويومان المياه أكست ۱۹۲۷ء م ۲٬۵)

متیجہ خود ہی نکال لیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ مرض مطیریا( یعنی

٩٢٩ ير لكھاہے كه اس مرض ميں شاذوناور طور پر مر د بھی مبتلا ہو۔جاتے ہیں۔

"مراق ایک فتم کامالخولیاہے۔"

اگر کوئی سوال کرے کہ مرض مراق 'ہمٹیریا' مرگی' النجولیا' نبوت در سالت . کے کیوں منافی میں ؟۔ توجواب یہ ہے کہ:"ان امر اض میں مریض کو اینے ضالات اور حِذْمات بر قابع شبین ر جتال " (رساله ربوبوبلت ماه نومبر ۱۹۲۹ء س ۴ ربوبوج ۲۵ نبر ۲ ربوبوج ۲۲ نبره س٠٠)اور ني كو جذبات ير پورا بورا قايو جو تا ہے۔(رساله ربویو ٢٢نبر٥ ص٠٠)اگر کوئی سوال کرے کہ کیامراق مرض مالیخولیا کی ایک نوع ہے؟۔ توجو اب بہہے:

واضح جو كه مر زاغلام احمد قاویانی كومندر جه ذیل پیماریال تھیں:

. (کتاب مخزن نخست ج ۲م ۴ ۰ ۱ م کتاب اصل پیاش نورالدین ج ۲م ۱۱ انه)

ماؤ گولہ) تو عور تول کو ہوا کر تا ہے تو جواب یہ ہے کہ کتاب مخزن حکمت ج دوم ص

(۳)سر در و (۲) منيريا (۱)مراق (۵) کثرت بیثاب (۲) زیابطس (۴)ووران سر (۹) کی خواب (۸) تشنج ول (۷)اسال

(۱۰) کمز درجافظه

کو چھوڑ کر حق کو قبول کر س۔

لین آیت مقدس:" ومبشرا برسول بائی من بعدی اسمه احمد" کے

اصل اور حقيق مصداق عاتم النبين وحمة اللعالمين اشفيع المذنبين سيدالمرسلين

محر مصطفیٰ احر مجتبی عظیم می بین-مرزاعلام احرقادیانی اس بعدات کے بر از مصداق نہیں ہیں۔ اور جو مخص حضور پر نور علیہ کے سواکی اور مخص کواس بشارت کا مصداق ہانے وہ شخص حق ہے دورے اور گمراہ ہے۔اال اسلام کو جائے کہ اس کماپ کا مطالعہ کرس اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی رویے جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان کوباد کرلیں۔اللہ تعالیٰ ہے دعاکر تاموں کہ جماعت مر زائیہ کوبدایت نصیب مواور وہاطل

اس تمام حث كانتيجه بد نكاك حضرت عيلى انن مريم عليد السلام كي بشارت

خادم دين عاجز حبيب الله

(۱۲) دائم الم يض (۱۱) د ہضمی

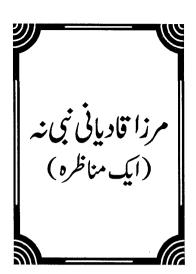

### عرض حال

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وإصحابه اجمعين

فرقد مرزائیہ کے بانی مرزاغلام احمد قادیاتی کی پیدائش ۱۹۸۹ء میں ہوئی تھی۔ اور وفات ۲۱ متی ۱۹۰۸ء کو انہور شیں ہوئی تھی۔ مرزاغلام احمد نے محدث ، ملکی اردو وفات ۲۱ متی ۱۹۰۸ء کو انہور شیں ہوئی تھی۔ مرزاغلام احمد نے مرحدث اللہ محبد وزر میں ہوئی تھی۔ مرزاغلام احمد انہ رسول کر شن اوتار وغیرہ کے تعمیل سے زائد وعاوی کئے۔ مرزاغلام احمد تادیا کو اس کے مربدول نے بابدول کیا اور اعادیث نبویہ کی باطل نے بابدول کیا رکھ نامی میں مرزکہ اور اعادیث نبویہ کی باطل تا ویلیس اور غلام محت کر کے خدا کے مددل کو براو حوکہ ویا ہے۔ جھے خدا تعالی نے خاص ویلی فاص ویلی ویلی اللہ بیو تید من بیشماء والله ندوالفصل العظیم میں کتاب میں مرزئیلام احمد قادیاتی کے بائی مرزاغلام احمد قادیاتی کے دو موکن نبوت در سالت کی تردید فقی اور عقلی مرزائیوں کی بوایت ورائیت کے بائی مرزاغلام احمد قادیاتی سے دع خدااس کتاب کو مرزائیوں کی بوایت

خادم دین رسول الله ﷺ عاجز : حبیب الله کلرک محکمه انمار امر تسر

مر زا قادیانی نبی نه

كاذر بعيه منائيه

گری کا موسم ہے اور گری شدت کی ہے۔ انھی بارش کا آغاز نہیں ہواہے۔ شہر امر تسر کے مشر تی حصہ میں وروازہ مهال عظمہ واقع ہے۔ وروازہ کے اندر واطل ر ہونے کے بعد ایک وسیح بگر ہے۔ اس جگہ پہلے ایک براکواں ہوتا تھالور یہ کوال اور کوال ہوتا تھالور یہ کوال جہ اس جگہ ہے۔ ۱۹۰۸ میں بعد کیا گیا تھا۔ اس کو جوڑا چاہ "کے نام نے لیکرتے تھے۔ اس جگہ نے ایک بازار میدھا کو توالی کی طرف جاتا ہے اور دومر ابازار بائیں طرف کوچہ فرنویہ کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے کو پہل کر رہنے والے لوگ " بھی مرفک " کے نام نے لیکرتے ہیں۔ دو پر کے وقت ایک جوان آدی اس چکی مرفک پر جارہا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لا تھی ہے 'مر پر فولی ہے' آتھوں پر عیک لگتے ہوئے ہے' چرے مطوم ہوتا ہے کہ یہ جاب کیا تھی ہے۔ یہ جوان ایک مطاب کے یہ جاب کیا جاتا ہے۔ یہ جوان ایک مطاب کے دوروازے پر جاکہ لیکر آذانے کہتا ہے باور صاحب!

وروازه کلیا ہے اور ایک بیش سالہ جوان باہر آتا ہے۔ اس کا چر ہ گورے رنگ کا ہے 'قد لمباہے 'مر پر سفید گیزی ہے' پاؤل میں سلیر' سیاود اڑ حمی ہے' اس کود کیے کر نو

وارد آدی بدید آوازے کتاب بیاہ صاحب! السلام علیم!

اس کے جواب میں دوسرے جوال نے کہا : وعلیم السلام! گھر کے دروازے
کے سامنے ایک چاربائی پر دونوں جوال بیٹھ گے اور آئیں میں پچھ نہ تھی باتی می کرنے
گئے۔ ان میں سے نو دارد آدی سر زاغلام احمہ قاویائی کے مریدوں میں سے ہے اور
دوسر اجوان اہل سنت دالجماعت حتی المذہب ہے۔ ان کی گفتگو میں ستانت اور تری
ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی کے مرید کو "قادیائی" اور اس کے خالف کو" مسلمان "کے
عام سے تکھاجا تا ہے اور چو تفتگوان دونوں کے در میان ہوئی اس کو ناظرین کی دہجی کے
لئے ذیل میں درج کفتگوان دونوں کے در میان ہوئی اس کو ناظرین کی دہجی کے
لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

ی فروق یا باب استان عادم استان عادم استان عادم استان عادم استان عادم استان عادم استان المستان عادم استان المستان المس

ے؟۔

قادیائی: حضرت ظیفہ (نام نماد) دوم مرزا محدوث کماہے کہ:" ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں کیونکہ دو خدا کے ایک ہی کے متکر ہیں۔" (انواز طافت س٠٠٠)

مسلما**ن** : میں تو مرزا قادیانی کونه نبی ماننا ہوں ندر سول کے وعویٰ میں ان کو سیانسیں مانا۔

قادیا فی : آپ نے اب تک مرزا قادیا فی کو خدا کا نجی اور رسول نہ ماہا کیا آپ کے ہاں ان اٹکار پر کو فی ولیل ہے؟۔

کیاس انکار پر لوگاہ بیل ہے؟۔ مسلمان : میر سیاس خدا کے فضل وکرم سے بہت و لا کل ہیں۔ گراس وقت میں ایک نگی اور تجیب و غریب و لیل چیل کرتا ہوں۔

قادياني :وه نئ دليل كياب ؟ بيان توكيجة مين بهي سنول ـ

مسلمان: فرقه مرزائيه ڪباني مرزاغلام احمد قادياني نے خود دسليم کيا ہے که: "مجھے مراق کيصاري ہے۔ "مراتی آدی خداکا ئي درسول دلمم نميس ہوسکتا۔

تاويا في : احمد يد نوي من ايدا كس حس كلما ب\_اگريچ بو توحوالد عيش كرو.

مسلمان :میرے پاس بہت دوالے بیں ذراغورے سنے :

(۱).... مرزا فلام احمد قادیانی نے کما: "دیکھو میری صادی کی نسبت ہی آنخفرت علی ہے کہ چگوئی کی تھی جواں طرح وقوع میں آئی۔ آپ علیہ نے فرمایا فلکہ میج آسان پرے جب اترے گا قودوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو ای طرح مجھ کو دو دیساریاں جیں آ کیے او پر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی بیٹی سراق اور کش شاہ ل۔ "(رسالہ تحقید الاذبان جائول نبر مجاہدے اور ۱۹۹۷ء من 6 اور اخبار پر آداوان تا 7 نبر ۲۳ مرد ید کے دور اور 1940ء من ۲۵ سرد کا لم نبر کا کمٹر فات من ۲۵ سرد کے دور کے جو ان ۱۹۹۷ء من ۲۵ سرد کا کم نبر ۲ کمٹر فات من ۲۵ سرد کام نبر ۲

(۲) ..... مرزا تادیانی نے کہا:" میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے دو
مداریوں شن بیٹ ہے ہار بتا ہوں تا ہم آج کل کی معروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو
مکان کے دروازے مد کر کے بوئی بوئی رات تک بیٹھا اس کام کو کر تا رہتا ہوں۔
حالا تکمہ زیادہ جاگئے ہے مراق کی مصاری ترقی کرتی ہے اور دوران سرکا دورہ ذیادہ ہو جاتا
ہے گر میں اس بات کی برداہ میں کر تاور اس کام کو کئے جاتا ہوں۔" (خباراتم قادیان نہ
نبر ۵۰ مردد اس اتر اداہ میں اکا فم نبر اور کاب عورائی (مرجہ وشائ کرووعم عظورائی مرزائی) می

")....." حضرت اقد س (مرزا) نے فرملا کہ مجھے مراق کی پیماری ہے۔" (رسالہ رویو آئی رکھیزی ۲۰۴۴ بر سمایت پار ۱۹۲۵ میر ۴۵۰)

(۳)....." حضر ت (مر زا قادیانی) نے اپنی بعض کیآبوں میں لکھاہے کہ جمھ کوم اق ہے۔" (رماز رویا آند بیٹجزباستاہ آپ ۱۶۱۹م ۱۲)

(۵)....." واختی جو که حضرت (سرزا قادیانی) کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر ' درد سر ' کی خواب ' شختی دل ' بد بهنسی ' اسهال ' کثرت پیشاب اور مراق وغیره کا صرف ایک بیماعث تفالارده عمیر) کر در ی تفا۔ "

(رمالدرہ یوآف د لیجربلت او کا ۱۹۲۷ اون ۲۱ نبره ۱۹۲۷) قاوما فی: ممکن سے کہ مرض مراق سے مراودور ان سرکی پیماری ہو۔

مسلمان : مرزاغلام احمد قادیانی کو مراق بھی تھالور دوران سر کی دیماری بھی تھی بات بیے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مندر جرذ کیا دیماریاں تھیں :

(۱)....مراق\_

(۲).....ووران سر\_

(۳)..... بم ورو

(٣)..... كثرت ميثاب (لعنى ذيابطس) سوسوبار بيثاب آتا تعاـ

(ضمیمه اربعین نمبر ۳٬۳ م ۴ مخزائن ص ۷۱ ۲ م ج ۱۷) (۵)....اسال۔

(دساله ربويو آف ديليحزج ٢٥ نمر ٨ ص٦) (۲)..... تشنج دل \_

(اربعین نمبر ۱۷ مهن منمیمه م ۴ روحانی خزائن م ۲۱ مهن ۱۷)

(۷).....کی خواب په

(٨)..... حافظه اليمانيس تفله (ميم دعوت من المعاشيه انزائن من ١٩٥٨)

(9) .....مرض ضعف دماغ کے دورے پڑتے تھے۔

( فخ اسلام م ۷ ماشیه خزائن م ۷ اج ۳)

(١٠).....الإضمه احيما نهيس تفا\_ (رويويوج٢٥ نبر ٨ ص٢) (۱۱) ..... مرض مسير ياكاددره يرتانها سانبر١١)

(١٢)....م زاصاحب دائم المريض آدمي تصه

(ضميمه لوبعين نمبر ۱۷ سم ۲۰ من ۱۷ م

عافظ صاحب! بتلاية كه خدا كے كى نى درسول نے بھى خودا قرار كياك مجھے مراق ہے۔ قرآن وحدیث سے جواب دیجئے۔

قاومانی : قرآن مجیدی سورة لیین آیت نمبر ۳۰ میں ہے :

"يُحسرة على العباد ماياتيهم من رسول الاكانوا به

يسمتهزؤن "بدول پرافسوس كه نيس آيال كياس كوئى يغير مكر تھ ساتھ اس کے استہزاکر تے۔

سورةالمومنون آیت نمبر ۵۰ میں ہے : "ام یقولون به جنة" یعنی مخالف کتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔

قرآن بیمید میں آیا ہے کہ آنخضرت مطالعہ اور آپ سے پہلے نبیوں کو لوگوں نے سام 'محور اور مجمون کہا۔

مسلمان : حافظ صاحب! یہ تو ہتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کسیں آیا ہے کہ خدا کے کمی نجی در سول نے مجھی طود اقرار کیا ہو کہ (معاذاللہ) بھے میں جنون ہے

ے کہ خدالے کی می درسول ہے ، می حود احرار میا ہو کہ رمعاد اللہ بھے اس بیون ہے۔ باید کہ مجھ مراق کی صارف کے ہے۔ قاویا کی : قر آن مجید میں صرف اتا کیا ہے کہ مخالفوں لیعنی کا فرول اور

قادیانی: قرآن مجید میں صرف آغا ایا ہے کہ خانوں میں کا فروں اور مشر کول نے امیدا کمریہ تو کمی آیت میں فہیں ہے کہ خدا کے کمی نی در سول نے خود ابیا ہونے کا قرار کیا ہو۔

مسلمان : ثباباش حافظ صاحب! پس بیبات خوبیاد ر کھے که دشنول کا کمنالوربات ہے اور کی مد می نبوت ورسالت کا خود حلیم کر ماکد بھے مراق کی معالدی ہے اوربات ہے۔ اب آب سمجھے کہ میں نے کیا عرض کیاہے ؟۔

قادیانی: طب کاردے مران کی تشر ت کیجے۔

مسلمان: "یونانی میں مراق اس پردے کانام ہے جواحثاء العدد کو احثاء العلم استخدار کو احثاء العلم استخدار کو احثاء العلم استخدار استخدار کانام ہے جواحثام کی دیا ہے۔ اس پردے میں تشخیر ما ہوجاتا ہے بہ بینسی ادر اسال بھی اس مرف میں تشخیل بدھ جاتا ہے۔ مرکی اور ممشی یا دانوں کی طرح مریف کو اینے جنبات اور خیالات پر تھو مہیں ہے۔ مرکی اور ممشی یا دانوں کی طرح مریف کو اینے جنبات اور خیالات پر تھو مہیں

قادیانی : کیامراتی آدی نی میں ہوسکتا ؟اگر نسیں ہوسکتا توبتلائے نی اور مراتی میں کیا فرق ہے ؟۔

مسلمان : عافظ صاحب الت يہ به كد خدا يك ني در سول كو جنون مرك ، الخو ليا مر الق ادر ممير يا جيسى دما في مرض نميں ہوسكت فداكا ني ادر رسول ال مرضوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس مد كى نبوت در سالت ميں الن مرضوں ميں سے ايك مرض بھى ہودوا ہے د كوؤں ميں جموفا ہے۔ مرزاخلام احمد قاديا تى نے خود تسليم كيا ہے كہ جمعے مراق كا يصارى ہے۔ ہى مرزا قادياتى نہ تى ہيں شدر سول اور نہ ملمم۔

(1)...... : "محمریه بات یا توبالکل جھوٹا منصوبہ ادریا کسی مراتی مورت کا دہم تھا۔ "(تاب ابریہ ۲۰۱۸ تا ۲۰۰۸ ساشیہ 'توبائن س ۲۰ تام تاریر رزاۃ دیائی نے بیروٹا می ملیہ السلام کے آمان پر جلامائے کیامیہ تکھاہے)

جب مراتی مورث کی بات قابل اعتبار نمیں تو مراتی آدمی کے وعووں کا کیا۔ اعتبار ہوسکتاہے؟۔

(۲) ..... :"اس مرض من حيل بده جاتا ب اور مركى اور ممير ياوالول كى طرح مر يفن كوائي عبد التاريخ عند التاريخ ال

(رساله ربويو آف ريلجوز ۲۵ نبر ۸ اگت ۱۹۲۷ء ص۲)

''ئي يُس اجمَّاعٌ توجيالااراده مو تاہے جذبات پر قالد مو تاہے۔'' (رسالر بویوآف بنجون ۲۱ نبره می ۱۹۲۵ وس۰۲)

تادیائی: میں تو قادیان سے کی کام کے لئے اسر تر کیا تھا۔دل میں خیال آیا کہ بابد حبیب اللہ کارک وفتر شر سے طول۔ آپ تو میر سے پیچے ایسے پڑس میں کہ اب چھوڑتے میں۔ مسلمان : حافظ صاحب! اب اور سننے که مرزاغلام احمد قادیانی کی بیدی کو ہمی مراق کی میساری تنمی۔

قاویا فی :اگر سے ہو تو حوالہ متاؤ کس کتاب یا کس احمدی اخباریس لکھا ہے مسلمان مرزا قادیا فی نے کہا: "میری بدی کو مراق کی صاری ہے کبھی ہو وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبق اصول کے مطابق اس کے لئے چسل قدمی مذید ہے۔" قادا فی انداز اعلم قادیان نام فیرہ مورد والت اوام میں ماہد نام میران اعلام فیران مورت الدس کردہ اجوری معالم فیرس کام فیرس کام فیرس کام فیرس کام فیرس

قادیا فی بیباتی بیس نے آن تی بیں۔ اس سے پیٹر ہارے کی مخالف نے مراق کا ممادی کے متعلق کچھ نہ لکھا۔ حالا تک مولوی مجھ حسین صاحب مالوی، مولوی مجھ صاحب المرتری ایڈ یئر اخبار الل صدید و غیرہ نے ہارے طاف کی کا خبار اور سالے تکھے اور شائع کے گرجو کچھ کے سے ناز الل کے گرجو کچھ

مسلمان :بات بد ب كد مولوى ايدالوفاء شاء الله صاحب مدير اخبار الل حديث امر تسركى مربانى سع مجع اخبار بدر قاديان كافا كل باست ۱۹۰۲ مطالعد كے لئے ما تفار (عرب ۱۹۰۱ مر يوچ س ۱۹۵ نبر ۲) ش مراتى كادسارى كاذكر كيا ہے۔

حافظ صاحب اب اور سنے آپ کے موجودہ (نام نماد) ظیفہ قادیان نے ہمی تسلیم کیا ہے کہ بچھ کو بھی بھی مجمعی مراثن کا دورہ ہو تاہے۔

قادیانی: یه کهال نکھاہے۔عوالہ بتاؤ۔

مسلمان: " حضرت طلفة (نام نماد) الميح تانى ايده الله بنصده (لعنه

الله ) نے فر ماما کہ مجھ کو بھی کبھی تم ال کادورہ ہو تاہے۔" (رسالدريويو أف ريليمز ح ٢ منبر مباسة الا الماء ص ١١)

قاد مانی : "حضرت صاحب کو مجھی مسیر یا کادورہ نہ ہوا تھا۔ "

(رساله ربوبوج ۲۵ نمبر ۸مامه به اگست ۱۹۲۱ء ص ۹)

مسلمان : مر ذاغلام احمد قادياني كومسير يا كادوره بوا تعاـ

قاد مانی : مرض مشیر پایعنیاد گوله توعور تول کو مواکر تا ہے۔

مسلمان: "به مرض عموماعور تول كو بواكر تاب اگرچه شاذه نادر مرو بهی (لآب مخون عكمت جودم (طعي چدارم) ص ٩٦٩) اس میں متلا ہو جاتے ہیں۔"

قادیانی :اسبات کا کیا ثبوت ہے کہ مر زا قادیانی کومشیریا کادورہ پڑا تھا۔

مسلمان : مرزاغلام احمد قادمانی کے بیٹے مرزابشیر احمد ایم اے قادمانی مرزائی نے تکھاہے کہ: "مرزا قادیانی کومٹیریاکادورہ پڑا تھا۔"

(بيرىت الهدى حصه اول ص١٣' نمبر ١٩)

قادمانی : کتاب سیرنت المهدی کی اس دوایت ہے صرف اس قدر معلوم ہوا کہ آپ کو مشیریا کا دورہ پڑا تھالیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ مرض مشیریا نبوت ورسالت کے منافی ہے؟۔

مسلمان :(١)..... "أك مرى الهام نح متعلق أكريه ثابت بوجائے كه اس کو بمٹیریا 'النولیا' مرگی کا مرض تھا تواس کے دعوے کی تردید کے لئے پھر کسی اور 'ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ الیمی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو ع وين سے الكيثر وي ب - " (رسالدريويو أف ريليجزي ٢٥ نبر المات ١٩٢١ء م١٠٢٠)

(٢) ..... "بمثرياكم يض كوجذبات يرقاد نسي بوتا." . (د مالدریخ پاست اداومبر ۱۹۲۹ وص ۹)

(٣)....." ان امراض (لیمنی الخولیا مشیریا مرگی) میں مریض کو اپنے

خيالات اور جذبات پر آاو نهين، جنالور تخيل يوه جا تاہے۔"

مرسیا (دسالدد بی بیچ ۴۵ نبر ۸ کست ۱۹۲۱ء ص۵)

قادیانی : اب میں جاتا موں اور جو کھ آپ نے میان کیا یہ میرے لئے بالکل نى بى بىل الى رخور كرول كا\_

الور الرنزار الرنزار المنظمة المنظ ر اگرین میرود از میر الله المريز المستحدث في المادي في المريد المريد المستحدث المريز المريد المريز Carloining. برکی ہم پر School Strains رين المراد ا بعداده مواد المراد الم المراد ا ارم المنظمة ال المنظمة S. Fre bow فيترسيل المعافل لل المرام المرا روی کا گزار کا نورست و دول سکارا تومندات کاروید. گزارش کا دورست و دول کا امات اور تراید کی ریا جنگ دو آمندست بسید می اور سرمید . آنجارید کارگریک و کارکیت برای نویستی شوشت بسید وإجرك عرعلى الله والسلام حليكم ودحقاطة فير **حمث محت ل** *بير كزي*. ما كاس تعادم نهرة منز كان ولومان پاکستان ، فین ۹۷۸ م

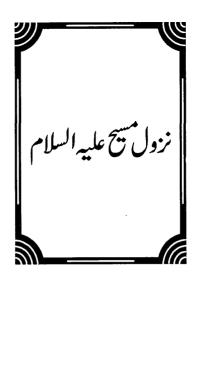

#### عرض حال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبين و علىٰ آله واصحابه اجمعين ·

الله تعالی کالا که لا که شکر ہے کہ اس نے مجھ کودین اسلام کا خاد نم بیلیا اور مجھے خاص حافظہ و خاص ذہن عطافر ہا کر تح ریرو تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کی توفیق وی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صوبہ پنجاب کے مختلف شہر دل ادر قصبوں میں میری تقریریں اور تح بریں متبول ہو کیں۔میری پہلی تصنیف "عمر مرزا" کے نام ہے ایک ر سالہ انجمن الل سنت والجماعت گوجرانوالہ نے جون ۱۹۲۳ء میں شائع کیا تھا۔ میری دوسری تعنیف رساله "مراق مرزا" ۱۵ ایریل ۱۹۲۹ء میں دفتر الحدیث امر تسر ہے شائع ہوا۔ میری تیسری تصنیف "مر زائیت کی تردید بطر ز جدید" نامی کتاب ماہ دسمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی اور لوگول میں مقبول ہوئی۔ میری چوتھی تصنیف "حضرت میج علیہ السلام کی قبر کشمیر میں نہیں"نامی کتاب ماہ فروری ۱۹۳۳ میں شائع ہوئی ہے اور مانچویں تصنیف "بشارت احد" مامی جولائی ۱۹۳۳ء میں چھب گئی ہے۔ چھٹی تصنیف رساله دا قعات نادره "نای نومبر ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔اب ساتویں "نزدل ميح عليه السلام " ك نام سے ايك كتاب فيش كرتا مول- اس كتاب فيس: "وانه لعلم للسماعة (سوروزفر آية نبرا)"كي تغيير كي عني عد ادر احاديث نبويه ادر حفرات صحابیُّ و تابعینٌ و مفسرینٌ کے اقوال ہے حضرت مسیح عیسیٰ این مریم نی الله علیہ السلام کا قیامت ہے پہلے مازل ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ ماظرین میری کہ آباد ل کویڑھ کر میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے دین کا سچاخاد مہنائے۔

#### يهلاباب

آيت كريمه"وانه لعلم للساعة "كى تغير قر آن مجيد كي آبات مقدسه اعاديث صححه نويد ادر اقوال محاية و تابعين ب

عینی این مریم علیه الصلؤة والسلام کے دوبارہ بازل ہونے پر کچھ لکھا جاتا ہے: " وہا توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب"

آمات قر آنی :الله تعالی فرماتے میں :

"ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون · وقالوا الهتنا خيرام هوماضر بوه لك الا جدلابل هم قوم خصمون · ان هوالا عبدانعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل . ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون • وانه لعلم للمساعة فلا تمترن

بهاوا تبعون · هذا صراط مستقيم · (عرة الرزن أيت ١١٢٥٤)"

﴿اور جب حضرت عيني ابن مريم عليه الصلوة والسلام مثال كے طور بربيان کیا گیا۔ ناگمال تیری قوم کے لوگ اس سے تالیال جاتے ہیں۔ اور کتے ہیں کہ مارے معبود بہتر ہیں۔یا (حضرت)ائن مریم! تیری قوم کے لوگ البات ؛ تیرے داسطے ہان نہیں کرتے مگر جھڑنے کو بلعہ دہ لوگ جھڑالو ہیں۔ نہیں (حضرت) میں علیہ السلام تمرا یک ہدہ کہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ اور ہم نے مسے علیہ السلام این مریم کو قوم دینے اس ائیل کے واسطے نمونہ ہایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو البتہ تم میں سے فرشتے كرت كه زين من جائ نشين بوت : "وإنه لعلم للساعة "اور تحقيق حفرت عیلی علیہ السلام این مر مج البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ پس قیامت کے ساتھ شک مت کرو۔اور میری پیروی کرو۔ یہ سید حی راہ ہے۔ ﴾ ر توث : ان آیات مقدسه می حفرت سین عاصری علیه السلاق والسلام کائی ذکر خیر ب- تغییرین جو: "منه اهو اماضد بوه علیه او جعلناه " می آئی بین سب حفرت مینی اعن مرکم علیه السلام ای کا طرف مجرق بین لی سیال و مبال اور قرائن کے کافلے کے تامید مقدسہ: " وانه لعلم للساعة " کا سیخ ترجمہ یول ب

فران نے خانا سے ایت مقدمہ: واند لعلم للسماعة کا شربهمدیوں ہے: ﴿ اور مختیق حضرت عمینی امن میم البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ ﴾ اس آیت مطمرہ کی صحیح تغییر انشاء اللہ آگے چل کر لکھی جائے گی۔ پہلے تادیانی تغییر ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

#### دوسر لباب اقوال مر زا قاد مانی

(ا).....مرزاغلام احمد قادیانی نے آیت مقدسہ:" وافعہ لعلم للسماعة " معلق یول گوہرافشانی ک ہے:

ے موری وارس ماں ب ب است است کے انداز کا است کی طرف پھر تا ہے۔ اور آیت کے سر متن بات کے طرف پھر تا ہے۔ اور آیت کے سمن بین کے متن است ہے۔ کو نکداس کے موردہ ل نے موردہ ل نے موردہ ل نے موردہ ول میں گلے سزے ہوئیا ہم نظام آتے ہیں۔ اور دیم اس ماں پولی جاتی ہے۔ (دلا دیم میں سمان موان پولی جاتی ہے۔ (دلا دیم میں سمان موان پولی جاتی ہے۔

(٢)..... أعامل انه تعالى قال وانه لعلم للساعة وما قال انه سيكون علما للساعة فالأية تدل على انه علم للساعة من وجه كان حاصلا له بالفعل لا ان يكون من بعدفى وقت من اوقات والوجه الحاصل هو تولده من غيراب والتفصيل فى ذالك ان فرقة من البهوداعنى الصدوقين كا نوا كافرين بوجود القيامة فاخبر هم الله علىٰ لسان بعض انبيائه ان انبامن قومهم يولد من غيراب وهذا يكون أيته لهم على وجود القيامة فالى هذا اشار فى آية وانه لعلم للساعة وكذالك فى أية ولنجعله آية للناس اى للصدوقين"

(حمامته البشر يَّا• و فزائن ص ١٦ ٣٠ ج ٤)

(٣)....." سيقول الذين لايتدبرون ان عيسلي علم للساعة

وإن من أهل الكتاب الاليقومنن به قبل موته ذالك قول سمعوامن الا بأء وما تدبروه كالعقلاء مالهم لا يعلمون أن المراد من العلم تولده من غيراب على طريق المعجزة كما تقدم ذكره في الصحف السابقة" (فير حَمْدَارُيّ بُونَهُ الْمُوْرُونُ بُرُنَا (مُرِحَمْدُ الرِيّ مُوْرُسُ بُنَا السابقة)

(٢) ..... حضرت مسيح كے متعلق جو قرآن شريف ميں آيا ہے كه :"انه

لعلم للساعة "اس پر فرمایک اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت می مخترت رسول کر یم منطقة کے آنے کی خوش خبری دینے والالک پیش خیر تھا۔ ساعت سے مراد ہے ایک عظیم الشان امر آئیدہ آنے والا ایعنی منح کا ظهور اس بات کا نشان تھا کہ بید امر انلیدن میں آخری نی ہے اور اب فاتم العنین اس کے بعد آئے گا۔"

(اخبارالکم مورخه • افروری ۱۹۰۱ء م ااج ۵ تمبر ۵ اور ساله ملغو ځات احمه یعنی واتری ۱۹۹۱ء م ۷)

(۵) ...... "مجركت بين كد سين كى نسبت ب: "انه لعلم للساعة "جن لوكول كي به قرآن والى بالن فرانا چا بخد كه ثم المان خطره أيمان الدي يكلما أنو كيا أنو كي به قرآن والى بالناسة في بين بين كه بعثت انا والسباعة كهاتين اور خدا تعالى فرماتا به: "اقتريت السباعة وانشق القمر "بيكى بدوار نادائى به جواس بكم لفظ سباعة عن ادائى ب جواس بكم لفظ سباعة عن مراداس بكم لفظ سباعة بين حراداس بكم و قداب بجو حضرت بينى كر بعد طيوس ردى كم باتح سرويل بي بازل بواقل اور خود خدا تعالى في تران شريف بين سوده بيني امرائيل

میں اس ساعت کی خبر دی ہے۔ای آیت کی تشر تح اس آیت میں ہے کہ:"مثلا لدند اسد ائیل "ینی عیلی کے وقت سخت عذاب سے قیامت کا نمونہ یہودیوں کو دیا گیاادران کے لئے وہ ساعت ہو گئی۔ قر آنی محادرہ کی روسے میداعة عذاب ہی کو کہتے ہیں۔ سو خبر دی گئی تھی کہ یہ مساعة حضرت عیسیٰ کے انکار سے یہودیوں پر نازل ہو گ<sub>ا۔</sub> پس دہ نشان ظہور میں آگیا۔اور وہ رمداعۃ یہودیوں پر نازل ہو گئی۔اور نیز اس ز مانہ میں طاعون بھی ان ہر سخت بڑی۔اور در حقیقت ان کے لئے وہ واقعہ قیامت تھا۔ جس کے وقت لاکھوں یہودی نیست و نابود ہو گئے ' ہز ار ہاطاعون سے مر گئے۔اور ماتی ماندہ ہے: ذلت کے ساتھ متفرق ہو گئے۔ قیامت کبریٰ تو تمام لوگوں کے لئے قیامت ہوگئ۔ مر یہ خارص میودیوں کے لئے قیامت محی۔ اس یر ایک اور قرینہ قرآن شريف ميں بہے كەللەتغالى فرماتاے كە: "إنه لعلىه للسباعة فىلاتىقەن مەا" یعن اے بیودیو! عیسیٰ کے ساتھ تنہیں بیۃ لگ جائے گا۔ کہ قیامت کیا چڑ ہے اس کے مثل تهيس دى جائ كى لينى: "مثلا لبنى اسدائيل "وه قيامت تهمار يرآك گ۔اس میں شک نہ کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ قیامت حقیقی جواب تک نہیں آئی۔اس کی نسبت غیر موذوں تھا کہ خدا کہ تا کہ اس قبامت میں شک نہ کرواور تم اس کو دیکھو ھے۔اس زمانہ کے یبودی توسب مر گئے۔اور آنے والی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی۔ کیاغدانے جھوٹ یو لا۔ ہال طیلوس رومی والی قیامت دیکھی۔ سو قیامت سے مراد وہی قیامت ہے۔ جو حضرت مسے کے زمانہ میں طیلوس روی کے ماتھ سے يپوديول کوديمني پڙي۔" (ا کازاحه ی ص ۲ ۲ ام شوز اکن ص ۲ م ۱۲ ۳ م ۱۳ ج ۱۹)

توث : بوت تجب کابات ہے کہ مرز اظام احمد قادیانی (دارد البتری میں ۱۰ پاکست: " انه لعلم للسماعة " کے افظ "سماعة " کے معنی " قیامت " کے کرتے ہیں۔ اور (اجازائری می ۱۱ فزائری ۱۱ تا ۱۹ ایک کلیستے ہیں :

" به کیسی بدیو دار نادانی ہے۔جواس جگہ مساعة سے قیامت سمجھتے ہیں۔" مرزا قادیانی نے مج لکھا ہے۔ اور اپلی نسبت شکایت کی ہے کہ "حافظ اچھا نهيں۔ ياد نهيں ربا۔ " (ربويوج ۲ نبر ۴ ص ۵۳ احاشيه لور شيم دعوت ص ۷ حاشيه نزائن ص ۹۹ ۴، ج ۱۹) مرزا قادیانی کے بیان کروہ جاروں معانی ایک دوسرے سے مخلف ہیں اصل میں بات وہی ہے۔ جو مرزا قادیانی نے اپنی نسبت خود تشلیم کی ہے کہ مجھے مراق کی پیماری ہے۔(بدر مور قد ۷ جون ۹۰ ۱۹۰ ء ص ۵ 'رسالہ تشجیذ الاذبان ج انبر ۳ م ۵ ملغوظات م ۳۳۵ ج ۸) اور اس مر ض مراق میں مریض کواینے جذبات اور خیالات پر قابد نہیں رہتا۔ (ربوین ٢٥ نبر٨ المت ١٩٢١ء ص٦) حالا نكه نبي من اجتماع توجه بالاراده موتا ہے۔ جذبات پر قابد (ربوبوج ۲۶ نمبر ۵ منی ۱۹۲۷ء ص ۳۰)

## تيسراباب

# سید سر ور شاہ مر زائی کی تفسیر مالرائے

(الف)....."انه لعلم للسباعة "اس كي معنى بحى الرك جاكي ك میے علامت ہے قیامت کے لئے او بھی نزول کمال سے ثابت ہوگا۔ اور پھر بعض مفسرین نے کماہے کہ مسے کی بے باپ والات ولیل قیامت ہے۔ بزار ہاسال بعد ہونے والی بات دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔ اور جارے نزدیک تواس کے معنی آسان ہیں۔ کہ وہ مثیل 'مسیح ساعت کاعلم ہے۔" (ضمیمه اخبار بدر مور چه ۱۲ ایریل ۱۹۱۱ع) (ب)..... "مورة زفزف ميل جو آتا ہے :" ولما حضوب ابن مویم مثلا ..... الغ "میری په تحقیق ہے که به میچ موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔"

(الفضل قاديان ٢٠ جنوري ٢٣٣ء ص ٢٢ الم ٣) (ج)..... "مسيح موعود (مرزا قادياني) بروز مسيح و محمه بين چنانچه الله تعالى

فرماتاہے جب مت بن مریم کولطور مثال کے چیش کیاجاتا ہے۔ اور کماجاتاہے کہ اس کا

مثیل آخری زمانہ میں آئے گا۔ تو مخالف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ خدا انسان میں حلول نہیں کر سکتا۔ گر خود یہ کہاجاتا ہے۔ کہ میچ کابر وز آئے گا۔"

(الغضل ۴ جنوری ۱۹۲۳ء ص۵)

نوث : سيدس ورشاه قادياني نجو تغير آيت : "وانه لعلم للسباعة " کی ہے کی ہے کہ:

"مسے کامل آخری زمانہ میں آئے گا"۔

سوید مطلب اس آیت کاند تو حضرت رسول خدا عصف نے بیان فرمایا اور ند آب علیہ کے کسی صحافی نے بلحہ سید سرور شاہ کے پیرومر شد کو بھی یہ تفییر نہ

# سد محمداحسنام وہی کی تفسیر بالرائے

"ووستوايم آيت (اليخي آيت:" وانه لعلم للساعة .... عدومبين") ۲۵ یارہ سورہ زخرف میں ہے۔ اور بااتفاق تمام مفسرین کے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے داسطے ہے۔اس میں کسی مفسر کواختلاف نہیں۔البتدان کے نزول ٹانوی کے شان نزول میں اختلاف ہے ..... اور ہم تشلیم کرتے ہیں۔ کہ اس آیت میں بالضرور میں محمری (مرزا قادمانی) ہی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ..... چونکہ اس سورۃ میں مسیح محمدی (مرزا قادیانی) کے دوبارہ آنے کاذکر بالقاق مغسرین کے ہے۔ای لئے اس کے زبانہ کی طرف ایک بڑے اشارہ لطیفہ کے ساتھ نشان دہی تھی کی گئے ہے۔ تاکہ مومن عبرت بکڑنے والے کو سورۃ کے نام ہے ہی پنة لگ جائے۔ کہ مسح محمدی اس وقت آئے گا۔ کہ اس زخار ف دنیوی کی الیم کثرت اور ترقی اس آخر زمانہ میں ہو گا۔ کہ مجھی ہلے دیس تق نہ ہوئی ہوگ۔ (اخباراتکم مورند ۴۸ فروری۱۹۰۹ء ص۲)

قوف: مرزائی کے "میٹ محمدی" کے الفاظ سے مرزافلام احمد ادیائی مراد
ہیں۔ جن کودہ میٹ موعود اور شیل میٹی استے ہیں۔ اوپد کا اقتباس مید محمد احسن مرزائل
امرد دی کا اس تقریر کا ہے۔ جو اس نے ۲ او مبر ۱۹۰۸ء کو سالانہ جلسہ پر کی تھی۔
کسی بھو کے بے چھ جا گیا تھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ
"چار دوثیاں" " بی حالت ان مرزائی مولویوں کی ہے۔ جو تغییر بالرائے کی و عمید سے نہ
وُرتے ہوئے آیت: " وانه لعلم للساعة " سے مرزا قادیائی کے آنے پر استدلال
کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یکی مید محمد احسن مرزائی امروی دسمبر ۱۹۰۸ء
کے ٹی سال میلے آیت مقدمہ کی تغییر یوں کر تیجے ہیں کہ:

"آیت دوم میں تتلیم کیا کہ خمیرانه طرف قرآن مجیریا آخضرت ملکے کے راجح خمیر ان مجیریا آخضرت ملکے کے راجح خمیر دعورت عینی بی کی طرف راجع ہے۔ قواس کے فاہری معنی بی ہیں۔ کہ حضرت عینی کافیر باپ کے پیدا ہونا مغیر ہے۔ علم صداعة کو یا حضرت عینی کامر دول کو زغرہ کرنا جو دلالت کرتا ہے اللہ کے احیاء موسق پر قیامت میں دکمیل و موجب علم ہے بعث و نظر قیامت کے وغیر دو غیر د۔" (اطام الماس صدرہ من من) آیت مقدمہ :" وافله لعلم دیم من من من کیا گیتے کہ (اطام المال بائی کہ ناکھ کا کھیلے کہ داسام المال بائی کیا مید دوم من من کیا گیتے ہوا ہونایا آپ کامر دول کو زندہ کہ ناکھا گیا ہے۔

چوتھلاب قرآن مجد کی تغییر کے اصول

اس زمانه میں سریمد احمد خال صاحب ٔ عبدالله چکڑالوی ٔ مرزا غلام احمد قادیانی ٔ میال بھیر الدین محمود احمد خلیفه جماعت قادیانی ، محمد علی ایم ٔ اے امیر جماعت م زائیہ لاہور یہ اور مولوی احمرالدین امر تسری نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف تغییریں کی ہیں۔اورایسے معنی کئے ہیں۔جواحادیث نبویہ اورا قوال صحابہؓ و تابعین کے مطابق نہیں ہیں۔اس لئے (تغیر من کیرج اول م ۲۵۰ تغیر رجان القرآن ملطانف الدهان فاول من ۱۷٬۱۷ مے) ذیل میں قرآن مجد کی تغییر کے اصول کھیے جاتے ہیں۔ (۱)..... قرآن کریم کی تغییر یوں ہوتی ہے کہ پہلے قرآن کو قرآن ہی ہے

ہان کرے۔اس لئے کہ جوبات ایک جگہ قرآن میں مجمل آئی ہے۔ وہ دوسری جگہ تفصیل ہے سان کی گئے ہے۔ (۲)..... جو تغییر قرآن مجید کی حضرت رسول خداعی ہے ثابت ہو چکی

(۴)..... جب تغییر قرآن شریف کی قرآن پاک پاست صححه یا قول محافی

(۵)..... جب قرآن كريم كي تغير كري ـ توحتي الامكان اول قرآن ياك بی ہے کرے۔ پھر سنت مطہرہ ہے ' پھر قول محافیٰ ہے ' پھر اجماع تابعین ہے ' پھر لغت عرب ہے ' یہ پانچ مرتبے ہوئے۔ اپن طرف سے ہر گز کوئی بات نہ کرے۔ اگرچدا چھی جی کیول ند ہو۔ دائے سے تغیر کرنے دالے کو جنمی فرمایا ہے۔

میں نہ لیے تواکثر علاء کا یہ قول ہے کہ تابعین کے قول کولیوے۔

(٣)..... سوجب تغییر قرآن کی قرآن د حدیث ہے ماتھ نہ لگے۔ تو پھر

علم صحح 'عمل صالح'ر کھتے تھے۔

ہے۔وہ ہر چیز یر مقدم ہے بلحہ وہی تغییر ساری امت پر جبت ہے۔اس کے خلاف ہر گز کمنایا کرنانہ چاہئے۔اس کی پیروی سب پرواجب ہے۔ حضرت امام شافعیؓ نے کما ہے۔ کہ حضرت رسول خداع ہے نے جو تھم دیا ہے۔وہ قر آن سے سمجھ کر وہا ہے۔ حضرات محاییؓ کے اقوال ہے لینا جائے۔اس لئے کہ انہون نے احوال و قرائن اس وقت کے و کھیے بھالے ہیں۔ جس وقت نزول قر آن کے دہ حاضر و موجو و تھے۔ فعم تام'

(٢)..... حديث ابن عمال ميں مر فوعاً آباہ۔ كه جس نے مجھ كها قر آن

میں اپنی رائے ہے یعنی عقل و قباس ہے یاجوہات وہ نہیں جانیا تھا۔ تووہ فمخص اپنی جگہہ آتش دوزخ میں مقرر کرے۔اس کو ترندی نے حسن کہاہے۔ نسائی اور ابو واؤد نے بھی (ترجمان القر آن ج أول ص ١٨) روایت کیاہے۔

مر زا قادیانی کے مقرر کردہ معیار

(۱)....." حاننا جائے کہ سب ہے اول معار تغییر صحیح کا شواید قرآنی ہیں

..... ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ان معنول کی

تھیدیق کے لئے دوسر ہے شواید قر آن کریم ہے ملتے ہیں،ا نہیں..... (کتاب بر کات الدعاص ۱۳'۱۳'۵۱' فزائن ص ۱ تا ۱۹ اج۲)

(۲)....دوسر امعارر سول الله عظی کی تغییر ہے۔اس میں کچھ شک نہیں

کہ سب سے زیادہ قر آن کریم کے سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت ر سول الله علقية تھے۔ پس اگر آنحضرت علقیہ ہے کوئی تغییر ثابت ہو جائے تو مسلمان

کا فرض ہے۔ کہ بلا تو قف اور بلاد غدنمہ قبول کرے۔ نہیں تواس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہو گی۔ (٣)..... تيسرا معار صحابة كي تغيير ہے۔ اس ميں كچھ شك نهيں كه

محابراً انخضرت علی کے نورول کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے

وارث تھے۔ اور خدا تعالیٰ کا ان پر ہوا فضل تھا۔ اور نصر ت اللی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کانہ صرف قال ہیجہ حال تھا۔ (٣)..... چوتھامعبار خود ایناننس مطهر لے کر قر آن کریم میں غور کرنا ہے۔

(۵)..... یا نجوال معیار لغت عرب بھی ہے ۔لیکن قر آن کریم نے اپنے وسائل آپ اسقدر قائم کرد یے ہیں کہ چندال لغت عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ الحدد لله که مرزا قادیانی کی اپنی کتاب (یکات الدماس ۱۳۱۳) پرائل سنت کے مقرر کردہ معیار دول میں سے چار معیار تشلیم کر لئے ہیں۔ صرف تابعین کی فرمودہ تغییر کاذکر نہیں کیا۔ باتی معیار اول دوم موم پنجم کو مانا ہے۔ باید یہ بھی تکھا ہے۔ کہ "تغییر بالرائے سے تی میں نے معین کے مربع کر مالے ہے۔ قر آن کی تغییر کی اور اپنے خال شربا تھی کی بحث بھی اس نے دی تغییر کی۔ (دیجات ادمام سان ۱۵ وزئرس ۱۵ اور از میں ۱۵ اور ا

# يانجوال باب

احادیث نبوی

(٢)....."عن ابن شهاب ان سعيدٌ بن المسيب سمع

ابوهريرة قال قال رسول الله عَنْسَطْلُم والذي نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصنع الحرب ويفيض ا عال حتى لا يقبله احدحتى تكون السجدة والواحدة خير من الدنياوما فيهائم يقول ابو هريرة واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليثومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً "(گراريرار عند) من من المرابع من الارتارين الارتار الا ليثومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً "(گراريرار عند) من من المرابرا من الارتار ال

ی در حضرت الد ہر ہے گئے دوایت ہے کہ فرمایا حضرت رسول خدا ﷺ نے متم ہے۔ محقیق تم میں بادلانی ہوئے۔ فتم ہے اس خدا کی کہ بحری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ محقیق تم میں بازل ہو نے۔ حضرت ان مر یم علیہ السلام اس حال میں کہ دہ حاکم عادل ہو نے ہے۔ یس صلیب کو تو تر دیں گے۔ اور حسلم میں ہے کہ جیس کے اور جست مال ہوگا بیمال تک کہ ایک محدہ بہتر ہوگاد نیا ہے اور ہر چیز جزیہ میں کہ اور بہت مال ہوگا بیمال تک کہ ایک محدہ بہتر ہوگاد نیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہے۔ یک محضرت میں محمد ہے کہ دنیا میں ہے۔ یک موضرت میں محمد ہے کہ البتہ ضرور ایمان لاوے گا حضرت میسی علیہ السلام کے ساتھ حضرت میسی علیہ السلام کے سرنے کے پہلے اور وہ ان پروان تیا مت کے گواہ ہوگا۔ چ

ہوئے یا عمر ہ کرتے ہوئے یادونوں۔ ﴾ (نيز ديکموکنز الميلا پرځاام ۳۰۰ ه مديث ۳۲۳۵۲ ومند انورځو د م ۲۷۲)

(٣)....."الوليعلي في حضرت الوهريرة شي روايت كياب كه ميس ني حفرت رسول خدا ﷺ کو یوں فرماتے ساہے کہ قتم ہے اس ذات یاک کی محمہ جم کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کہ ضرور حضرت عیلی انن مریم علیہ السلام

اتریں گے بھر میری قبر پر کھڑے ہو کر پکاریں گے۔ کہ اے محمد عظیمہ ! تو میں ضرور

ال كوجوأب وو نكاء " (كاب انتباه الانكياني حياة الانبياء م "٥ مجم الزدائدج ٨ ص ١٦٠ الحاديج ٢

ص ١٧٣ دوح العاني تغير آيت فاتم النجين ج٢٢ ص ٣٣ والتصويع ص ٢٣٣ طبع مجلس تحفظ فتم نبوت ملكن)

نوٹ : اگر کوئی مرزائی یہ کے کہ آنے والے ابن مریم علیہ السلام سے

حدیث میں مسے ناصری مراد نہیں ہوسکا باہمہ کوئی اور ہے۔ کیونکہ مسے ناصری فوت ہو یکے ہیں۔ بلحہ انن مریم علیہ السلام سے مراد کوئی اور ائن مریم علیہ السلام ہے۔ جس

کو ہوجہ مشاہب تامہ ہونے کے انن مر يم كانام ديا گياہے۔ كيونكد عرفي زبان كا قاعده

ب كدود چزول ميں مشابهت كے ياجانے سے مشبه كومشبه به كانام ديدياكرتے بيں۔ اور

م زاغلام احمر قادياني وه مسيح موعوو مين\_(رساله تغيذالاذبان بله بااكت ١٩٢٠ء م ٢١٬١٩١٦٣٠

کا ظامہ) تو اس کا جواب میہ ہے کہ احادیث (مندرجہ معج خاری جام ۴۹۰ معج مسلم جام ۸۷۰ معج مسلم ج اص ۴۰۸ وانع والاوکیاص ۵٬۳ میل الفاظ: "والذی نفسی بیده " و تم ہے اس فدا کی جس کے وست قدرت میں میر کی جان ہے کھاور قتم صاف بتاتی ہے کہ بیہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے۔نداس میں کوئی تاویل ہے درنداستثناء ہے۔ورنہ قتم میں

ونافائده ٢- چنانچه اس امر كوم زا قادیانی ان الفاظ میں تسلیم كرتے میں : آنحضرت علية كابيار ثاد كاكب خلاف ہوسكتاہے جو دى الى ہادر مؤ کدبہ حلف ہوادر فتم صاف بتاتی ہے کہ بیہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں

کوئی تاویل ہے اور نہ استثناء اور نہ قتم میں کو نسافا کدہ۔

(حامته البشريل مترجم ص ۳۱،۳۳ هاشيه خزائن ص ۱۹۲ج ۷)

(٥)....."قال ابن عباس قال رسول الله عُنسته فعند ذالك ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا وحكما عادلاعليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده

حربة يقتل الدجال فاذا قتل لدجال يضع الحرب وزارها فكان السلم فليقى الرجل الاسد فلا بهيجه وياخذالحية فلا تضره وتنبت الارض كنبا تها على عهد أ دم يومن به اهل ارض ويكون الناس اهل ملة واحدة ١٠ روايت كيا اس كو اسحاق بن بشيرو ابن عسا كرني نيز ديكهو حجج الكرامه ص ٤٢٣)"

(كنزالعمال ١٣٥ مره ١١ مديث ٢٦٤ ٩٠) كتاب نتخب كنزالعمال يرحاشيه منداحيرج ٢ ص ٥٦)

نوث تمبر أ:اس مديث نبوى يس"آسان" كالفظ موجود بـاس ب مرزا قادیانی کایہ قول کہ "اس قوم پر سخت تعجب ہے کہ نزول میں سے یی خیال کرتی ہے کہ وہ آسان سے اترے گا اور آسان کا لفظ اپنی طرف سے ایزاد کر دیتے ہیں اور کسی حديث مين أس كاكو كي اثر و نشان نهين\_" (عامة البشري من ١٨عاشه ، نزائن عاشيه م ١٩٢ج ٤) ہال بعض احادیث میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کسی حدیث میں ہیہ نہیں ماؤ گے کہ اس کانزول آسان ہے ہو گا۔ زنزائن م ۲۰۱۶ کے 'جامتہ البشریٰ م۱۲)مر اسر غلط فحبرابه

جصاباب تفيير صحابة

حضرت ابن عباسٌ کی تفسیر

وَيْلِ مِن آيت مقدسه: " وانه لعلم للساعده "كى صحح تفير جو حفرت عبداللدین عباس ہے مروی ہے درج کی جاتی ہے۔اور ناظرین پرواضح ہوگا کہ حضرت

این عماس قر آن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں ہے ہیں اور اس مارے میں ان

کے حق میں آنخضرت علیہ کی ایک وعاجمی ہے۔ (ادالہ وہام م ۲۳۷ زوائن م ۲۲۹جس) (١)..... " حفرت الن عبال في آيت : " وانه لعلم للسباعة "ك

معنی سے بیان فرمائے کہ سے قیامت سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام این مریم کا آنا

ىبە ـ " ( مىنداجەج لۈل مى ۱۸٬۳۱۷ ئان كېرچ و مى ۱۳۴ زوغورچ ۲ مى ۴ ققىلىيان ج ۸ مى ۳۱۲٬۳۱۱ رجمان القرآن ج١١ ص ٢٦ موابب الرحن باره ٢٥ مس ١٥٠٠ متدرك عاكم ج ٢ ص ٨٥٠٠) (٢)....." حضرت عبدالله بن عمائ نے آیت : " و انه لعليه اللسياعة "

کی تغیر یہ کی۔ کہ قیامت سے پیٹم حضرت عیمیٰ علیہ السلام ابن مریم نازل ہوں

( تغییران جریرج ۲۵ می ۳۹٬۳۸۷ خلاصه ) (٣)..... "محد ثين مثلاً فريالي وسعيدين منصور 'مسدود' عبدين حميد 'واين

الى حاتم وطبراني " نے حضرت عبدالله بن عباس عدوایت كى ہے كه: "وانه لعلم للسداعة "كمعنى قيامت يهل حضرت عيلى عليه السلام كا آنا ب-"

(تغیرور پیورج ۲ ص ۲۰)

(٣)....."عن ابن عباس" وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة "حفرت ان عباسٌ فرمات بين كه اس آیت: "وانه لعلم للساعة" کے معنی یہ ہیں قیامت سے پہلے حفرت عینی علیہ السلام خروج كريں گے يعنی نكليں گے۔"

(تظام الدين مرزائي كي كماب الميح الموعودوالم المهدى المستعود حصداول ص ٥٠٠)

ان مندر جہبالا چار تحریروں سے بیبات روزروشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے كه حفرت سيدالمفسدين عبدالله بن عباس كا يى ندب تفاكد آيت: "وانه لعلم

للسماعة "مراد قيامت بيشتر حفرت عيلى عليه السلام كا آناب-"

حضر ت ابوہر برڈ کی تفسیر

(١) ..... "محدث عبد بن حيد نے حضرت الدم روة سے روايت كى ب

كه: "وإنه لعلم للساعة" ، مراد حفرت عيلى عليه السلام كا آناب دوزين من

(تغییر درمتورج ۲ ص ۲۰) حالیس سال رہیں گے۔"

(۲)..... نظام الدين مرزائي نے حليم كياكه حضرت الا بريرةٌ آيت " وإنه لعله للسباعة " عمر او حضرت عيلى عليه السلام كا آناليتے بين-

(كتاب الميح الموعود والاالم مهدى المسود حصد اول ص ۴٬۳۴) ساتوال باب

# ا قوال تابعين

اب میں ذیل میں تابعین میں سے حضرت حسن بھریؓ ،حضرت مجاہدؓ ،

حضرت قبادهٌ ، حضرت ضحاك ، حضرت الن ذيرٌ كالمرجب درج كر تا هول :

(۱) ..... حضرت الد مالك اور حضرت حسنٌ نے فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن

(تغیرلن جریرج۲۵۴ س۹۰ در پورس۲۰ ۲۴ج۲) مريم عليه السلام كانازل ہوناہے۔ (٢)..... حضرت مجابد نے فرمایا که حضرت عیسیٰ این مریم علیه السلام کا

قیامت سے پہلے آناعلامت ہے قیامت کی۔ (ان ۾ پر ۾ ۾ ۾ ۴ مص ٩٠ ور پيور ص ٢٠ ٢١ج ٢) (m)..... حفرت ضحاك ّ فرمايا: " وانه لعلم للسباعة " مراويه

ب که حضرت علی این مریم آئیں گے اور قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں

(٣). ... حضرت قادةٌ نے فرمایا که حضرت عیسیٰ علیه السلام این مریم کا

نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ (الن جرير ۲۵ مل ۱۹ در مورج د ۲۰ م ۲۰)

(a).....حضرت انن زير فرطاكه: "وانه لعلم للسباعة "ب مراو حفزت عیسی علیه السلام کانازل ہوناہے۔ (كن جريزة ۴۵ م ام)

### ر آ ٹھوال مار

### حافظ ابن كثيرٌ كافيصله

" قول صحیح بہ ہے کہ ضمیر حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔اس لئے سیاق کا م انہیں کے ذکر میں ہے پھر مر اداس سے ان کا نزول ہے قبل قامت کے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور نہیں کو ئی اہل کتاب میں ہے تکر البتہ ایمان لائے گاسا تھ

اس کے پہلے موت اس کی' کے بعنی موت عیلی کی' کے اور دن قیامت کے ہو گاعیلی ان ير گواى د ين والااس معنے كى مؤيد دوسرى قرات و انه لعلم للسياعة ب- يعنى وہ علامت و نشانی و دلیل ہے قیامت کے وقوع پر ' مجابدٌ نے فرمایا بعنی نشانی ہے واسطے قیامت کے خروج حضر ت علی این مریم کا قبل روز قیامت کے 'اور اس طرح حضر ت ايو ہر بریٌ<sup>، حضر</sup>ت ائن عماسؓ وابوالعاليه واد مالک وعکرمه 'حضرت حسنؓ و قبادہ وضحاکہؓ ہے بھی مروی ہے رسول اللہ علی ہے صدیثوں سے تو اتر ہوا ہے اس بات ہر کہ آپ میلان نے حضرت علی علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' که ده لهام عاد ل د تنظم مقسط بوکر نازل بول هے۔" ( تغیر میں مخبر شابلغون نامی ۲۸ مستر تبدان القرقان نام ۱۳ موام به ارمن نام ۲۵ مواد

#### نواںباب مفسرین کےاقوال

اب ڈیل میں حضرات مغسرین اہل سنت والجماعت کے اقوال درج کئے ہیں :

جاتے ہیں:

(ا)..... "وانه يعنى عيسى عليه السلام لعلم الساعة للعلامة من علامات القيامة كما جاء في الحديث انا أولى الناس بعيسلى ليس بينى وبينه نبى وانه نازل يكسر الصيب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الاسلام "

(٢)----" والظاهر ان الضمير في وانه لعلم للساعة يعود على عيسى أد الظاهر في الضمائر السابقة انها عائدة عليه وقال ابن عباس و مجاهد وقتادة والحسن والسدى والضحاك وابن زيد اي وان خروجه لعلم للساعة يدل على قريها قيامها انخروجه شرط من اشراطها وهو نزوله من السماء في آخرالزمان"

(بحرالمحيط ٢٥٠٥)

(٣)..... واالظاهر أن الضمير في وأنه لعلم للساعة يعود على عيسني أذا الظاهر في عائدة عليه وقراء ابن عباس وجماعة لعلم أي لعلامة للساعته يدل على قرب ميقاتها أذ خروجه شرط من اشراطها وهو نزوله من السماء في آخر الزمان " (الهرالدك ٨/٣٠) (٣).... "أو أنه أي عيسني عليه السلام لعلم للساعة أي أنه

بنزوله شرط من اشراطها" (رور المأن ٢٥٦ / ٨٤)

(۵)....."(وانه) ای عیسیٰ علیه السلام بنزوله فی آخر

الزمان (لعلم للساعة) شرط من اشراطها يعلم به قريها"

ساعة) شوط من اشواطها يعلم به قويها (درجاليانج ٣٠٠ م٥٨٠)

(٢)....."(وانه) اى عيسىٰ عليه السلام (لعلم للساعة) اى نزوله سبب للعلم بقرب الساعة التى نعم الخلائق كلهم بالموت

فنزوله من اشراط الساعة يعلم به قريها" (مرتام عربي ١٥٠٠)

(2)....."(وانه) اي وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة)

ای بنزوله یعلم قیامة الساعة" ('تَابِ الوجرع٣٥ مـ ٢٥٨)

 (٨)----" وانه لعلم للساعة اى وان عيسى لشرط من اشراط الساعة والمعنى ان نزول عيسى من السماء علامة على قرب

الساعة " (مراح لبيخ ٢٥٨ م

 (٩)....." ( وانه لعلم للساعة ) هذه الآية التي يفهم منها ان نزول عيسنى يدل على قرب القيمة و ذالك لان اكثر المفسرين على

ان الضمير (وانه) راجع الى عيسنى المذكور سابقا" (الضير الاحمير ٥٥٢)

(۱۰)......" وانه نزول عيسىٰ بن مريم علم للساعة " (۱۰)/اليان:۲۵۳،۰۰۰ (۱۰)

(۱۱)....." (وانه) اي عيسيٰ عليه السلام (لعلم للساعة) تعلم

بنزوله والمعنى و ان نزوله علامة على قرب الساعة "

(نوحات لبيدج ۾ من٩٥)

(۱۲)....." وإن عيسى عليه السلام (لعلم اللساعة) أي شرط من اشراطها تعلم به فسمى اشرط علما الحصول العلم به و قراء

ابن عباس لعلم وهو العلامة " (الثان ١٣٣٥ المناتية وعدم الساعة) . (١٣) ..... (دانه) ودر عدس عامه السلام (اولم الساعة)

(۱۳)...... (وانه) يعنى عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) يعنى نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها " (خان ۱۳۵ /۱۳۵۰)

روت من استراط الساعة يعتم به طريها (۱۳)......" (وانه لعلم للساعة) وان عيسى ممايعلم به مجيّى

الساعة و قرا ابن عباس لعلم للساعة وهو العلامة اى وان نزوله لعلم للساعة " (مار الرابع عرب س) لعلم للساعة "

(١٥)....." ( قوله وانه لعلم للساعة) اى نزوله علامة على

قرب المساعة " (الجزاءالالهتاءيالهامامتبالله تقال التخاجرالسادي الماكل التر الجهالين ص ٣٠٠) (١٢) ...... (وانه )الصنعيل لعيسمي عليه المصلام ((لعلم) وقدى

لعلم بفتح العين واللام (للساعة) فعلى الاولىٰ علم يعلم بنزوله قرب الساعة وعلى الثانية علامة على الاخرى'' (مَنْشَابِرِيّ الرَّيْسُ (مَنْشَابِرِيّ الرَّيْسُ) اللَّهُ

الساعة وعلى العابي عبرة على الا حرى (وانه) عيسى عليه السلام (لعلم الساعة) الى علامة القيامة وقال الله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل مواته الى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فيصبر الملل واحدة وهي ملة الاسلام الحنيفة "كرّ الاتارالرائب فرائداً قارى ١٣١٧)

(۱۸)....."(وانه) وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) اى انه بنزوله شرط من اشراطها " (ابي السعود ۸۵ مردم ۵۲ مرد

(۱۹)....."(وانه)وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) لان حدوثه اونزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها ولان احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه"

(حدائن ۲۸۳/۳۰۰۳"(وانه) يعنى عيسىٰ عليه السلام ( لعلم للساعة)

يعنى نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها" (مام/الاران موت فى (٢١)....." ان عيسى عليه السلام لم يمت بل يموت فى آخرالزمان ويؤمن به كل اهل الكتاب وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ان نزوله الى الارض من علامات الساعة قال الله تعالى وانه لعلم للساعة وقال الامام ابن كثير فى التفسيره الصحيح ان الضمير عائد الى عيسى فان السياق فى ذكره وان المراد نزوله قبل يوم القيامة

موت عيسني" (الإن البيرة رائن الرائدة الاستناد الله على صنفته عيسني صلوات الله على درية الله على الله على درية والله على درية الله وانه لعلم للساعة وهي قرأة اكثر القراء وقرء بعضهم وانه لعلم للساعة المعنى ان ظهور عيسى و نزوله الى الارض ما الله ترية المعنى ان ظهور عيسى و نزوله الى الارض

كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل

علامة تدل على اقترب الساعة "(انانافربنندان الاسرائية الشراطها (۲۳)......"وان عيسى لعلم للساعة اى شرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشي علما لحصول العلم به و قرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة و قرى للعلم وقراء ابى الذكر وفي الحديث ان عيسى ينزل على ثنية في الارض المقدسة يقال لها افيق وبيده حربة وبها يقتل الدجال فياتى بيت المقدس والناس في صلاة الصبح والامام يقرم بهم فيتا اخرالامام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد تشار ثم يقتل الخنازيرويكسر الصليب ويحزب البيع والكنائس ويقتل النصارى الامن آمن به " (الناناسي عدر الاسمال). البيع والكنائس ويقتل النصارى الامن آمن به " (الناناسي عدر الصحاك)....."(وانه لعلم للساعة) قال مجاهد والصحاك

والسدى وقتادة أن المراد المسيح وأن خروجه أى نزوله ممايعلم به قيام الساعة اي قربها لكونه شرطامن اشراطها لان الله سبحانه

ينزله من السماء قبيل قيام الساعة " (فقالبهان چېم سrir)

اتر نااس کا آسان سے قیامت کے نزدیک ہونے کی علامتول میں سے ہے۔

(الل تشيع كي تغير عمدة البيانج عمر ٣٢٢)

(٢٦).....امام عبدالوباب شعر اني لكهته بين: "أكر توسوال كرے كه حضرت

عیسی علیہ السلام کے نزول پر کیادلیل ہے توجواب رہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام

ك نزول يروليل الله تعالى كا قول: "وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل

موقه "ب يعنى جب حضرت عيلى عليه السلام مازل جول ع توالل كتاب ال يرجمع

ہوں گے اور انکار کیامعتز لہ اور فلاسفہ اور یہود اور نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے جسم کے ساتھ آسان پر جانے ہے اور کمااللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ك بار عين "وانه لعلم للسعاعة "اور لفظ علم كوعين كى زير ك ساته يزهاكيا ب-اور تغمیر بین "انه" کے 'راجع بے طرف حضرت عیسی علیه السلام کے 'اور حق بات بدے کہ حضرت عیل علیہ السلام این جم سمیت آسان کی طرف اٹھائے گئے بير \_اوراس كم ساته ايمان لاناواجب بكالله تعالى في "بل رفع الله اليه"

(كتاب اليواقية والجواهر في بيان عقائد الاكارج دوم عث ٦٥ ص ١٥٠)

(اکلیل برحاشیه جامع البیان ص ۵۹ س)

(٢٤)....." (وانه لعلم للساعة) فيه نزول عيسي قربها روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسي

بلحه الله تغالي نے حضرت عيسيٰ عليه السلام کوا بي طرف اٹھاليا۔"

عليه السلام"

علم ہے دا سطے قیامت کے کہ نزدیک ہونا قیامت کااس سے جانا جائے گا۔اس دا سطے کہ

(٢٥)....."وإنه "أور تحقيق وه عيس عليه السلام: "لعلم للمساعة "البته

(٢٨)....."(وانه لعلم للسّاعة) و قرى (لعلم) بالتحريك اى امارة دليل على اقتراب الساعة و ذالك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقطه الله على يديه كماثبت في الصحيح ان الله ماانزل داء

الدجال فيقطله الله على يديه خمائبت في الصحيح أن الله ماانزل داء الا انزل له شفاء" (تغيران كيرن م م ٢٣)

(۲۹)....." (وانه لعلم للسناعة) اى ان عيسى عليه السلام ممايعلم به القيامة الكبرى وذلك ان نزوله من اشعراط السناعة "

(مرائن الهرائن الاسترات (مرائن الهرائن الهرائن الهرائن الهرائن الهرائن الله عيسى (مرد) الله عيسى الله عيسالله وكما عبدالله وكملته عليه السلام واين يك ازا شراط قريبه قيام ساعت قال تعالى وان اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وقال أحدال وإنه لعلم للساعة فلا تعدن بها " (غُالار الاسترات) الله المدالساعة فلا تعدن بها "

رم السنام الوالما الم عيستان المعلم بدول (تربر بالتان ١٠٩٧)
(تربر المال المساعة ) المال المساطها ينزل بقريها" (٣١) ..... (التان ٢٥٤٤)

رم مراسس (واف العلم المصاعة على من المسروعي بدول بهريب (احتان تر المان ١٥٥ / ٢٥٥) ..... "وانه العلم المصاعة فلاتمتون بها" يعنى عين قيامت كانزديك اور قريب مونا جانا جائ كاك كونكه قيامت كي علم ب كه ان كر مب س قيامت كانزديك اور قريب مونا جانا جائ كاك كونكه قيامت كي علم مت من ايك حضرت عين عليه السلام كاتبان سنزول كرنا

کے لئے علم ہے کہ ان کے سبب سے قیامت کا زدیک اور قریب ہونا جانا جائے گا کیونکہ قیامت کی طامت میں ہے ایک حضرت جیٹی علیہ السلام کا آسان سے زول کرنا ہے۔ (۱۳۵ میں ۱۹۳۲).....(اور البتہ حیسیٰ جو ہے تو قیامت کی ایک نشانی ہے ) اور نیزوہ قیامت کی نشانی ہے کہ قریب قیامت کے دنیا پرائرے گا جیسا کہ احادیث محجمہ میں آیا

*-*

(فخ المنان ج شقم ص ۲۳۳)

(٣٥)....."ثم رجع سبحانه الى ذكر عيسى فقال (وانه لعلم

. للساعة)يعنى ان نزول عيسىٰ من اشراط لساعة يعلم بهاقريها

. (فلاتمترن بها) اي بالساعة فلاتكذبوا بها ولا تشكوافيها"

(تغير مجاليان تاس ٣٢٣ يه تغير الله تفح كاب المات يتعبر الله تفحل عيد السالم: "علم اللساعة "علم ٢

ساعت کے داسطے لیخی ان کے سب ہے جانو گے کہ قیامت نزدیک ہے اس داسطے کہ قامرے کی بطالہ ویشیں سراک حضر ہے : عینی طلہ السلام کا از ناسے"

قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالزناہے۔" (تغیر قدری ۲۰۸، ۴۰۰)

حضرات مغرین رحمته الله علیم اجمعین کے اقوال سے بھی یک امر خامت ہوتا ہے کہ آیت:" واند لعلم للساعة "کی تھیر بیہ ہے کہ قیامت کی علامتول میں سے حضرت علی علیہ السلام این مر کے کانازل ہونا کھی ہے۔

## دسوال باب

قادیانی مغالطّول کاجواب " داده اید الدیادة"کی تنسر صحح کلینز کرده ا

آیت مقدمہ:" واق لعلم للساعة "کی تغیر می کھنے کے بعد اب ذیل یس مرزائیوں کے مفالقوں کا جواب ورج کیاجا تاہے:

قادیانی: بعض علاء اور بعض مغرین یه بھی کتے ہیں کہ آیت : "واده لعلم للساعة " ح ح ح ح ش باوروه اس کا مغوم بیتاتے ہیں کہ سی قیامت کی نشاندل میں سے ایک نشان ہے۔ بنامرین وہ مانتے ہیں کہ ان کا نزول قیامت کے قریب ہوگالین ہارے زدیک بیات بالکل قابل حلیم نیں۔

(عسل معنی حصه نول م ۳۹۳)

مسلمان: حضرت انام عبدالوہاب شفر انی لکھے ہیں کہ: "اگر تو سوال

کرے کہ عینی کے نزول پر کیاد کیل ہے تو جواب ہے ہے کہ مین کے نزول پر دلیل ہے

آیت ہے: "وان من اہل الکتب الا لیؤمنن به قبل موجه "یعنی جب مین بازل ہو گاور لوگ اس پر اکشے ہوں گے اور معز له وفلا سفر ویودو ونصار کی نے حضر ت

مین کے جم سیت آسان کی طرف اٹھائے جانے سے انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فربایا

ہے خصر سے عینی علیہ السلام کے بارے ٹین :"واخه لعلم للساعة "اور قر آن کے

لفظ علم کو عین اور لام کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور انہ میں جو طمیر ہے وہ
حضر سے عین اور لام کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور انہ میں جو طمیر ہے وہ
حضر سے عین اور لام کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور انہ میں جو طمیر ہے وہ

افظ علم کو عین اور لام کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اند میں جو تغییر ہو دہ
حضرت عینی علیہ السلام کی طرف بھرتی ہے۔ "

(ایوانیۃ دابوہری ۱۳۰۳)
آیت: "واند لعلم للساعۃ " ے حضرت میں ان مریم کے نزول پر
استدلال کریا حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت او ہر برع عید جلیل القدر صحابہ
استدلال کریا حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت او ہر برع عید جلیل القدر صحابہ
علات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ان عباس کو کی معمول انسان جس
میں اروایت آئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ان عباس کو کی معمول انسان جس
میں: "للهم فقہ فی المدین و علمه التاویل " سین مبارک ہے لگا کریہ دعا کی
میر عمول ور قرآن شریف کی حقیق تغییر سمطا دے جس محف کے ت میں خودر مول
میں اور موسک ہے۔ لہذا حضرت ان عباس کے معنی اور تمام
لوگوں ہے بود مر آل میں میں ہے حضرت کا باک حضرت ان عباس کے معنی اور تمام
لوگوں ہے بود مر آل باک خشریہ

و ول مصطرفا و را بالمستواری دورت بابد منظرت قاده موست افع مالون الله مطرت الله مالک مطرت الله مالک مطرت مصابح کا در منظم کا الله مستوان می کها تغییر الله می بادر حافظ الن کثیر جیسے حلیل القدر اور بدرگ مفر (جن کو سید مجمد احسن مرزائی امروی این کتاب مسك العادف ص ۲۲ پر مقتداء الل حدیث تشکیم کرتے ہیں) بھی انبی معنول کومائے ہیں اور یہ سب

بزرگان دین چود ہویں صدی کے مرزائی تھیم غداعش مصنف عسل مصفے سے زیادہ عالم اور دیندار تھے۔

قاویاتی : اور ضمیرانه ی جب می طرف چیری جائے۔ تو می قیامت کا علم قراریاتا جادر آیت : " وعنده علم للساعة والیه تدجعون " طاہر کرتی ہے کہ قیامت کا علم غدا کے ہاں جو گیر می خدا کے ہاں ہو کا اور خدا کے ہاں وی ہوتا ہے ہود نیا ہے بالکن قطع تعلق کر کے اس افری الواز مات سے پاک ہوتا ہے جس کا عام موت ہے۔

(مس سے حدول س ۲۰۹۳)

مسلمان : ب تک قرآن مجیدی سوره زفرف میں ب : " وعنده علم للساعة والیه ترجعون " ﴿ يَعِنْ قَيْات كَاعْلَمُ عَدَاكَ بِاسَ بِ اوراللهُ كَلَّمُ فَرَاكَ بِاسَ بِ اوراللهُ كَ پجیرے مامی گے۔ ﴾

اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم بینی قیامت کے آنے کا وقت اللہ ہی جائیا ہے ضائے ہوا کہ فیاں مطلب یہ ہے ہوائی ہی خوا کے سواکوئی اس وقت کو نہیں جانتا دھڑت میں گازول قیامت قریب ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مین کو قیامت کے آنے کا علم ہے اور اسکے ون کی خبر ہے۔ جس طرح مورج کا مغرب کی طرف سے لگانا قیامت کی علامتوں ہیں سے ہے۔ اس طرح دھڑت کی المن مر کے کا نازل ہونا تھی ایک علامت ہے۔

(سنن ان اجر شیف م ۱۹۹۹ باب خردین الد بال و فردین مینی سریم) حضرت عبر الله مین مسعود سے ایک روایت آئی ہے۔ اس کا خلاصہ مطلب میہ کہ شب اسرائیل حضرت رسول خداع بیا نظافت نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام حضرت موکی علیہ السلام اور حضرت عمینی علیہ السلام سے ملا قات کی اور قیامت کاذکر ہولہ ان تیزی نبیول نے صاف صاف فرمادیا که قیامت کاعلم توخدا ہی جانتاہے حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنازیادہ کیا کہ و نیامیں و جال خروج کرے گا۔ اور فتنہ پھیلائے گا پھر میں اتروں گا اور اس کو قتل کرول گا۔ بدروایت مر فوعاً (سنداحہ مطبوعہ معرج اس ۲۵ سر)ائن مسعودٌ ہے آئی ہے۔اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہو تاہے کہ قیامت سے پیشتر د جال کو قل کرنے کے لئے دہی عیسیٰ نازل ہوگا۔جو آنخضرت علیہ کوشب اسر امیں آسان میں ملاتھا۔

والله على السام ي طرف انه الله الله الله عليه السلام ي طرف انه کی ضمیر راجع ہے تو پھر اس زمانہ کے علاء کس برتے پر ذور ویتے ہیں کہ ضمیر مسے کی

طرف راجع ہے۔ (عسل مصفة حديد لول ٩٩٧) انه کی ضمیر قرآن شریف کی طرف ہے من کا یمال کوئی ذکر نسی۔

مسلمان: جب خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتالال (مثلازالد ادبام س ۴۲۳ مامة البشر كاس ٩٠ دراعازاحرى س٢١) ير تين مختلف معنى كئے بيں۔ (جيساكيه يہلے لكھا جا چکا ہے) تو تحکیم خدا حش مرزائی نے اہل سنت والجماعت مفسرین پر کس طرح اعتراض کرویا ہے۔ گھر لطف کی بات رہے کہ ای کتاب (عمل میں حدیول م ۴۵٬۳۹۳) ٣٩٥ ٣٩٨ ٣٩٨) ي: "وإنه لعلم للسباعة "كي ضمير كو قرآن شريف كي طرف كهيرا

گیا ہے اور پھر ای کتاب (ص ۲۹۹٬۳۹۱٬۳۹۵) پروانه کی ضمیر کو حضرت منے کی طرف پھیراگیاہ۔ سورہ زخرف رکوع ۴٬۳۴۱ میں بے شک قرآن مجید کا ذکر خیر آیا ہے۔ مگر ر کوع ۲ جمال یہ آیت واقع ہے میں قر آن شریف کا کوئی ذکر حمیں ہے۔

قادياني "غير احديون كاس آيت ساستدلال بيب كدانه كي مميركا

مر خلائن مریم ہے وہی قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائمیں گے ہیں وہ ذیرہ ہیں۔"

الجواب الاول :انه كى هميركامر ج انن مريم يالى لينے سے بہت ى قباحتيں لازم آئيں گا۔ شلا :

() ..... ال ك آ گ خدا تعالی فرماتا ب: " هذا صداط مستقیم بیخی به صراط مستقیم بیخی به صراط مستقیم به اور صراط مستقیم به خدال فخص ضال اور گراه بو تا به بیلی اگرانده کی همیر کامر خیان مریم لیاجائه اور به مان لیاجائه که نسوذ بالله حیات می گامیده می مسلمات کی دو ب حیات دوفات می کاعقیره ایمان کی جزئیت می سے فیس اور اس مسلمات کی دو سے دیات دوفات می کاعقیره ایمان کی جزئیت می سے فیس اور اس کے مان لینے به قو حضر سالم مالک و حضر سالم مالک عضر سالم مالک حضر سالم مالک و منز سے میافی صاحب محد شدن دولوی و مضر سالم می محد شدن المام و منز سے میانی و حضر سالم می معرف می الدین صاحب این عرفی حضر سالم می محد سالم می و جنون نے فرمایک د حضر سے میکی علید المام فوت ہو چکے ہیں۔ نبوذ بالله ضال اور گراه مانا پر سے گار بی خاند ہواکہ اند کی همیر کامر جج بچوادر می

(الفضل ۱۰ متبر ۱۹۲۷ء ص ۸ج ۱۳ اش۲۱)

مسلمان: تاديان نامد نگار ك ان مفالطّول كاجواب ذيل مين مختفر طور پر دياچانام : " و ها تو فيقى الا باالله عليه توكلت واليه انيب"

# (1) حضرت عيسي عليه السلام كي آمد ثاني حضرت احمد مجتبي عطيقة كي زباني

قادیانی نامد نگار نے آپ علی کی طرف بیات منسوب کی ہے۔ کہ آپ نے فرایا دخترت عیدی طلبہ اللمام فوت ہو چکے ہیں۔ "حالا نکد آپ نے بھی بین نہ فرایا کہ حضرت عیدی طلبہ اللمام فوت ہو چکے ہیں۔ "حالا نکد آپ نے بھی بین نہ فرایا کہ دورت عیدی علیہ اللمام فوت ہو چکے ہیں اسمج حالان سمج سلم سن تروی کا من ماہ من اللہ والدائد من الله من کا منظوم کی اللہ منظوم کی واقع منظوم کی اللہ منظوم کی واقع منظوم کی واقع منظوم کی منظوم کی اللہ منظوم کی الفاظ خمیل منظم کی منظوم کی منظوم کی الفاظ خمیل منظم کی منظم کی منظوم کی الفاظ خمیل منظم کی منظم ک

(الف) ......قال الحسن قال رسول الله شلطالية المههود ان عيس الله شلطالية المههود ان عيس الله شلطالية المهدود ان عيس المهدود الله تعدل من المهدود الله و من المهدود الله و من المهدود ا

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یمودی کہتے تھے کہ عینی وفات پاگھے ہیں اور قیامت سے پہلے نہ آئمیں گے اور حضرت رسول خداع ﷺ نے یمود کی تردید کی۔

(ب)....."الستم تعلمون ان رينا حيى لايموت وان عيسىٰ

ياتى عليه الفذاء " لليني بهارارب ميشه زئده بي بهي نه مرك كااور تحقيق حفرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ ﴾ (تغیران جریج سوم ۱۶۳ تغیر در بھورج دوم ۳ برہے كر آنخضرت على ني نياري كمقال رفيلاقا)

(ح) ....."ان اباهريرة قال قال رسول له سَالله كيف اندم ازا

نزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم "﴿ تَحْقِقَ مَعْرِتَ الْعِبْرِ رِيَّةً نے کہاکہ حضر ت رسول خدا تیالیہ نے فرمایا تمهار ااس وقت کیا حال ہو گاجب این مریم

آسان سے اترے گائم میں اور تمہار االم ،تم میں سے ہوگا۔ الله الا الوادانسات من اوس)

قرآن كريم كي سورة المومنون كي آيت : " وجعلنا ابن مريم وامه آية

واوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين "اور موره زقرف كي آيت : "ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون" من ان مريم سے مراو حضرت مسيح عيى لان مريم ہي ہيں۔

(د) .....اید روایت میں ہے کہ آپ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں قریب تر ہول عیسی این مریم ہے اور پیغیبر علامتی بھائی ہیں میرے اور اس کے در میان کوئی نبی نہیں ہوا ہے (صحح داری ہول ص۸۹ ماد وسر ی روایت میں ہے کہ آپ ن فراليا: " ليس بيني وبين "ليني" عيسى عليه السلام نبي وانه نازل

فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض" (الدواؤدج ٢٣ ٨ ٢٣ كتاب القن باب خروج الدجال)

ان دونول روائق کے ملانے سے معلوم ہواکہ آنے والاعیلی وہی مسے این مر مم ہے جو آپ علی ہے سیلے تھا اور جس کے اور آپ علیہ کے در میان کوئی نی نہیں ہوا۔

### (۲)حضر ته امام حسنٌ کا قول

## (٣)حفرت امام الكّ كا قول

اگر کوئی مرزائی کے کہ ان حوالہ جات ہے جومائلی فہ بب کے آئم کی مشہور ومتود کتب میں سے ہیں صاف خاہر ہوتا ہے۔ کہ امام الگ نے اپنی کماب عدید ہیں شائع کیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ہی ناصری وفات یا بچھے ہیں۔ (مس میسے قابل میں ان تواس کا جواب ہے کہ مرزائی لاج انسان المعافری سم سے قابل میں ۲۰۲0) مجارت تو چیش کردیتے ہیں۔ مگر (س۲۰۲۷) عبارت نقل نہیں کرتے۔ حالا تکدوبال یہ مجی لکھا

اور واضح ہو کد کتاب عدیدہ حضرت امام مالک کی نہیں ہے۔ بلحہ امام

عبد العزیز اند لسی قرطتی کی ہے جس کی د فات ۲۵۲ جبری میں جو ئی ہے۔ (دیکورکاپ کشف اطون قال ۴ - ۲۰۱۰)

#### (۴) ان حزم کاند هب

(۱)..... (۱۲) مسالة الا ان عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل عن ابن جريج قال اخبرنا ابوالزييرانه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبى عَبْرَا الله يقول ولا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسنى بن مريم فيقول امير هم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امرأتكرمة الله هذه الامة "

(٢)....."قد صبح عن رسول تَنْبَطِلْمْ بنقل الكواف الذي نقلت بنبوة واعلامه و كتابه انه اخبرانه لا نبى بعده الاماجأت الاخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام الذي بعث الى بنى اسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه وجب الا قرار بهذه الجملة وصبح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل"

ا (كابالفصل في المال ولا هواء وانحل ال 24)

(٣)..... ولكن رسول الله و خاتم النبين وقول رسول شَهُلِيلَةً لانبى بعدى فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبياً في الارض حاشاما استثناء رسول سُلْكِلْتُهُ في الآثار المسندة الثابة في نزول عيسنى بن مريم عليه السلام في آخرالزمان "

نوث : الا محد على بن احدين سعيد بن حزم حضرت عيني مريم عليه السلام

کے دوبارہ آنے کے قائل ہیں۔

# (۵)حضرت شخ عبدالحق"محدث دہلوی کا عقیدہ

(الف)....."لیکن اٹھانا اور لے جاناعیسی کا آسان پر۔ ہمارے پیٹمبر کوشب معراج میں بالاتراس ہے 'اس جگہ لے گئے کہ کسی کونہ لے گئے تھے۔''

(كتاب منهاج المنوت ترجمه مدارج المنوة ج لول ص ٢٢٠)

(ب) ..... "ونزول عيسى ابن مريم عليهماالسلام ياد كرد

آنحضرت شَهِ الله فرو آمدن عيسلى از آسمان بزمين " (كتاب اشعبة اللمعات ج م ص ٣٣)

(ع)....."به تحقیق ثابت شده است باحادیث صحیحه که

عيسلى السلام فرو ومع آيد از آسمان بزمين ومع باشد تابع دين محمد عُلياته را وحكم مع كند بشريعت آنحضرت عُلياته

(القدعة اللعمات جمس ٢٤٣)

(د)....."سوگند بخدائے تعالی که بقائے ذات من دردست

قدرت اوست بر آئینه نزدیك ست كه فرو آید از آسمان درابل دین و ملت شماعيسلي يسر مريم عليها السلام" (اشعة اللمعاني ٣ ٢٥٠)

# (٢) ﷺ اکبر محیالدین این عربی کاند ہب

(الف)....." فاستفتح جبريل السماء الثانية كما فعل الاولى وقال وقيل له فلما دخل اذا بعيسلى عليه السلام بجسد عينه فانه لم يمت الى الأن بل رفعه الله الى هذه السماء واسكنه بهاوحكمه (نوحات كميرج سوم باب ٢٤ ٣٥ مل ٣١١) فيها ....الخ"

(ب) ..... "(فلما توفيتني) ولما كان التوفي ظاهر في الاماتة

وعيسلى لم يمت بل رفعه الله الى السماء فسره رضى الله تعالى عنه بقوله (اى رفعتنى اليك) " (كَابِ نُوسُ الْمُ كُاثُر بَابِانُّ سُ٣١٣)

(ج) ..... حفرت مدى ك ذكر من ب: "ينزل عليه عيسلى ابن

مريم بالمنارة البيضاء بشرقى دمشق مهروزتين متكاً على ملكين ملك عين يمينه و ملك عن يساره يقطر راسه ماء مثل الجمان يتحدر كانما خرج من ديماس والناس فى الصلاة العصر"

. (نتوحات ج سوم پاب۲۲ ۳ ص ۳۲۷)

**نوٹ : کرآب (ن**وحات کیے علیہ ۲۷ س سمالولیاب ۲۳ س۵۵ می 15 ایس ۱۹۵۵ می 19 میں ۱۳۵۰ میں ۱۹ میں ۱۹۵۰ میں اور ۱۳۵۰ میں ۱۹ ۱۰ س ۱۳۵۵ میں ۱۳۵۰ میں ۱۹۵۰ میں ۱۹۵۰ میں ۱۹۵۰ میں ۱۹۵۱ میں ایک محتفر سے عیسی اکتار مر میم علیہ السام کے زول کاؤکر موجود ہے۔

### (4)حفرت عا كثيةٌ صديقه كي روايت

حضرت ام المومثین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے کبھی نہیں فرمایا کہ عیسیٰ ائن مریم فوت ہوگئے ہیں۔ اور یہ بھی نہ فرمایا کہ سمج نازل نہ: وگا۔ بلنعہ آپ سے (مندامر عصم من 2 پر بروایت ہے :

"حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابى كثير قال حدثنى الحضرمى بن لاحق ان ذكوان ابا صالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله شَهْلِلْ وانا ابكى فقال مايبكيبك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله شَهْلِلْ ان يخرج الدجال واناحيى كفيتكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ريكم عزوجل ليس باعورانه يخرج في يهودية اصبهان حتى ياتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شدر اهلها حتى الشام مدينه بفلسطين باب لد قال ابوداؤد مرة حتى ياثى فلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتل ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة أماماعدلا وحكما مقسطاً "(ير يكوكوامال عاس ١٩٣٣ مدين نبر ١٨٥٨ م م م التراقع عرس ١٩٣١ حد البهان م ٥٥ در منور

## (۸) ما فظ ابو جعفرٌ محمد بن جرير کا عقيده

اخبار (الغفل مورده والتبره ١٩٢٦ه م ٨ كالم مواثيه) بر صرف اتني عبارت نقل كي كي

5; 6 C) ÇÇEN| m0 mm 9. 122 6 9

ے:

''قلمات عیسسیٰ ''(ان 2رج ۳ م ۱۰ المج مر ۱۹۵۳ ۱۲۳) حالا نکد (تیریان 2 رج مرم م ۱۰۱۱) اصل عجارت ایول ہے:

"حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مسلمة بن الفضل قال ثنى محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير الحيى الذى لايموت وقدمات عيسى وصلب في قولهم " (أ<sup>مر ا</sup>ل الطاح، السام) ١٩١٥)

یاں توصاف کلھا ہے کہ نصاریٰ کے قول کے مطابق حضرت عینی علیہ السلام مرکمیا۔ اور صلیب پر چھایا گیا۔

اسلام مر بیا- ور سیب پر پرهایا بیا-(الف) .....اب رباهافظ او جعفر محدین جر بر طبری گا کا بنا عقیده- سواس کی بلت ان کی (تعیرون جرید هشم ۱۸) ما دهد جوب جمال انهول نے آیت : "وان من "" کی مال میں مقال انہوں کی مال مال مقد اور جمال انہوں نے آیت : "وان من

. ما الكتاب الاليقومن به قبل موته " يرحث كى ب اور حفرت علي ائن مريم عليما السلام ك زول كومانا ب -

(ب)..... عن ابي هريرة ان نبي الله عُبُوسًا قال الا نبياء

اخوة لعلات امها تهم شتى ودينهم واحدواني اولى الناس بعيسلي بن مریم لا نه لم یکن بینی و بینه نبی وانه نازل فاذا ارایتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطر وان لم يصبه بلل بين ممصرتين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض مال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع الامنه في الارض في زمانه حتى ترتع الاسود مع الابل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الغلمان والصبيان بالحيات لايضريعضهم بعضا ثم يلبث في الارض ماشاء الله وريما

قال أربعين سنة تم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفونه" (تغیران جریر حصه ۴ م ۲۲ مصه سوم ص ۲۹۱)

(ح)..... "قال الحسنّ قال رسول الله عَبْسُلْم للههودان عيسىٰ لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة " (تغيير ان جرير حصه سوم ص ٢٨٩)

(د) ..... حضرت ني كريم عَلِيَّ في فرمايا: "السنتم تعلمون ان ربنا حيى لا يموت وان عيسي عليه السلام ياتي عليه الفناء"

(تغیراین جریر حصه سوم ص ۱۶۳) (ر) ..... "عن ابن عباس" انه كان يقراء وانه لعلم للساعة قال

. (تغیرانن جریر حصه ۲۵ ص ۹۰) نزول عيسىٰ ابن مريم عليه السلام''

(٧) ..... "وقوله ليظهره على الدين كله ' يقول ليظهر دينه الحق الذي ارسل به رسوله على كل دين سواه وذالك عند نزول عيسى عليه السلام ابن مريم وحين تصير الملة واحدة فلايكون (تغيران جرير حصه ۲۸ ص۸۸)

(تغييران جرير حعيه سوم ص٢٩١)

دين غير الاسلام"

(ث)....."قال ابو جعفر واولى هذا لاقوال باالصحته عندناقول من قال معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الى التواتر الاخبار عن رسول الله تَسْطِلْهُ انه قال ينزل عيسىٰ بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال ثم يمكث فى الارض مدة ذكرها اختلفت الرواية فى مبلغها ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويد فنوته"

توث : امام جیلانی معتزلی تقااور فرقه معتزله حیات و نزول می علیه السلام کا منکر تقله (دیمورتاب ایواتیه دابوابر عاصوه ۱۹۰۷ ۱۳ الاورون فرع می سلم عاسم ۱۹۰۷) فر آن مجید العادیث محجه نبویه اقوال محابه و تابعین الل سنت والمل تشیخ مغرین کی تغییرول سے حضرت می عیدیا این مریم علیه السلام کا قیامت سے پیشتر مازل ہونا خامت ہے۔ ہی جواس عقیدہ کا منکرے وہ گراہ ہے۔

قاویائی: دوسری تباحت بیه به که آگے چل کر فرایا: " لاتعقدن بها واقعیون "که تم آگے گل کر فرایا: " لاتعقدن بها واقعیون "که تم آپس بیش شک ند کرو-اور بیری چروی کرود کیول ؟-اس لیے که اس کا ثبوت کیول قواس وقت مولیا جاتا ہے۔ اور دلیل ۱۹۰۰ء سال کے بعد دینے کا وعدہ ہے۔ چہ خوب۔

(الفضل قادیان موریه ۱۰ تتبر ۱۹۲۷ء ص ۸)

مسلمنان: آیت: "وانه لعلم للساعة "کی تغیر خود هفرت عبدالله این مهاس مسلمنان این این این این این مهاری الله این مهاری اسلام کانزدل برد مادره برد مادره اس ۱۹۰۸ در تغیر این برد ۵ مادره ۱۹۰۸ در تاریخ ۱۹۰۸ در دوره ۱۹۰۸ برد این مهاره در تاریخ ۱۹۰۸ در تاریخ ۱۹۰۸ در تاریخ ۱۹۰۸ برد تاریخ

حفرت سے اندن مرئم علیہ السلام نی اللہ کا نزول قیامت کی نشانی ہے: "واند لعلم للسماعة "شمل عیدن لور لام کوئیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔(ایواتیت والجوہری اصد ۱۵م ۲۰۰۷) اور قیامت کا ماناضروری ہے۔

قاویانی: تیری قباست یا دادم آئے گید که اس آیت کے ساتھ والی آیت میں الله تعالی فرماتا ہے: "ولما جاء عیسسی بالبیدنت "اگرانه کی خمیر کا مرح بی شرکا الله و الله جاء عیسسی بالبیدنت "اگرانه کی خمیر کا مرح بی مرح بی مرح بور کے بام لینے کے کیا متی ؟ اور یہ تو فصاحت ویا فت کے بھی صرح شرا فاف ہے۔ پس عامت ہوا کہ انه کی خمیر کا مرح کا فتان مر یم فیس کچھ ودر ہے۔ چائے تھر جمح المیان میں اس آیت کے نیچ کھما ہے: "وقیل ان معذاه ان المقرآن لدلیل للساعة لانه آخر الکتاب "کما گیاہے۔ اس کے یہ متی ہیں کہ قرآن شریف تیامت کی ولیل ہے۔ کیونکہ وہ آخری کتاب ہے۔ پاکم تغییر منالم المترزیل میں جی اس آیت کے نیچ کھما ہے: "فال الحسن و ہے۔ پاکم تغییر مائم الموران علی بھاعت ہے۔ پاکم تغییر مائم المیان میں بھی اس کے خمال خران علم للساعة ہے۔ پاکم تغییر مائم المیان میں بھی اس کے نام خرن اور ایک بھاعت کے کہا ہے کہ قرآن علم للساعة ہے۔ پاکم تغییر مائم المیان میں بھی اس کے در کہا ہے کہ قرآن علم المساعة ہے۔ پاکم تغییر مائم المیان عمل بھی اس کے در مرح القرآن "پس انه کا مرح فی افتر آن ہے۔ اور در کہ در ہیا تا در المیان میں دوجہ کہ فرمانی " هذا صداح مستقیم " (الفتل مرد و اختر ۱۹۱۹ مرکم)

مسلما**ن** ابل علی فضل بن حسن بن فضل طبر می نے تکھاہے "

"قوله عزوجل وانه لعلم للساعة القرا ته في اشواد قراء ة ابن عباس وقتادة والصحاك وانه لعلم بفتح العين واللام اي امارة وعلامة والمعنى ثم رجع سبحانه الى ذكر عيسى عليه السلام فقال انه لعلم للساعة يعنى ان نزول عيسني عليه السلام من اشراط الساعة يعلم بهاقربها (فلا تمترن بها) اي بالساعة فلا تكذبوابها ولا تشكو افيها عن ابن عباس وقتادة ومجابد والسدى وقال ابن جريج

اخبرني ابو الزبيرانه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي صَلِيله عَمْل يعزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل بنا فيقول ان بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله هذه الامة راوه

مسلم في الصحيح وفي حديث آخر كيف انتم ادا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم وقيل ان الها في قوله وانه يعودالي القران

ومعناه أن القران لدلا لة على قيام الساعة والبعث يعلم به ذالك عن

الحسن وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل

(تغيير مجمع البيان (مطبوعه ايران ج ددم ص ٣٣٣) على آخرالانبياء عن ابي مسلم"

نگار کی لیافت علمی ملاحظه ہو کہ مغسر کا جوانیا ند ہب تھا۔ اس کو نقل نہیں کیا۔ اور جو عارت نقل کی اس کے بعد کے الفاظ:"انزل علی آخرالانبیاء عن ابی مسلم "بھی چھوڑد ہے۔الفاظ "وقیل "کے معنی مرزاغلام احمدنے خود یہ کئے ہیں: "اور ایک قول ضعیف پیر بھی ہے۔" (الحق مباحثہ دہلی ص۲۵ خزائن ص۲۸ اجس) پس الفاظ " وقيل" آپ كے لئے مفيد نہيں ہے۔ اور يمي جواب تفير جامع البيان ك

قاومانى: الجواب الثانى: " لماضرب ابن مريم مثلا "مين مثيل من م او بے نہ کہ اصل میں کیونکہ مثل کے معنی مانید' مسادی سب صفتوں میں (کریم اللغات م ۱۳۵) کے مانند و ہمتا کے ہیں۔(منتی الارب فی لفات العربۃ مم ۱۹۲) پس اس آیت میں

الفاظ:"وقيل الصمير للقرآن "كے متعلق إلى-

نو ف : تغییر مجع البیان کی اصل عبارت آپ نے ملاحظہ کی۔ مرزِ الی نامہ

میح کی مانند کسی فخض کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ بینی حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی ملعون) کی چنانچہ ہمارے ان معنول کی تصدیق شرح عقائد کی مندر جہ ذیل ہے بھی ہوتی ہے:

" قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المقسرين في تفسير قوله تعالى (وانه لعلم للساعة) قال هوالمهدى يكون في آخرالزمان وبعد خروجه تكون امارات الساعة "(دي*كونران ثرة عقائد م* ٣٠٤ الله على مدان سليمان اورويكر مفرين نے كهاب كد:" إنه لعلم للسماعة " ہے مراد مہدی ہے۔ جو آخری زمانہ میں ہوگا۔ اور اس کے ظہور کے بعد قیامت کے نشانات ہو نگے۔ پس اس ہے مراد حضرت میچ موعود (مرزا قادمانی) ہیں نہ کہ عیلی ین مریم جن کی و فات مشس النہار کی طرح دا ضح ہے۔

(الغضل مورنده ١٠ متمبر ١٩٢٦ء م ٨ كالم نمبر ٣)

مسلمان : سوره زخرف کی ان آیات مقدسه میں "میچ کی مانند کسی فخف کے آنے کی پیش گوئی" نہیں ہے۔ بلحہ اس میں حضرت "ابن مریم" کے قام ہے پیشتر تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے۔ جن کانام نامی اسم گرامی "عیلی" ہے۔ صفاتی نام "میے" ہے۔ جن کوخدا نے بنبی اسرائیل کے واسلے نمونہ بلیا تھا۔ جیسا کہ اس جگہ اللہ تعالى نے فرمایا: " وجعلنه مثلاً لبنى اسرائيل" مورة آل عمران آيت نمبرو ٢ ميں اس ميح عيليٰ ابن مريم كے بارے ميں آباہے:" ور مسولاً الى بنى اسرائيل "يعنى الله ن اس كويني امر ائيل كي طرف يغير بماكر يحيجا ـ مورة القف آيت ٢ مِن آيا ب: "واذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم "يين جب حفرت عيل ان مريم عليه السلام في فرماياكه اب بنى امر اكيل مين تمهاري طرف خداكار سول مول- آيت مقدسه: " ولما حدوب ابنً

مدیم مثلاً "میں مثل میے مراد نہیں ہے۔ باعدوی نبی میے عیسیٰ انن مریم مراد ہے جم كاذكر خير مورة المومنون كي آيت نمبر٥٠ : "وجعلنا ابن مريم وامه آية

وآوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين "م ب-

یہ جو کما گیا ہے۔ کہ "مثل کے معنے 'مانند\_مسادی' سب صفتوں میں سوداضح

ہو کہ مرزاغلام احمہ قاْدیانی نے مثیل مسیح ہونے کاد عویٰ کیا تھا۔اور بیہ لکھا تھا کہ: ''اس

میح کوائن مریم سے ہر ایک پہلو ہے تشبیہ وی گئی ہے۔" (مثنی نوح م ۴ مزیئن م ۵۳

ج١٥) اور بدكه: "اس عاجز كو حضرت مسيح بے مشابهت تامه ب\_" (دابين احربه ص٩٩٥ ٣ خزائن ۵۹۳ ن۱) حق بات بیہ ہے کہ مرزا غلام احمہ قادیانی مثیل مسیح نہیں ہے۔نہ اس کو حضرت میج سے مشابهت تامہ ہے۔ اور نہ ہرایک پہلوسے تشبیہ دی گئی ہے۔ مقاتل

> عن سلیمان کی تغییر سر اسر غلط ہے۔اور صحابہ تابعین کی تغییر کے خلاف ہے۔ حضرت مسيح عليه السلام كارفع اور آمد ثاني خضرت امام عبدالومات شعرانی کی زبانی

مر زاغلام احمه قادیانی کااعتراض

"آیت جوعام استدلال کے طریق سے مسے این مریم کے فوت ہو جانے پر ولالت كرقى بير آيت ب: "وما جعلنا هم جسدالا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين "يعنى كى أي كابم نے الياجم نسيس ماياجو كھانے كا محتاج نه جواوروه · سب مر مي كوئى ان بين سے باقى شين \_ " (مر ذائلام احد قاديانى نے الى كاب ازاله اوبام م ٣٢٥ ، ۹۳۳۸'۳۳۸'۳۰۵'۲۰۵'۲۰۵' ۱۱۲' ۱۲۳ تخد مولاديه مي ۵' داخ الوسادي مي ۵ ۴ اور منمهد براين احديد صديقيم ص٢١٦ / ٢١١ يرجو يحد لكعاب ال كاخلاص ) مر زا قادیانی کے اس اعتراض کاجواب دینے سے پیٹستر میں ناظرین کی توجہ کو

مصفے کے ایک وصوکے کی طرف منعطف کرتا ہوں۔ حکیم خدا بخش مرزائی کے

د ھوکے کی تردید کرتے ہوئے ......مرزا قادیانی کے مندر جہ بالااعتراض کا جواب

بهى ماته بى آجائكاً: "وما توفيقي الاباالله عليه توكلت واليه انيب"

حکیم خدا بخش مر زائی کاد هو که

حكيم خدا طش م زائما عي كتاب عسل مصفح حصه اول (مطبوعه اگست ١٩١٣ء

مطبع دزیر ہندامر تسر) کے باب آٹھویں کی ستر عویں فصل میں بعوان "مسے کی دفات

رِ ویگراشخاص کی شهادت "ص ۵۲۳ پر لکھتے ہیں :

مرزا قادبانی کے مریدوں میں ہے تھکیم خدا جش لاہوری مرزائی مصنف کتاب عسل

"شهادت المام شعرائي <sup>عل</sup>كه مين:" وكان يقول ان على بن ابى

و فات ياكر اٹھائے گئے ہیں۔ای طرح حضرت عينی عليہ السلام بھی لعنت كی موت ہے و المعلى موت كربعد أسان ير مكر" (طبقات جلدة في سسم) فيزد كموكاب مقل سواا پيغام ملح مورجه ۷ امغر ۴۰ ۱۳ هه ص ۹ رساله تشخيذ بلت نومبر ۱۹۲۱ و س ۲۳) جواب: خداد ند کریم کے فنل د کرم ہے حکیم خداعش مرزائی کے اس وهو که اور مغالطه کی تروید ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ یمال غورے سنئے :

حضرت امام عبدالوباب شعر اني "اين كتاب (طبقات انكبري) ي (مطبوعه ١٣١٥ه مطبع مامره معرى دوم ١٥٥) پرايك بزرگ حفرت سيد على الخواص كاذكركرت بوخ ان كا

"وكان يقول ان على بن ابي طالب رضى الله عنه رفع

ند ب يول نقل كرتے بيں :

طالب رفع كما رفع عيسى عليه السلام وسينزل عيسى عليه السيلام "وه كيتے تھے كہ على ابن الى طالب بھى اى طرح اٹھائے ميے جس طرح عيسىٰ علیہ السلام اٹھائے محتے۔اس سے فاہر ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ و جہ اس د نیا ہے

کمار فع عیسسیٰ علیه السلام و صیبنزل کهاینزل عیسسیٰ علیه السلام" سید علی الخواس کماکرتے تھے کہ تحقیق حضرت علی ٹیٹے او طالب کے اٹھائے گئے چیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عند نازل ہو گئے چیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازل ہو گئے۔"

مندر جدبالا عبارت توہتارہی ہے کہ حضرت سید علی الخوام ما می کی ہزرگ
کا قول امام عبد الوباب شعر انی " نقل فرماتے ہیں۔ یہ شمیں کہ بیان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ان
الفاظ ہے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ سید علی الخوام حضرت عبلی علیہ السلام اور حضرت
علی رضی اللہ عند کے رفع اور نزول کے قائل تھے۔ نجر یہ اس ہزرگ کا اپنا عقیدہ تھا۔
امام عبد الوباب کا بید عقیدہ نہ تھا۔ کہ حضرت علی کا رفع ہوا اور وہ نزل ہو نکے۔ امام
عبد الوباب علیہ حقیدہ نہ تھا۔ کہ حضرت علی کا رفع ہوا اور وہ نزل ہو نکے۔ امام
عبد الوباب عمر انی " کا اپنا نہ بب و گھنا ہو تو ان کی مشہورہ معروف کیاب (الدوافید

ېپ نرن ۱۰ په پورې د په اروی پر نه بيان عقاله ۱۷ کاري د د د مهم د ۲۰ مهم خوب غورت پژخو حضرت مسيح عليه السلام کار فغ اور آمد ثانی

لهام عبد الوماب شعر انی کی زبانی اب میں ذیل میں حضرت امام عبدالوہاب شعر انی کا عقید واس بارے میں ان کی کتاب (الدوانیات والحوادد فیر بیان عقالد الاکامدرج دومونہ ۱۳۷۵) سے نقل کر تا ہوں۔امام صاحب فرماتے میں :

''اگر توسوال کرے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے نزول پر کیاد کیل ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کے نزول پر دکیل اللہ تعالیٰ کا بیہ قول ہے:" وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته "مین جس وقت نازل ہوگا۔اور لوگ اس پر ایمان لاکمی گے۔لور معتز اراور فاسٹر اور بیوداور نصاری جو عینی علیہ السلام کے جم کے ساتھ آسان پر جانے کے منکر ہیں۔اس دفت یہ سب لوگ ایمان لائیں گے۔اللہ تعالى نے عينى عليه السلام كے بارے مين فرمايا:" وانه لعلم للسماعة "اور عينى البتہ قیامت کی نشانی ہے اور قرآن کے لفظ علم کو عین اور لا یہ کے زہر کے ساتھ پڑھا گیاہےاورانیہ میں جو ضمیر ہےوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ کیونکیہ الله تعالى كا قول ب : "ولما حنوب ابن مديم مثلاً "أوراس كم معنى يه بيس كه تحقیق مسے علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ اور حدیث میں و جال کی صفت میں آباہے۔ کہ لوگ نماز میں ہو نگئے۔ کہ ناگہال اللہ بھیجے گا حضرت مسیح ابن مریم کووہ اتریں گے دمشق کی مشرقی طرف سفید منارہ کے پاس۔ حضرت مسے علیہ السلام نے ذرو رنگ کی ووجادریں پہنی ہو کی ہو گئے۔ دو فرشتوں کے مازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہو نگے ۔ پس حفرت عیسیٰ علیہ السلام کانازل ہونا کتاب وسنت کے ساتھ ثامت ہو گیا۔ حق بدے کہ علیلی علیہ السلام این جم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ اور اس كے ساتھ ايمان لاناواجب ب-الله تعالى نے فرمايا بے:" بل , فعه الله اليه "﴿بعدالله فارق لوافي طرف الحاليا الله عفرت العطام قروي في في كما عال کہ علیہ السلام کے آسان میں جانے کی کیفیت اور اس کے الرفے اور آسان میں ٹھیرنے کی کیفیت اور کھانے بینے کے سوااس قدر ٹھیریا یہ اس قبیل سے ہے کہ عقل اس کے جاننے ہے قاصر ہے۔اور ہارے لئے اس میں بجز اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ کی اس قدرت کو تشلیم کریں۔ پس اگر کوئی سوال کرے کہ اس قدر عرصہ تک کھانے پینے ہے بے برداہ رہنایہ کس طرح ہو سکتا ہے حالاتكه الله تعالى نے فريلي ہے:" وما جعلنا هم جسداً لا يا كلون الطعام" یعنی ہم نے نبیوں کااپیا جسم نہیں بیا جو کھانے پینے سے مستغنی ہو۔ تواس کا جواب پیر

ہے کہ طعام کھانااں فخص کے لئے ضروری ہے جو زمین میں ہے۔ کیونکہ اس پر ہوا

3**14** گرم د ہر د غالب ہے۔اس لئے اس کا کھانا بینا حملیل ہو جاتا ہے۔جب کمجلی غذا ہضم ہو حاتی ہے۔ تواللہ تعالی اس کو اور غذااس کے بدلے میں عنایت کر تاہے۔ کیو کلہ اس د نباغیار آلود میں اللہ کی بھی عادت ہے۔ لیکن جس شخص کو اللہ آسان کی طرف اٹھالے۔ اللہ اس کے جم کوا بی قدرت ہے لطیف اور نازک کرویتا ہے۔ اور اس کو کھانے اور ینے ہے اپیابے پرواہ کردیتاہے جیسے اس نے فرشتوں کو ان ہے بے پرواہ کر دیا ہے۔ پس اس وقت اس کا کھانا تشیع ہو گااور اس کا پینا تهلیل ہو گا۔ جیسا کہ آنخفر ت عظافہ نے

اں سوال کے جواب میں فرمایا جیکہ آپ ہے یہ یو جھا گیا کہ یارسول اللہ ﷺ آپ

کھانے یینے کے بغیر بے دریے روزے رکھتے ہیں۔ اور جم لوگول کو اجازت نہیں د ہے۔ یعنی روزے دصالی کی ہم کواجازت نہیں دیتے۔ تو آپ پیل نے نے فرماما کہ میں اینے رب کے ہاس رات گذار تاہوں۔ میر ارب مجھ کو کھانادیتاہے۔اور بانی ملاتا ہے اور مر فوع حدیث میں ہے۔ کہ د جال کے پہلے تین سال قط کے ہو نگے۔ پہلے سال میں آبان تیبرا حصه مارش کم کردنگا۔ اور زمین تیبرا حصه ذراعت کا کم کرلے گی۔ ادر دوس بے سال میں ووجھے مارش کے کم ہو جائیں گے۔ اور ووجھے زراعت کے کم ہوجائیں گے۔اور تبیرے سال میں بارش بالکل ہمد ہوجائے گی۔ پس اساء ہند زید نے عرض کی۔ یار سول اللہ اب تو ہم آٹا گوندھنے سے یکنے تک بھوک ہے صبر نہیں کر سکتے ۔اس دن کیا کریں گے۔ فرما جو چیز اہل ساء کو کفایت کرتی ہے۔ یعنی اللہ کی ت پیچ اور نقذیس کرنا۔ شخ او طاہر نے فرمایا کہ ہم نے ایک فخص نامی خلیفہ فراط کو دیکھا ے کہ دہ شم اہم میں (جو مشر قی بلادےے) مقیم تخابہ اس نے ۲۳سال کچھ نہیں کھایا ادر دن رات الله کی عمادت میں مشغول رہا تھا۔ادر اس سے اس میں کچھ ضعف نہیں آیا تھا۔ بس جب بربات ممکن ہے تو عینی علیہ السلام کے لئے آسانوں میں شیخ و جلیل کی

غذامو توكيابعيد ب\_اوران باتول كالله بي عالم ب\_"

تو ف : اس مندر جه بالا عبارت سے بیدامر روز روشن کی طرح ثامت ہوتا

ب كه حضرت امام عبدالوباب شعراني" وفات مسيح عليه السلام كے قائل نہ تھے۔ بلحہ حیات مس علیه السلام کے قائل تھے۔ چنانچہ ان کے یہ الفاظ قابل غور ہیں :

" حق بہے کہ علینی علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے

(اليواتيت بي عم ١٣٦ ماعد ١٥٥) محے ہیں۔اوراس کے ساتھ ایمان لاناواجب ہے۔"

· مندر جه بالاعبارت میں مرزا قادیانی کے اعتراض کاجواب بھی آگیاہے۔

واضح ہو کہ اصحاب کہف بھی تو کئی سال سوئے رہے تھے بغیر کھانے پینے کے۔ جب سوکر اٹھے تو پھران کو طعام کی ضرورت بڑی تھی۔ سورة کف میں ہے:" فضرينا على اذا نهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثنا هم" *أور حفرت* 

يونس عليه السلام ني مجعلي كے پيد يس زنده رب تھ اوران كي تنبيح يہ تھى : " لااله

الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين"

خاوم وين رسول الله عاجز حبيب الله



ايم اعجناح رووكراهي ٢٨٠٠ ماكان

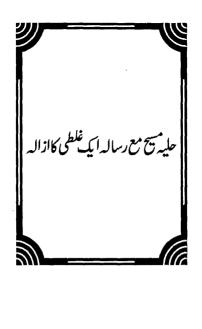

### بسم الله الرحمن الرحيم

مر زا قادیانی کااعتراض

(۱) ..... مرزا قادیاتی نے تکھا ہے : " سی خاری میں جواضح اکتب بعد کتاب اللہ کہ کا تی ہے حضرت میں ملہ السام کا علیہ سربرخ رنگ تکھا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر شای کو گوں کا ہوتا ہے۔ ایسان ان کہ بال ہمی خمرار تکھے ہیں۔ حمر آنے والے میں کا رکت ہیں ہمر آنے والے میں کا اختاق ہوا رکت برائی حدیث میں گذم گوں تکھا ہے اور بال سید ھے تکھے ہیں اور تمام کتاب میں الترام کیا ہے کہ جمال کمیں حضرت میسی فی علیہ السلام کے علیہ تھے کا اخاق ہوا ہے تو خرور بالالترام اس کو احر لیعنی مرخ رنگ تکھا ہے اور السام کے علیہ تھے کا اخاق ہوا ہے تو خوا میں آنے والے میں خاری نے جہ لائے کا اخاق کی جگہ کو آم میں گئے میں ان دونوں کمید لی خاری نے جہ دو ایسے اس قام ذکر تا تھے کہ لیے حضرت عیسی میں ان دونوں کمید لی کا ذکر کے دو ایسے اس ان قام ذکر تا تی اس کے دو آئے والے میں کہ حضرت میں کہ حضرت میں کہ دونوں کمید لیک کا اخا اختیاد کیا ہے اور آنے والے میں کہ کی جگئے دیرات کا میں گئے دو گئے دو آن کے دور آنے والے میں کہ کی جگئے گئے دور اس کے کیا بھیجہ نگل سکتا ہے کہ خطری کی مدیوں میں رک کمیں جگئے گئے دور اس کے کیا بھیجہ نگل سکتا ہے کہ خطرت میں گئے بات کی خوالوں تھے والوں آنے والا کی جوالی خالات کی جوالی خالات کی جوالی کا اس کا این مرک کمیا ہے اس اس کی لور قالوں آنے والا کی جوالی کی اس کیا گیا۔"

(۲)..... حکیم خدا بخش مر زائی لکھتاہے :

"جب انبیاء سابقین کی ذیل میں مسے علیہ السلام کاذکر کیا گیا ہے توان کا حلیہ

یوں ذکر کیا ہے کہ دوسر ن رنگ بھو تکروالے بال اور فراخ صدر بیں اور جب بھی سے کو د جال کے ساتھ بیان کیا ہے تو اس کا حلیہ الگ فاہر کیا ہے۔ بینی دہ گندم گوں ہے بال سید ھے لگلے ہوئے اور میانہ قد بین جس سے صاف عمیاں ہے کہ حال ک نے زدیک رسول اللہ علی ہے کے خیال میں دوالگ فحضول سے مرافعہ۔جوالک ہی بان ہے موسوم کے گئے ہیں۔ '' مسل معد حدول س ۱۰۰ نیز دیمو کاب سک اعداد س ساساتی کی جی ہیا۔ ول س ۲۰)

قاديانی اعتراض کاجواب

ضداکے فضل و کرم کے ساتھ و نیل میں مندر جبالا قادیائی اعتراض کا جواب بطریق احسن لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ تنا جاتا ہے کہ حضرت میں ٹامسری علیہ السلام لور آنے والے میں قاحل و جال کے طبیع میں کوئی فرق نمیں ہے۔ کسسیس سے مسیسے میں میں اساسیس میں میں اساسیس میں میں میں اساسیس میں میں میں اساسیس میں میں میں میں میں میں میں

صحیحین کی حدیثیں مسے ناصری علیه السلام کا حلیہ
"عن ابی عالیة قال حدثنا ابن عم نبیدکم علیظ قال رایت
لیلة اسری بی موسیٰ رجل آدم طوالا جعدا کأنه من رجال شدوّة
ورایت عیسیٰ رجلا مربوعا مربوع الخلق الی الحمرة والبیاض
سبط الواس" ﴿ حفرت الوالعالیة ب روایت ب که حفرت عبدالله همی عابی المسال حن کاکه فی علی الحالی فی علی الحالی فی خوات کر مربوع کی دوایت ب که حفرت موکی علیه السلام
کواک مرد بین گذم گول وراز قدیدان کے خواور مضوط کویا که وه (ایسی حضرت عبد)
موکی علیه السلام) قبیله عنوه کے مردول عمل سے بی اور دیکھا عمل نے حضرت عیلی
علیه السلام کواک مرد متوسط پیدائش ما گل مرفی وسفیدی سر کبال سیدھے لیے بھ
علیه السلام کواک مرد متوسط پیدائش ما گل مرفی وسفیدی سر کبال سیدھے لیے بھ
مربون علی سر متوسط بیدائش ما گل مرفی وسفیدی سر کبال سیدھے لیے بھ
مربون علی سر متوسط بیدائش ما گل مرفی وسفیدی سر کبال سیدھے لیے بھ

اس مدیث نبوی سے معلوم ہواکہ حضرت کی ماصری علیہ السلام اسرائیلی نبی کا حلیہ یوں ہے کہ متوسط پیدائش اس کے بال لمیے اور سیدھے ارتک ماکن اسر خی وسفیدی میخی گئدم گول اور الی المصدرة والعبدات جو فرمایا گیااس کے معنے صاف ظاہر ہیں کہ اسمراللون لیخی گئدم گول ہیں۔ کیونکہ جب کوئی رنگ ماکل اسر خی دسفیدی جو تاہے اسی کو آج میااسمراللون کیتے ہیں۔ "ومراحس برزائی مردی کاتب سک اصاف سامی،

اور دو آدمیوں کے در میان چاتی قلداس کے سرے پائی نیکتا تھایات کے سریے پائی کے قطرات کرتے تھے۔ میں نے پوچھاپہ کون ہے توجواب لما کہ این سریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں آگے جلا گیا تو بھر میری نظر ایک سرخ رنگ بھاری جم دالے پر پزی جس کے مال گھو تگروالے ہیں۔ اس کی داہنی آگھے کائی ہے۔ گویا شدف لکلا ہواہے۔ میں، نے بوچھا کہ وہ کون ہے توجواب ملابد د جال ہا اور اس کی شکل این قطن سے بہت ملتی جلتی تھی۔ زہری ٌراوی فرماتے ہیں کہ این قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک آدی تھاجو جاہلیت میں مر گیا۔ ﴾ ( سمح طاری شریف ج لول ص ۴۸۹ کی آباری پاره ۱۳ می ۴۷۹ ۴۲۹ مدة القاری ج ۷

ص ٢ ٣ ٣ أرشاد الساريج ٥ ص ٣١٦ ٣١٥ "٣١٨ معج مسلمج اص ٩ ( واللفظ للبخاري ))

لعلات امهاتهم شنتي ودينهم واحد وانا اولي الناس بعيسي بن مريم لانه لم یکن بینی وبینه نبی وانه خلیفتی علی امتی وانه نازل فاذارأ تيموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطروان لم يصبه بلل بين ممصر تين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غيرالاسبلام ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع في الارض الامانة حتى ترتع الا سود مع الابل والنمرمع البقر والذأب مع الغنم وتلعب الغلمان والصبيان بالحيات لايضربعضهم بعضا ثم يلبث في الارض ماشاء الله وربما قال اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون

ويدفنونه"

**نوٹ** :اس حدیث نبوی میں ہتلاما <sup>حم</sup>یا کہ آنے والے مسیح علیہ السلام جو

تا ال وجال میں گندی رنگ کا ہے اور اس کے سر کے بال سیدھے لیے ہیں۔ امام او جعفر محدائن جرية طبرى كي تفيير (كياروسوم ص ١٩١٠ دياره عقم ص٢٢) يرب :

" عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَبِيلِيهِ الانبياء اخوة

د تکھے اس روایت میں بھی آنے والے مسے عیسیٰ بن مریم کا حلیہ یول بیان کیا گیاہے کہ متوسط پیدائش' ماکل ہمر خی وسفیدی لیٹنی گندی رنگ اور سر کے مال سیدھے

ليج اور يكى حليه ( مح هدى شريف فال س ٥٩ مه اور سح سلم ن لول س ٩٧ ) حضرت مسيح عليه السلام عاصرى كا آيا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ آنے والا تيمينی ائن مريم عليمة السلام مستح عاصرى ہى ہے۔

صحيح مسلم كى روايتين مسح ناصرى عليه السلام كاحليه

" عن جابر ان رسول الله مَنْتَطِلتْم قال عرض على الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنؤة ورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب من رايت به شبها عروة بن مسعود"

(مجم سلم شريف قال ص ٩٥ كاب المعلم ع اص ١٩ م اعتقادة م ٨٠ قباب بدء الخلق و ذكر الانبياء)

فودوایت ہے حضرت جائے ہے کہ شخص حضرت رمول اللہ علیا ہے نے فرایا میرے دوروانمیاء لائے گئے۔ ہی تاگہاں حضرت موکی علیہ السلام وسلے پہلے ہیں۔ گویا کہ وہ قبیلہ شوق کے مردول میں سے ہیں اور دیکھا میں نے حضرت عینی الن مر یم علیما السلام کو ہی تاگمال قریب ترین الن شخصول کا کہ دیکھتے میں نے مناسب مشاہدت میں ساتھ اس کے عودون مسعودہ ہے۔ چ

نوف: اس حدیث نبوی شد حضرت سی عاصری علید السلام کی مشابهت حضرت عروه من مسعود محالی کے ساتھ دی گئی ہے۔ نیز مرزا کیول کے رسالد (ربویا آند ربحان اللہ میں معالی کیا ہے کہ آتھ من سی اللہ کیا ہے کہ آتھ من سی معالی کیا ہے کہ آتھ من سی معالی السلام کوعروہ ن مسعود سے مشابهت دی تھی۔ آلے والے عیسی علیہ السلام کا حلیہ آئے والے عیسی علیہ السلام کا حلیہ

" عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْظِيم يخرج الدجال فيمكث في امتى اربعين لاادرى اربعين يوما اوشهرا اوعاما

فيبعث الله عيسني ابن مريم كانَّه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه " ( مُحَّ سلم ثريفت: دوم س٣٠٠ آب العم ٢٥ س٢٨٠٢ تعمّلة س٣٨١ بالاهوم الساعة الاعلى اشرارالناس)

قوف: ال حدیث می می آنے والے حضرت عینی انن مر یم علیجاالسام کی مشاہیت حضرت عروہ بن مسعود کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچہ مر ذائیوں کے رسالہ (تخیذ الافہان ناہ انبر الباساء السام اس ۲۰۱۱) پر اس امر کو تشلیم کیا گیاہے کہ عروہ بن مسعود کے ساتھ آپ میں تھے نے مشاہیت اس ائن مر کے علیہ السلام کی دی ہے جو کہ آئیدہ آنے والا اب چیسے حدیث مسلم میں آیاہے۔ پس تیجہ یہ کا کہ آنے والا عینی این

مریم علیماالسلام قاتل د حال حضرت متح ناصری ہی ہے۔ اب مرز اقادیا فی اور الن کے مرید دل کے سوال کا جو اب تحقیقی اور التزامی طور

پر لکھاجا تاہے:

قادیائی : انن مریم کے آتخفرت الله فی دو طبے میان فرمائے ہیں۔
ما حظہ ہو کتاب بد الخاق حاری مجاہد نے این عمر سے روایت کی ہے کہ نی کریم الله فی نے فرمائی کی میں ان میں کا اور ایسی کی مرح رفی ہے اللہ فی خراک کی میں نے میسی اس خرا کے اس خرا کے اس خرا کے اس کی میں میں کا ملیہ جے آپ نے امر اع کی رات میں دیکھا مرح دیکھا والے میں کہ کے اس فرم کے دیکھا والے میں کہ اور چوڑ اسید فرمائے ہوا جس کو دیکھا کو اف کرتے دیکھا

اس کا طلبہ آپ نے گندی رنگ اور سیدھے بال متلایا ہے۔ ہم کتے ہیں کہ آ مخضرت میلاند نے این مریم کے دوطیہ تائے میں۔ اس لئے وہ فخض دو ہیں۔

مسلمان : مسيح عليه السلام كے دو حليوں سے جو حديثوں ميں مذكور بيں دو

مخصول کے مسیح ہونے ہر استدلال کرناغلط ہے درنہ اس طرح تو حضرت مویٰ علیہ السلام جھی دو ہو سکتے ہیں کیونکہ معراج والی جو حدیث میں مو کیٰ کا حلیہ ایک مر د گند م

**قاد مانی** : حضرت موی علیه السلام کے آپ نے دو<u>طبے</u> نہیں ہتائے۔ باعد وہ حلیہ ایک ہی ہے کیونکہ دونوں حدیثوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ر جال شینؤ یہ کے ساتھ دی گئی ہے۔ بیبات بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہی ہیں۔

رہا یہ سوال کہ ایک حدیث میں حضرت مو کیٰ کے لئے جعد آیا ہے اور دوسری حدیث میں رجل آدم اور ایک میں جسیم اور طوال آیا ہے۔ان کے در میان فتح الباري والے نے پول تطبیق دی ہے نووی نے کہا کہ جعود ۃ جو صفت مو کی علیہ السلام میں ہے اس سے جعودت جم کی ہے یعنی جم سخت اور مجتمع الخلق ہونا جعودت شعر مراد نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق آ چکا ہے کہ آپ رجل الشعر تھے۔

مسلمان : جس طرح حافظ این حجر عسقلانی "اور امام نووی نے حضرت موئ عليه السلام كےبارے ميں حليوں ميں تطبيق دي ہے اس طرح انہوں نے حليہ

(تنحيذ الاذبان بلهة ماه أكت ١٩٢٠ء ص ٢٠٣٥ سـ ٢٠٣٧ فلامه)

گوں' دراز قد جعد نہ کور ہے اور ذکر الا نمیاء میں جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک مر د ہے مضطرب' رجل الشحروہ بال کہ نہ بہت سیدھے ہوں اور نہ بہت تھنگرالے

ہوں۔ لینی ایک روایت میں رجل الشعر '' پاسے اور ووسری میں جعد۔

... (رسالهٔ تشخیذ الاذ بان باست ماه اگست ۱۹۲۰ء ص ۳۵٬۳۳ خلاصه)

میج علیه السلام میں بھی تھیتی دی ہے۔ ذرا نحور سے سننے کتاب (خالباری بارہ ۱۳۰۳ء دیور فوی شرح مجم سلم خالاس ۱۹۹۸ تا بالسطح الاس ۱۳۰۱ پر کلھاہے:

" واما قوله مَنْ الله على عيسى عليه السلام جعد ووقع فى اكثرالروايات فى صفة سبط الراس فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهوا جتماعه واكتنازعة وليس المراد جعودة الشعر"

۔ ﴿ ﴿ وَهِ رَبِي عَلَيْكُ كَا قُولَ عَينَ عليه السلام كے بارے ميں كه وہ جعد تھے اور واقع ہوا ہے اکثر روانتوں میں كہ علیہ علیہ السلام كے سركے بال لمبے سيدھے ہیں۔ پس علماء نے كما ہے كہ اس جگہ جعودة ہے مراد جعودۃ جسم كی ہے بعنی مخت اور جمجتم الخلق ہونااوربالوں كا تحتر المالے ہونامراد نمیں ہے۔ كھ

اس سے صاف معلوم ہوا کہ (مج حاری شریف قال ۱۳۸۵ میر) حفرت عیلی کے لئے جو لفظ جعد آیا ہے۔اس سے مرادبالوں کا گھٹٹریا کے ہونا نمیس ہابعہ جم رینہ میں نامید

کا مخت و مغیوط ہونا ہے۔

(۲) ..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ :" صحیح خاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کما تی ہے صحیح خاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کما تی ہے صحیح خاری میں جو اصح الکتب طور پر شامی لوگوں کا ہوتا ہے۔"

(تقد کو لاری من کر اقادیاتی نے تکھا ہے:" لوریدھ نے اپنی پیشکوئی میں اس آنے والے بدھ کا نام جو اپنیا اس نے رکھا کہ جو اسکرت زبان میں سفید کو کتے ہیں لور حضرت می جو نکہ بادشام کے رہے والے تھا اس لئے در جو المحت اس نے درجے اپنی سفید کو کتے ہیں لور حضرت می جو نکہ بادشام کے رہے والے تھا اس لئے درجے والے تھا درجے والے تھا اس لئے درجے والے تھا سے درجے والے تھا درجے وا

کی ہدو حان میں من ۱۸ مخوائن میں من ۱۸ مخوائن میں ۱۸ مخوائن میں ۱۳ میں ۵۔ حضرت مسیح علید السلام ناصری کے بارے میں ان ہر دو بیانوں میں تشییق کرتے ہوئے کہاجاتا ہے کہ سفیرنگ ہے مرادودودہ کی مائند نیس ہے اور سرخ رنگ ہے مراد خوان کی مائند سرخ نیس ہے بعیہ شامی آدی کوسرخ رنگ والااور سفیر رنگ والا بھی کہ سکتے ہیں۔

#### ایک غلطی کاازاله

#### لوكان موسلي وعيسلي حيين لما وسعهماالا اتاعى تحين

مر زافنام احمد قادیائی اوران کے مرید دفات میچ علیہ السلام پر ایک دلیل یہ ایس اسلام پر ایک دلیل یہ اسلام پر ایک دلیل یہ اسلام کی اور حفرت عیلی علیہ السلام زعرہ ہوتے تو میری میروی کرتے۔ چنائجہ ذیل میں مرزا قادیائی اور ان کے مریدول کی کمیگول ہے عملہ تیں کھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ "نہ واقد فقد الادالله علمه قد کلان واللہ اندں"

ے: "وماتوفیقی الاباللہ علیه توکلت والیه انیب" مرزاغلام احمد قادیائی کی تخریر

الیک حدیث عمل آنخفرت علی نے یہ محلی قربایا کہ اگر موک اور عینی زغرہ ہوتے تو میری عیروی کرتے۔ او تو کواری میں ۱۹۹ فوائن میں ۹۹ مین ۱۷ ایام العلا (در میں ۴۴ فوائن میں ۲۷ مین ۱۳ کوائن میں ۲۸ میں کا ساتھ کا انتام الحر میں ۴ فوائن میں 20 می

دلىةالبنرى من ٢٠ الزائن م ٢٥ تن 2 كانلامه مطلب) حكيم خدا بخش مر زائی کی تحر مړ

علیم خداخش مر زائی نے لکھاہے :

' دبعض مدیژن ش آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایے کہ آگر مو کی اور عیمی زندہ ہوتے توان کو بجز ہماری اطاعت کے لوریچھ چارہ نہ ہوتا۔"(این کاب مسل سے (شيع الى) حصد اول عمل ۲۹۸ تا ۲۱ و ۲۱ واله تغيير ان كثير "كغير ترجمان القرآن فعل الخفاب اليواقية. والجوابر مدارة الساتكي أزرقال شرع موابب للديد)

وافواہر مارج النا علی زرقان خرج سواہب للہ یہ: جلال العدین سیکھوانی کی تحریب

تیر ک مدیت جمی شرحت سین کاذکرے جو (قد آبر سبود مرایات اول مدرت سین کاذکرے جو (قد آبر سبود مرایات اول مدرات کی است میں است کا اللہ ایک موجود مدری کا میں است کا اللہ ایک عیسی حیالما و سعه الااتباعی " مین می موجود مهدی کا اقد آکریں گے تابی فاہر کریں کہ آپ آنخضرت علیہ کے میرویں جیسا کہ آنخضرت علیہ نے ایل مدیث میں اس ماکی طرف اشارہ فرایا ہے کہ آگر عیسی زندہ ہو تا تواہد میر ک بیروی کے مواجادہ نہ جا ہی اس کا بیروی کے مواجادہ نہ جا ہی اس کا بیروی ک کر آل عیسی زندہ ہو تا تواہد میں جیس کی دون ندہ جمیں ہیں۔ " (رساد مادے میں میں ہیں۔" (رساد مادے میں میں میں۔"

من جائی او منظم میراندگاند. سید مصطفایهائی کی تحریر

سید مصطفی بهائی لکھتاہے: در ماری متلاقی

چواب: واضح ہو کہ مدیث کی کہتیں دو قتم کی ہیں۔ ایک تشم کا دہ کتائیں ہیں جن میں محد مین نے اپنی اپنی سندول سے آنخشرت علیہ کی مدیثیں لکھی ہیں جس میں صحاح سند شریف مندامجہ شریف موطالام مالک موطالام محمد مستدرک حاکم 'تسانف اہم جبئی 'واہم طرائی 'سنن واری ولاکل المجدت 'او تھیمال کو مستدات کہتے ہیں۔ دوسری قتم کی وہ کتابی ہیں جن کے لکھنے والوں نے پہلی قتم کی کت حدیث ہے حدیثیں نقل کی ہیںاور راوی کا نام اور حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی لکھ دیاہے جیسے مفكلوة شريف ممثل الترغيب والتربيب كان كو مخر حات كيتم جن \_ مر زائي اوريمائي

مولوی کے پیش کروہ الفاظ:" لوکان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسعهما الااتباعي "أورالفاظ:" لوكان عيسيي حيالما وسعه الا اتباعي "مديثكي

کسی مندمانخرج میں آنحضرت علقے ہے نہیں آئے ہیں۔ مي كي تعريف يرب كد" ماثبت بنقل عدل تام الصبط "جوعادل

تام الصبط کی نقل سے ثامت ہو لیعنی جس کے راوی عاول تام الصبط ہوں۔

مر فوع اس كو كتے بي : " ماانتهى الى النبى عَلَيْهِ الله "جس كى سند

ر سول الله علية ك پينچتى بور فالحدیث منصل "لینی اگر راوبول میں ہے کوئی راوی در ممان ہے نہ گیا ہو تو

مصل كى تريف يرب: "فان لم يسقط راومن الرواة من البين صديث متصل كها تي ہے۔(ديكمو جلال الدين مش سيكمواني مرزائي كاتاب تقيد منج م ٥٥٬٥٣١٥) ه

صحح مر فوع متصل کی آب جب تعریف معلوم کر چکے تواس کے ساتھ ہیہ

بھی سمجھ لینا چاہئے کہ کس حدیث کو اس وقت تک محل استدلال میں پیش نہیں کیا حاسكا۔ تاو قتيكه اس كاصحيح مر فوع ، متصل ، مونانه يا جائے۔ اب ميں ذيل ميں يہ و كھانا جابتا ہوں کہ حدیث کی متند کماوں میں حدیث نبوی ان الفاظ کے ساتھ ہے: "لوكان موسى حياماوسعه الاتباعى" صديث كى مستد كاول من الفاظ: "لوكان عيسى حيالما وسعه الاتباعى "مي آئ ين-

(١)..... "حضرت جارات روايت ب انهول نے نقل كى حضرت رسول فدالله على الله وقت كه آب عليه كياس حفرت عمر أئ اور عرض كياكه بم ی دبین ... "حفرت جائد سے روایت ہے کہ حفرت عمر من خطاب حضرت میں روایت ہے کہ حفرت عمر من خطاب حضرت روایت ہے کہ حضرت عمر من خطاب حضرت روایت ہے کہ حضرت عمر من خطاب حضرت اور مول خدا تعلقہ یہ توریت کا آسے اور حضرت اور مول خدا تعلقہ کی چرہ انور حقیر ہوا۔ حضرت او بحر صدیق کی چرہ انور حقیر ہوا۔ حضرت او بحر میں دیکا ۔ حضرت او بحر نے آخضرت معلقہ کی چرہ مبارک کو شمیں ویکا۔ حضرت کی عضرت معلقہ کی حراف ویکھا اور عرض کیا بین اللہ کی بناہ پار ہوا ہوا۔ اللہ کی بناہ پار حضرت میں ویکا۔ حضرت کے خصص ک واضی ہوئے ہم اللہ کے ساتھ جو در ب بے اور حضرت میں میں میں میں میں اللہ کی بناہ پار اسلام کے ساتھ جو بداراوین ہے۔ آخضرت معلقہ کے فربایا سی مند کی معلقہ کے خصاب ہے۔ آگر تمدارے واسط منداک حضرت مو کی ظاہر ہو ہیں۔ پس تم اس کی بیروی کرتے لگ جاؤ تو گر اہ ہو جاؤ سید ہے دارت سے دارت ہو جاؤ سید ہے دارت ہو جاؤ سید ہے دارت ہو جاؤ سید ہے دارت ہو جاؤ سید ہی موان بار ہو بارہ میں من دفسیور حدیث الذین بندیت وقول غیرہ عند قولہ مشدی والدین میں من دفسیور حدیث الذین بندیت کو معلوں بارہ مارہ الکتاب والدین کی ساتھ میں داللہ میں من دفسیور حدیث الذین بندیت کو معلوں مند مندین دالدین میں مندین الدین بارہ الکتاب والدین کی سے میں مندین الذین بندیت کو اندرک غیرہ عند قولہ مشدی والدین میں الدین الب میں مندین مندین الذین بندیت کیں کے الدین کو میں میں الدین الدین بارہ الدین کا کے در ساتھ کی ساتھ کیا کہ کا کے در ساتھ کی ساتھ کیا کہ کا کے در ساتھ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ ک

(٣) ..... "عن عمر بن الخطاب قال اتيت النبي عُبَيْتُكُم ومعى كتاب اصبته من بعض اهل الكتب فقال والذي نفس محمد بيده لو

ان موسى كان حياما وسعه الاان يتبعني" (محدث او نعيم اصنماني كلب ولاكل المنبوت يول ص ٨ اوركماب فصائص الكبرى ووم ص ١٨ ١٨)

(٣) ..... "محدث ابو يعلى موصلي حفرت جار عدوايت كرتي بين

کہ حضرت رسول خداعظی نے فرمایا کہ اہل کتاب سے پچھ مت یو چھووہ تم کو کیا خاک ہدایت دیں گے جب کہ وہ خود گر اہ ہو گئے ہیں۔ تم یا توباطل کی تصدیق کرو گے یا پچ کو

جھٹلاؤ گے۔واللہ حال یہ ہے کہ اگر مویٰ تمہارے در میان زندہ ہوتے توان کو میری پیروی کرنے کے سوا کچھ چارہ نہ ہو تا۔"

(تغيير لن كثير (برحاشيه تغيير فتح البيان مطبوعه معر) في دوم ص٢٠٦ اور تغيير ترجمان القر آن ج٢ ٢ ص ٢١١) (۵)..... "احمدوان شیبه ویزار نے حضرت جابر" سے روایت کیا کہ تحقیق

حضرت عمرٌ ایک کتاب لے کر آئے جس کو انہوں نے بعض الل کتاب سے باما تفاہ حفرت عرائے وہ کتاب بر هي \_ پس آخضرت عليہ غصے ہوئے اور آب عليہ نے

فرمایا میں تمهارے یاس لایا ہول صاف روشن شریعت۔ الل کتاب سے کھھ نہ ہو چھو کیونکہ تم کو حق کی خبر دیں گے پس تماس کی تکذیب کرو گے ماخبر دیں گے ماطل کے ساتھ پس تم اس کی تصدیق کرو گے۔ قتم ہاس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر مو کی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کومیری پیروی کے بغیر جارہ نہ ہو تا۔"

(۱۵۰۷ عمرة القارى شرح مع حارى ج ۱۱ ص ۵۰۷)

عديث كى كمايول (مثلاً منداحه 'منن داري 'مام يبقي "كى كتاب شعب الايمان 'ولا كل المنوت ' يرا الويعل الن الل شيه المكلة شريف على صحيح مر فوع متصل روايت مين الفاظ: " لو كان موسى حيا ماوسعه الااتباعى"آئے ہيں۔ حفرت عيى كاسم كرائى نيس

وریث کی کی متند کتاب میں الفاظ · " لوکان موسی وعیسی حيين لما وسعهما الااتباعي" نس آئے ہیں۔ جس كتاب ميں ايس الفاظ لكھ گئے ہیں بے ثبوت ہیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں نے خود غرضی کی وجہ ہے تحقیق ہے کام نہیں لیا۔

أعتر أص : (تلب الداقية والجوامر في مان علائد الاكدم ٢٠٠٠) حديث ان الفاظ

يْس آلُىے:" لوكان موسىٰ وعيسىٰ حيين ماوسعهما الااتباعى" (عسل مصبح حسداص ۲۲۹ خلاصہ) **جواب : کتاب الیواقیت والجواہر میں فتوحات کمیہ کے باب دس کاحوالہ دیا** 

گیاہے۔ حالا نکداس کتاب ( یعنی فتوحات کمیہ ) میں یہ عبارت نہیں ملتی بایحہ ( نوحات کمیہ ک

ج اللب ١٠ م ١٣٠٠) اصل عبارت يول مر قوم ي : " وقد ابان عُبَيْنِكُمْ عن هذا المقام بامور منها قوله عُبَيْنِكُمُ واللَّه

لوكان موسى حياماوسعه الا ان يتبعنى وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخرالزمان انه يؤمنا اي يحكم فينا بسنة نبينا عُلِيْ اللهِ ويكسرالصليب ويقتل الخنزير"

مخقر بہے بے کہ حفرت عیلی علیہ السلام کا نام کی قابل سند روایت میں نہیں ملتا۔

اقوال مر زاغلام احمر قادياني خلاف آيات قر آني

واضح ہو کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ ' سورۃ آل عمران' نساء' مائدہ' انعام' مریم'انبیاء'مؤمنون 'احزاب'ز خرف'حدید اور صف میں حضرت عیسیٰ این مریم علیما السلام كاذكر خير آيا ہے اور سيديان كيا كيا ہے كه آپ بن باب كے پيدا ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ کے تھم سے معجزات و کھائے۔ آب اللہ کے نبی ورسول تھے۔ آپ اللہ کے

بارے مقرب اور صالح بدے تھے۔ آپ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ آپ خدا

للسياعة "ميں آپ كا قيامت ہے پيشتر دوبارہ آنے كى طرف اشارہ كيا كيا ہے۔اور

کی طرف ہے ایک کلمہ تھے۔اللہ نے آپ کو و شمنوں (بیعنی یبود) کے ہاتھوں سے جایا

نەاحادىث صححە نبويە سے۔ (۱)....الله تعالی فرماتے ہیں: لى ولد ولم يمسسنى بشرقال كذالك الله يخلق مايشاء اذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل

اور اپنی طرف اٹھایا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت تورات شريف اورائيل شريف سكهائي-آب نے مهديس باتي كيس آيت:" وانه لعلم

﴿ جِس وقت فرشتول نے کہااے مریم تحقیق الله تعالیٰ تجھ کواپی طرف ہے ایک کلمہ ہے بھارت ویتا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ این مریم ہے و نیااور آخرت میں

ورسبولا الى بنى اسبرائيل (مورةال عمران آيت ٣٩٥٣٥)"

میں بتاتا ہوں کہ مر ذاغلام احمہ قادیانی کے اقوال قر آن مجید کی آیتوں کے خلاف ہیں اور مرزاغلام احمد قادیانی کے بیا قوال ایسے ہیں کہ ان کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ماتا ہے اور " انقالت الملئكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب انى يكون

حضرت عبداللہ بن عباس محالیؓ نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا قیامت سے پیشتر تشریف لاناہے۔(دیجومنداہرج اول ص۱۸٬۳۱۷)اب آبر ووالااور مقرب بمدول میں ہے ہو گالورلو گول ہے باتیں کرے گامہد میں۔اوراد طیز عمر میں'صالح بندوں میں ہے ہوگا۔ حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا ہے میرے رب میرے داسطے لڑکا کیونکر ہوگا' مجھے کسی مردنے ہاتھ نہیں لگا۔ کماای طرح اللہ بیدا كرتاب جو جابتا ب اور عيسيٰ كوالله تعالىٰ لكصنالور حكمت اور تورات اورانجيل سكھاوے گا

اوراس کوبنی اسرائیل کی طرف دسول کرے گا۔ ﴾

(۲)..... خدا تعالی فرماتے ہیں :

" انقال الله ياعيسى ابن مريم انكر نعمتى عليك وعلى ا

والدتك اذايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذعلمتك

الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل(سورةالمائدة أيت نبر١١٠)" ﴾ جس وقت اے عینی بیغ مر یم صدیقہ کے یاد کر میری نعت تھے یر اور

تیری مال پر جس وقت کہ قوت دی میں نے جھے کوروح القدس کے ساتھ توماتیں کرتا

تفالو گول سے مهد میں اور او حیر عمر میں اور جس وقت که میں نے تجھ کو لکھنااور حکمت اور تورات اورانجیل سکھائی تھیں۔ 🏖 نو الله عرال عران اور سورة مائده كى ان آيات مباركه سے ثابت موتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت این مریم کو لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی تھی اور قرآن مجید اور احادیث صححہ نبویدیں سے کمیں سی آیا ہے کہ حضرت مسے نے لکھنااور توریت کی ہودی استادے سکھی تھی۔

اقوال مرزا قادماني

(۱)....." یہ ٹامت شدہ امر ہے کہ حضرت میج نے ایک یہود کی استاد ہے سبقاً توريت يره هي تقي اور طالمود كو بهي يرها تقاب " ( تاب زول المي من ٢٠ نزائن ص ١٨ مره ١٨ م (٢)....."اور حضرت عيلى عليه السلام كااستاد ايك يمودي قفاجس سے

انہوں نے سار کہا کبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔"

(كتك اربعين نمبر ٢ص ١٠ نزائن ص ٥٨ سرج ١٤)

(٣)....."اكر آنخفرت علي يد اعتراض موسكة بي تو پر حفرت عیسی پر س قدراعتراض ہول گے جنبول نے ایک اسرائیلی فاضل ہے توریت کوسبقا

سبقالور بهوديول كي تمام كتابول طالمود وغير ه كامطالعه كياتها."

(کتاب چشمه مسجی ص ۱۷ نزائن ص ۵۷ سرج ۲۰)

(۴) ..... "حضرت مسيح نے وہ كتاب سبقاسبقاليك استاد سے بر هي تقي اس کے مقابل ہمارے سیدومولی ہادی کا مل ای تھے۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا۔ "

(رپورٹ سالانہ جلسہ ۱۸۹۷ء میں ۴۵ کتاب منظوافی میں ۲س)

(٥)....."آپ کاایک يهودې استاد تحاجس سے آپ نے توریت کوسبقاسبقا

برها قا .... عیما کول نے بہت ہے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات سے

کہ آب سے کوئی معجزہ نہیں ہوا.....اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے (هميمه انجام آمخم ص٢ منزائن ص٢٩٠ ٢٩٠ ٦٠ ١١)

(٢)..... "ہارے نی تلک نے اور نبیول کی طرح ظاہری علم سی استاد ہے

اور کچھ نہیں تھا۔" نہیں مڑھا تھا۔ گر حفرت عیسیٰ اور حفرت مو کیٰ مکتبول میں بیٹھے تھے اور حفرت عیسیٰ

نے ایک یمودی استادے تمام توریت برحی تھی۔" (كتاب لام ملح اردوص ١٣٥٠ نزائن ص ٩٩ سوج ١١٨)

نوٹ : قرآن مجید کی آیات مبار کہ اور احادیث صحیحہ نبویہ میں بیہ کہیں نہیں

آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یبودی استاد سے توریت اور لکھنا سیکھا تھا۔ چیانی و در این مرزا ئول کو چینځ د بتا ہول کہ قرآن مجید کی کی آیت یا کسی میچ

حدیث نبوی سے ثابت کریں کہ حضرت عمینی علیہ السلام نے لکھنا اور توریت ایک میود کا استادے سیکھا قلہ

میموویت: الله دید مرزائی جالند حری نے اپنی کتب المهدات الله من الله میران کلام الله میران می تعید " استادیت مینامینا آورات در می تعید"

ے پر ن ن۔ و عمن کی بات قابل اعتبار نہیں

مرزافلام احمد قادیانی نے تکھاہ : "جوبات دشن کے منہ سے نگلے وہ قابل اختیار نہیں۔"

(اعجازاتيري ص ۲۵ نزائن ص ۱۳ ۱۱، ۱۹۶)

### عقيلا ختبينيةن بنك الدُهِ مَا انوى كَى تَصَ

ت اریانی مرده ماریانی دبیجی

قادیانی کلمردائده،اگرزی) قادیانی مبالمر «فراقا چرکے جاپش (ائدد،اگرزی) مراطا چرورانوی انتہام مجت (ائد ،اگرزی)

۱ مارا بعدر ارده ۱۰ مریدی . عرفیرشلمول مین فسنرق دائده ۱۱ مریدی )

ل الدرود تصریب سی سرن دارده ۱۰۰ در بانی ابن تحروف کے آیئر میں دائدد ۱۰ تغریف) عسی علیات لام ۱۰ کابراً تست کی نظر سمین

لام اور مرزا قا دیانی

رعبدالسلام قادباني دائده اعردى

. عَشَيْدُهُ فَتَمْ بَرْتَ (دُند) الْرَدَى بَسَدَى) • تَسِ فَدَاكَ طِن حَنْهِسٍ • • آخرى نعاف بِن آلے والے منے كوششاخت ----

معجزه اورمسمریزم میں فرق

#### بسم الله الرحمن الرحيم باباول

(۱)..... سورة آل عمران آب ۵ ۴ ۴ ۴ میں ہے:

"جس وقت فر شنوں نے کہائے مریم! تحقیق اللہ تعالیٰ تجھ کو بعارت ویتا
ہے اپی طرف ہے ایک گلہ کی۔ اس کانام سی عیلیٰ لان مریم ہے۔ وہ ویالور آخر ت
میں آمر ووالا ہو گا اور خدا کے مقرب بد وال میں ہے ہوگا۔ اور عیلیٰ لوگوں سے کام
کرے گا معد شین (بیخی بال کی گود میں شیر خوارگی کی حالت میں ) اور او چڑ عمر میں اور
صائح بعدول میں ہے ہو گا صفرت مریم معدیقہ نے فرمایکہ اے میر سے دب! میر
ہال لڑکا کیے پیدا ہوگا۔ حال تکہ جھے کی مرو نے چھوا نہیں۔ فرشتے جرا اکمال علیہ السام
نے جواب ویدائی طرح اللہ پیدا کر تاہے جو چا بتا ہے۔ جب اللہ کچھ کام مقر رفرما تاہے
پس موائے اس کے جیس کہ اس کو فرما تاہے جو اپنی وہ وہ وجاتا ہے۔ اور اللہ میں کو کہ کاب
اور مکت اور تو رات اور انجیل سکھا دے گا۔ اور اللہ اس کو بدنی امر اکمل کی طرف

(۲)..... سورةم يم آيت ۱۱٬۰۱۲ يس ب

"اور کتاب بین حضرت مریم صدیقه کویاد کرجب ده اسپیة لوگول سے شرقی مکان بین دور چلی گئے۔ بین ان سے درے پر دو پکڑل کین ہم نے اس کی طرف یا بی دو ح ( یعنی فرشد جرائیل) کو بھیا۔ پس اس نے اس کے واسطے تعدرست آوی کی صورت کی گئری۔ حضرت مر میم صدیقہ نے فریل حقیق میں تجھ ہے۔ رحمٰن کی پناہ چکرتی ہوں۔ اگر تو پیزیم کا ہم ہے۔ فریل تو پر چیز گل ہے۔ فریل کا جو ایک ہی ہے ایک ہی ہی ہوں۔ کہ بھی ایک ہی ہی ہوں۔ جھ کہ ایک ہی گئری دول ۔ حضرت مر میم نے فریل میں میرے بال لڑکا کس طرح پیدا ہو گا حالا تک بھی کسی مرونے ہاتھ میں لگا اور شرب بد کا رحمورت بھی نہیں ہول۔ چر ایکل فریتے نے جواب دیا کہ ای طرح تیرے رب نے فریل ہے کہ وہ میرے پر آسمان ہے اور تاکہ کریں اس کو نشانی لوگوں کے واسطے آبور فریل ہے۔ اس کے دوسیا میر مقرر کیا ہوا۔ "

باب دوم حضر ت مسح عليه السلام کې پيدائش

سروه مریم آیت ۲۶٬۲۳ میں ) کا چیدہ ک

ورہ رہا ہیں۔ اس میں اس میں اس کے دختر ت خرما کے سے کی درخت خرما کے سے کی درخت خرما کے سے کی درخت خرما کے سے کی طرف کے گیا۔ آپ نے فرمایا کاش میں اس سے پہلے مرگئ ہوئی۔ اور ہوئی کھلائی بوتی پہلائی بوتی پہلائی بین مرکئ ہوئی کے اس میں کہ کوال کے بینے کے بھر پر سے کہور کے سے کو بھر پر سے بھر ترہ تازہ گر انے گا۔ پس مجمور کا اور آب سروہ شیریں پی اور (اپ سے بھے عینی کو دکھر کر) اپنی آنکھول کو ٹھنڈ میں کھے۔ پس آرہ کو آدمیوں میں سے کس کو دیکھے بیس کہ کہ میں نے در کھیر کر) اپنی آنکھول کو ٹھنڈ میں کھے۔ پس کہ کہ میں کر دل گا۔ پس کر دانے فرز کیا ہے۔ پس میں آرہ کے دن کی افسان سے بات نہ کر دل گا۔ "

حضرت مسیح کاشیر خوار گی کی حالت میں کلام کر نا سورةم ميم آيت ۲ ۳۴۳ مير سے:

قوم میں آئی بیود نامسعود نے کمااے مریم! تحقیق تو عجیب چیز لائی۔اے بارون کی

بمن ! تيراباب برا آدمي نه قفالور تيري مال بد كار عورت نه تقي ـ پس حضرت مريم

صدیقہ علیباالسلام نے اپنے بچ حضرت میچ کی طرف اشارہ کیا۔ بمود نے کہا کہ ہم

ی جھاتی چھوڑ کر لوگوں کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے تھم ہے) فرمایا انبی عبدالله تتحقیق میں خدا کا پیاراہدہ ہوں۔اللہ مجھے کتاب (انجیل شریف)عطافرمائے گا اور مجھے نی کرے گا۔اور مجھے ہر کت والا کرے گا جہاں کہیں میں ہوں۔اوراللہ مجھے تھم کرے گانماز را صنے کااور ماکیزہ زندگی ہم کرنے کاجب تک میں زندہ رموں اور میں اپنی ماں کے ساتھ خوش سلوک ہوں گا اور اللہ مجھے سر کش مدخت نہیں کرے گا۔ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں زندہ ہو کر اٹھوں گا۔ بدے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔بات حق

باب جہارم حضرت مریم حضرت مسیح علیجاالسلام کی جائے قرار

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينها الى ربوة ذات قرار و

ےدہ جواس میں شک کرتے ہیں۔"

الله تعالى فرمات بن:

کیونکراس ہے ہے کلام کریں۔جواہمی تیری گود میں جیہے۔حضرت عیسیٰ نے (مال

"پی حضرت مریم صدیقه حضرت عیسیٰ کوانی گود میں اٹھائے ہوئےا بی

معین (سورۃالمومنون آیہ ۵۰)"﴿ اور ہم نے ائن مریم ( بیعنی عیسی ) اور اس کی مال کو نشانی مایا اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی طرف بلند زمین کے 'جگدر بنے کی اور یانی جاری

نوٹ : جب حفرت عیلی مال ( یعنی حفرت مریم صدیقہ) سے بیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ (بعنی ہیرودیس) نے نجومیوں سے سنا کہ اسر ائیل کابادشاہ یدا ہوا۔ وہ دعمن ہوا۔ ان کی تلاش میں پڑا۔ ان کوبھارت ہو کی کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔ نکل کر مصر کے ملک میں گئے۔ایک گاؤں کے زمیندار نے حضرت مریم کواپنی بیٹی کرر کھا۔ جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے۔اس وطن کاباد شاہ (ہیرودیس)مرچکا' ت پھر آئےائے وطن کو وہ گاؤں ( یعنی مقام ناصرہ ) میلے پر تھااور دہال کاپانی خوب تھا۔

(موضح القر آن ص ۵ ۷ س) باب پنجم

حضرت مسح علیہ السلام کے معجزات سورة آل عمران آیت ۹ ۴ میں ہے:

"حضرت میں نے فرملا تحقیق میں تمہارے ماس تمہارے خدا کی طرف سے نثان لے كر آيا ہول يدك ميں ملى سے تمهار سواسطے جانوركى صورت كى مائندياتا ہوں۔ پس میں اس میں بھونکتا ہوں پس خدا کے حکم کے ساتھ وہ پر ندہ ہو تاہے۔اور میں پیٹ کے جنے اندھے کو اور ہر ص ( کوڑھی) والے کو اچھاکر تا ہوں۔اور مر دے کو زندہ کرتا ہوں ساتھ اس چز کے کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں اکٹھا كرتي مو متحقيق اسى من البنة نشانى به تمهار ، واسط أكرتم ايماندار مو ."

# حضرت مسيح عليه السلام كي تعليم

(١)..... سورة آل عمر ان آيت ٥٠ '٥١ مي ب

"حضرت عيىلى عليه السلام نے فرملاادر ميں سجا كر نے دالا ہوں اس چز كوجو میرے آگے ہے تورات ہے اور تاکہ میں تمہارے واسطے حلال کرول بھن وہ چیز کہ حرام کی گئی ہے تم براور میں تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے یاس نشان کے ساتھ

آیا ہوں پس خداے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ میر ارب ہے اور تمہار ا

پروردگارہے۔ یہ سیدھاراستہ۔" (۲)..... سورة المائده آیت ۲۷ میں ہے :

"اور حفرت میچ نے فرمایا اے بینے اس ائیل عبادت کر داللہ کی کہ میر ا يروروگار باور تمهارا برورد گارب- تحقیق بات بدب كد جوكوئي شر يك لائ ساته اللہ کے۔پس اللہ نے اس پر بہشت حرام کی اور اس کی جگہ آگ ہے اور مشر کول کے دا سطے کوئی مدو گارنہ ہوگا۔"

> باب ہفتم حضر ات حوار ی

(۱) ..... سورة آل عمر ان آیت ۵۳٬۵۲ میں ہے:

''پی جب حضرت میچ نے بیود نامسعود ہے کفر دیکھاتو فریلا۔ کہ مجھ کواللہ کی طرف مدد دینے والا کون ہے۔حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے وین کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور تواس بات پر گواہ رہ کہ ہم تیرے مطیع ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ساتھ اس چیز کے ممد تو نے اتاری اور ہم نے تیرے چیغبر کی چیروی کی لیس ہم کوشاہدوں کے ساتھ لکھے۔"

(٢).... . سورةالما كده آيت االمين فدانقالي فرمات مين : "وإذ الوحيت التي الحواريين ان آمنوابي ويرسولي قالوا

آمنا واشهد باننا مسلمون ﴿ إورجم وقت بم في حواريون كى طرف و فى بهيدى يدك ايمان الأمن تحديد مرس وقت بم في حرف المجمد عند المرائح مرس المرائح مرس المرائح مرس المرائح مرسول المرسد كرائمون في عرض المرائح مرسول المرائح المرائح

(٣)..... مورة القف آيت ١٢ مين ٢ :

"اے ایماندار لوگواللہ کے دین کے مددگارین جائ جیسا کہ حضرت عینی این مریم نے کہا تھا جواریوں کو کہ کون ہے میر کی مدد کرنے والا طرف اللہ کے "حواریول نے جواب دیا کہ ہم خدا کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ لیس بندی اسرائٹل میں سے ایک گردہ ایمان لایڈ اورا کیے بتا عت نے تفر (مینی انگار) کیا لیس ہم نے ایمانداروں کی مدد کی الن کے دشمنوں بر لیس مومن خالس آئٹے۔"

> باب ہشتم نزول مائدہ

مورةالمائدة آیت ۱۱۳ ۱۱۵ میں ہے:

''جمرہ وقت جواریوں نے عرض کیا ہے عینی پیغ مریک کے تیا تیم اپرور گار کر سکتا ہے ہید ہم پر اجارے مائدہ (خوان) آسان سے حضرت میں نے جواب دیا کہ خدا ہے ڈرو۔ اگر تم ایماندار ہو۔ حواریوں نے عرض کیا۔ ہم ادادہ کرتے ہیں ہید کہ ہم اس میں سے کھاوی اور ہمارے ول اطعیمان بکڑیں اور ہم جانمی ہید کہ البتہ آپ نے ہم ے مج فرملیے۔ اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسی این مریم علیجا السلام نے دعا کی یا اللہ ہمارے پرورد گار آسمان سے ہم پر خوان اتار ہمارے واسطے 'ہووے عید ہمارے پہلول اور چچھلول کے واسطے اور تیم کی طرف سے نشانی اور ہم کورز آس عطافرہا اور تو بہتر ہے رز آن دینے والا۔ اللہ تعالی نے فرملیا کہ حمیتی شیس مائدہ تم پر اتہرنے والا ہول۔ پس اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے۔ پس میں اس کووہ عذاب دول گا

کہ انساعذاب جہانوں میں ہے کسی کونہ دول گا۔"

( منجع ات به ب که ما ئنده هاذل هواقعله این نیشر سوم ص ۴۷۹)

باب تنم احمدر سول الله علية كي آنے كي بھارت

احمد رسول الله علي علي الميارت مورة مف آيت الش ہے :

" ورجی وقت حضرت عینی این مریم طبیحا السلام نے فربایا اے بنی امر ایکل تحقیق میں اللہ کار سول ہوں تمہاری طرف مانے والد اس چیز کو کہ بھر سے آگے ہے تو رات ہے اور میں خوشتم کا ویے والا ہوں ساتھ آیک رسول کے کہ میرے بعد تقریف لائے گا۔ اس کا ( بمالی و صفاتی ) م احمد ہوگا ہی جب وہ احمد رسول لوگوں کے باس کھلے تقادت کے کرآیا۔ خالفوں نے کمانے جاووے فاہر۔"

بإبوتهم

یبود کی متربیر اور خدا کے چاروعدے سردةآل عمران آپ ۵۵ مثریہے :

'''نوریمود نامسعودنے تدبیر کی اور غدانے تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جس د تت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تھیئی شن تھے چانے والا ہول۔اور تھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان او گول ہے کہ کافر ہوئے اور تیری چردی کرنے والول کو تیرے محکووں پر قیامت تک غلبہ وینے والا ہوں پھر میری طرف تم سب پھر آؤ کے پھر تھم کروں گا تمہارے ور میان اس بش کہ تم اختیاف کرتے تھے۔"

> باب یاز د ہم حضرت مسیح علیہ السلام کار فع مورةانساء آپ ۱۹٬۹۵۲ میں ہے :

"نور (یمود پر طعنت ہوئی) اسبب کنے ان کے ممد تحقیق ہم نے ار ڈالا میج میں اور (یمود پر طعنت ہوئی) اسبب کنے ان کے ممد تحقیق ہم نے ار ڈالا میچ علی ان کو اس کے علی اور کی در نے مدال کو اس کا کچھ علم نمیں مگر ممان کی بیردی کرنا کور یمود نے میچ کو یقیقاً قتل نمیں کیا بیا ہد ان کو اس کا کچھ علم نمیں مگر مگل کی بیردی کرنا کور یمود نے میچ کو یقیقاً قتل نمیں کیا بیاد ان نے عیمی کوا ہی طرف افغالیا۔ اور انشد قالب بے اور حکمت دالا بے اور نمیں کوئی الل کیاب میں سے مگر البت ایمان لا کے گاما تھ میچ کے اس کی دفات سے پہلے اور قیامت کے دن علی ان پر المحال اور قیامت کے دن علی ان پر محل اور ان کا کہ دی گا۔ "

باب دواز دہم حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے سرہ از فرف آیت کے ۱۴۵۴ میں ہے :

"اور جب حفرت این مریم (نینی مین) مثال بیان کیا گیا اگمال نے ی قوم کے لوگ اس سے تالیال جاتے ہیں۔ اور کتے ہیں جارے معبود بھتر ہیں یاد مشیر بیپان کرتے اس کو تیم ہے واسطے مگر جھگڑا کرنے کو۔ بلحہ وہ قوم ہیں جھگڑالو نہیں عییٹی مگر ایک بندہ کہ ہم نے اس پر انعام کیا۔ اور کیااس کو نمونہ بنبی اسر اکیل کے واسطے اور اگر ہم جاہتے البتہ ہم کرتے تم میں ہے فرشتے کو زمین میں حانشین ہوتے 'اور تحقیق مسیح این مریمالیتہ نشانی قیامت کی ہے۔ پس اس کے ساتھ شک مت لاؤلور میری پیروی

کروبہ سید ھی راہ ہے۔" نوث : أيك قرات مين علم بهي آياب \_ (الداقية والجوابرة عمد ٢٥ س١٣٦)

آنحضرت علی نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ این مریم کا نزول قیامت کی نشانی ہے۔

(دیکموسیح مسلم برس ۱۳۹۳ زری ۲۶ م ۱۱ سن ان ماجه ۲۹۹ ) حضر ت عبداللدین عماس صحافی نے آیت:" وانه لعلم للساعة"كى تغير میں فرمایا ہے كه قیامت سے پیشتر

حضرت ابن عمال فے روایت کی ہے کہ آنخضرت علی نے فرملاہے کہ میر ابھائی عیسیٰ آسان سے نازل ہو گا۔ (کترالعال ج ۱۴ مرود ۲۱۹ حدیث ۳۹۷۲۱ منداحرج۲ ص ۵ بے جُ انکر امد س ۴۳) ایک حدیث نبوی ہے ظاہر ہو تا ہے کہ مسیح ملک شام میں ماز ل ہول گے اور فلسطین میں باب لدیر وجال کو قتل کریں گے۔(سندامرج ۲ ص ۵۵) حضر ت سے ج کریں گے۔ حضرت علیہ کے روضہ اقد س پر حاضر ہوں گے اور سلام کریں کے اور آپ عظی ان کو جواب عطافر مائیں گے۔(جَ الكرامہ ٢٥) آخر حضرت عيليٰ فوت ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں آنخضرت علیہ کے ماس و فن کئے جائیں گے۔

(دیکھوسنداحمدج اص ۱۳۱۸ ورعورج ۲ ص ۲۰ این جریرج ۲۵ م ۱۹)

حضرت عیسیٰ کا تشریف لاناہے۔

## باب سيز د تهم

حضرت مسيح عليه السلام شيل آدم عليه السلام به مورة آل عران آيت ۵۹ مين = :

"ان مثل عیسنی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون "﴿ تحقیق حضرت عَسِیٰ علیه السلام کی مثال الله کے نزدیک مانند مثال میں میں کر در ایس کے خوال میں کی خوال کی مثال اللہ کے نزدیک مانند مثال

کن فیدکون ﴿ حَمِينَ حَمْرِت مِنْ عَلَيْ عَلَيهِ السلام في مثال الله کے نزدیک مانند مثال حضرت آوم علیہ السلام کے ہے۔اللہ نے اس کو فرمایا ہو گیا۔ ﴾ لیارہ ہوگیا۔ ﴾

نوٹ: نصاد کی اس بات پر حضرت ﷺ سے بہت جھڑے کہ عیشی امدہ نمیں اللہ کا پیغا ہے۔ آخر کئے کے کہ اللہ کا پیغا نہیں تو تم پناڈ کہ کس کا پیغا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ آدم کا تونہ مال نہاپ 'عیشیٰ کا بابینہ ہو تو کیا عجیب ہے۔ (موجی افزان سی ہے)

#### باب چهار د ہم اللہ کے انعامات مسیح پر

مورة المائدة آيت االيس ب:

''جس وقت (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ فرمادےگا۔ اے میسیٰ الن مریم یاد کر تعت میری تیرے پر اور تیری مال پر جس وقت شائ نے تیری مدد کی تھی۔ ساتھ ردح القدس کے تولوگوں ہے تی کرتا تھا جھولے میں اور اوج عرفی اور جس وقت کہ سکھائی میں نے تھے کو کتاب اور تحلت اور توریت اور انجیل اور جس وقت تو ملی ہے جانوری صورت کی طرح ہاتا تھا۔ میرے تھم ہے بس اس میں چو نکل تھا۔ بس وہ یہ خد ہو جاتا میرے تھم کے ساتھ اور تواجھا کرتا تھااور مادر ذاد اندھوں کو اور کوڑھی کو میرے تھم کے ساتھ 'اور جسوقت توزندہ کرتا تھام دوں کومیرے تھم کے ساتھ اور جس وقت کہ ردک رکھا تھا۔ میں نے دینہ اس ائیل کو تجھ سے جب توان کے ماس

معجزات لایا تھا۔ پس کا فروں نے کہا نہیں یہ مگر حادو ظاہر۔"

الله تعالى كاسوال اور حضرت عيسيٰ كي بريت

"اور جب (قیامت کے دن) اللہ تعالی فرمائے گا۔اے عیسیٰ پیغ مریم کے

دہ چیز کہ میرے داسطے حق نہیں ہے۔ اگریس نے کہا ہو گاان کو پس تحقیق آب حانتے ہول کے آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نمیں جانتا جو کچھ آپ کے جی میں ہے۔ تحقیق آپ عی میں غیول کے جانے دالے 'میں نے ان کو نہیں کہا تگر جو کچھ کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا ساتھ اس کے ' بیہ کہ عبادت کرواللہ کی ' کہ میرایرور د گار ہے اور تمہارار بے۔اور میں ان برشابد تھاجب تک میں ان میں رہایں جب آپ نے مجھے ا بی طرف اٹھالیا تو آب بی ان لوگوں پر نگمیان (محافظ )رے اور آب ہر چز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ عذاب کریں ان کو پس تحقیق وہ آپ کے بمدے ہیں۔اور اگر آپ ان کو بخش ویں ، پس آپ غالب اور دانا ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بیرون ہے کہ پچوں کو فائدہ دے 'ان کا ی ان کے داسطے بہشت میں چلتی ہیں ان کے نیچے سریں بمیشدر ہیں گے ان میں 'بمیشد

اللَّه راضي ہوان ہےاور وہ راضي ہوئے اللّٰہ ہے ہہ ہم ادیانامیزا۔"

کیا تو نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ کواور میری بال کو اللہ کے سواد د معبود پکڑو۔ حضرت علیٹی جواب دیں گے یاللہ تو پاک ہے۔میرے داسطے زیبا نہیں ہے کہ میں کہوں

مورة المائده آیت ۱۱۲°۱۹ امیں ہے:

بابيازوهم

معجزه اور مسمريزم ميں فرق معجزات حضرت عيسي رسول رماني

اورا قوال مر زاغلام احمر قادياني بسم الله الرحمن الرحيم

(الف) ..... سوره آل عمران آیت ۹ ۲ میں ہے کہ مسیح این مریم نے فرمایا :

"أنى قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيَّة

الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والا برص

واحيى الموتى باذن الله وانبئكم بماتاكلون وماتد خرون في بيوتكم

ان في ذالك لآية لكم ان كنتم مؤمنين"

ا یا کہ عقیق میں اسے رب کی طرف سے نثان لے کر تمارے یاس آیا

ہول (۱) یہ کہ میں تمہارے واسطے مٹی سے جانور کی صورت کی مانند ماتا ہول۔ پس

اس پر پھونکتا ہوں ہی ہو جاتا ہے پر ندہ جانور اللہ کے حکم کے ساتھ (۲)اور اچھاکر تا

ہول پیٹ کے جے اندھے کو (٣) اور سفید داغ والے کو (٣) اور اللہ کے حکم کے ساتھ مر دے کوزندہ کر تاہوں(۵)اور تم کو خبر ویتاہوں اس چز کی کہ تم کھاتے ہواور جو پھھ تماییخ گھروں میں وخیرہ کرتے ہو' تحقیق اس میں البتہ تمہارےوا سطے نشانی

"أذ قال الله يعيسى بن مريم اذكرنعمتي عليك وعلى والدتك اذايدتك بروح الغدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذعلمتك الكتاب والحكمة والتوارة والانجيل وانتخلق من الطين كهيئة الطير باننى

ے اگرتم ایمان والے ہو۔ 4

(ب)..... سوره ما نده آیت ۱۱ میں ہے:

· فتنفخ فيها فتكون طيرابانني وتبرئ الاكمه والا برص بانني وانتخرج الموثي بانني"

﴿ مِن وقت ( قامت کے دن) اللہ فرمائے گا۔ اے عینی الن مرم یم یاد کر
میر کی نعمت جو میں نے تھے پر اور تیر کی مال پر کی جمود فت میں نے تیم کی مدو کی تھی
دوح القدس کے ساتھ ' تیو بقی کرتا تھا ہوگوں ہے جمولے میں اور او چیز عمر میں ' اور
جب سکھلائی میں نے تھے کو کتاب اور حکست اور توریت اور انجیل اور جمن وقت تو سئی
ہے جانور پر ندہ کی صورت کی مانشرہاتا تھا میرے تھم ہے کی اس میں چیو نکتا تھا۔ پس
دو ہو جاتا تھا پر ندہ میرے تھم ہے ' اور توا چیا کرتا تھا باور زاداند سے کو اور سفید داخ
والے کو میرے تھم ہے ' اور جمن وقت تو مروے کو میرے تھم کے ساتھ ذیدہ کرتا
تھا۔ پ

#### حديث رسول رباني

. ( سج سلم ثریت نام ۱۵ (۱۳۵ ) هغرت صحبیت دوی صحافی سے ایک روایت نمی کریم ﷺ سے آئی ہے کہ ایک ولی اللہ میدہ آپ سے پیشتر تھا۔ جس کو مشرک و ظالم باد شاہ نے بھائی پر لفکاکر مار دیا تھا۔ ایک کلوااس صدیث نبوی کا پول ہے :

"وکان الغلام يبرئ الاکمه والابرص ويداوى الناس سائرالا دواء" ﴿وولُوكَاندهِ اوربر ص والے كو اچياكر ٢ ثمااور بر متم كى يمارى ب لوگول كے عالج كرتا تقال

نوٹ نمبر آ: کتاب (نوی شرع مع سلم ق ۱۳ م۱۵ مین الدی حد ۱۳ م ۱۳۵۰ تھر ان چربیاد موم م ۱۷۳ تغیر ان کیزی ۴ م ۱۳۳ دونا المانی ق ۲ م ۱۳۷) پر لکھا ہے کہ: "احمد حادد ذات "اعد معے کو کتے ہیں۔

نوٹ نمبر س : (ان کفرج دوم ۱۳۳۱ ۱۳۳) پر لکھاہے:

"قال كثير من العلماء بعث الله كل نبى من الانبياء بمايناسب الهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرو تعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزات بهرت الابصار وحيرت كل سحارفلما استيقنوا انهامن عندالعظيم الجبارانقادوا للاسلام وصارو امن عبادالله الابرار"

"واما عيسى عليه السلام فبعث فى زمن الاطباء واصحاب علم الطبيعت فجاء هم من الآيات بما لا سبيل لاحداليه الا ان يكون مئويد امن الذى شرع الشريعة فمن اين اللطبيب قدرة على احياء الجماد وعلى مداواة الاكمه والابرص وبعث من هوفى قبره رهين الى يوم التناد"

"وكذالك محمد عَنْيُواللهُ بعث في زمان الفصحاء واليلفاء و تجاريدالشعراء فاتاهم بكتاب من الله عزوجل فلوا اجتمعت الانس وألجن على ان يأتوا بمثله اوبعشر سورمن مثله اوبسورة من مثله 352 لم يستطيعوا ابدالوكان بعضهم لحمض ظهيرا وما ذاك الاان كلام الرب عزوجل لا يشبه كلام الخلق ابدا"

معجزات دئے جو کہ اس زمانہ کے مناسب تھے پس مو کی علیہ السلام کے زمانہ میں حادو

کا غلبہ اوراس کی تعظیم تھی ایس جمیجااللہ تعالی نے موٹ علیہ السلام کوا یہے معجزات کے

ساتھ جو آنکھوں پرغالب آگئے۔ اور ہر ایک بوے جادوگر کو حمرت میں ڈال دیا پس جب ان کویفین ہو گیا کہ یہ معجزات جبار عظیم کے پاس سے ہیں تواسلام کے تابعدار ہو گئے اور اللہ تعالی کے نیک بعدول سے ہو گئے۔اور لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمیجاان کو طبیوں اور ماہرین علم طبعیات کے زمانہ میں پس دہ ایسے معجزات لائے کہ کسی کو قدرت نہیں ہو سکتی گر ای کو ہو سکتی ہے جو مئوید من اللہ ہو' جمادات کے زندہ کرنے بر اور ناپیوں کو بینا کرنے اور برص دالے کو اچھا کرنے اور مر دوں کے اٹھانے پر پھلا طب کو کسے قدرت ہو سکتی ہے ؟اورای طرح محمد مطابقہ اپنے زمانہ میں مبعوث ہوئے جکہ بڑے بڑے فصیح اور ملنغ اور فضلاء شعراء کا غلبہ تھا پس ان کے ہاس اللہ ہے الیمی کا لائے کہ اگر جن اور انس جمع ہو جائیں کہ اس جیسی کتاب یاد س سور تیس یا ایک ی مورت لائیں تو بھی اس کی قدرت نہیں یا کتے۔اگرچہ ایک دومرے کے مدد گار ہوں۔اس لئے کہ کلام الی سے مخلوق کا کلام مجمی مشلبہ نہیں ہوسکا۔ ﴾

مر زاغلام احمہ قادیانی کے اقوال "اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے تھر اہوا ہے۔ اس لئے ان آیات کے روحانی طور پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کہ مٹی کی چڑیوں سے مرادوہ ای اور مادان لوگ میں جن کو حضرت عیلی نے اپنارفق ملا ۔ گویا اپی محبت میں لے کریر ندول کی صورت کا خاکہ تھینجا بھر ہدایت کی دوح ان میں پھونک دی جس سے دہ

ایک نیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نی کو نبوں میں سے ایسے

(ازاله او بام ص ۴۰ ساهاشیه مخزائن ج ساص ۲۵۵)

پرواز کرنے گھے۔"

مسمريزم

"اسوااس کے یہ تھی قرین قیاس ہے۔ کہ ایسے ایسے انجاز طریق عمل الترب لیعنی مسمریزی طریق ہے بھور امود احت نہ بھور حقیقت طعور میں آئٹنس۔ کیو فکہ عمل الترب میں جس کوزمانہ حال میں مسمریزم کتنے ہیں۔ ایسے ایسے کا نبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی رون کی گری دوسری چیزوں پر ڈال کر اان چیزول کو زندہ کے موافق کرد کھاتے ہیں؟۔
(دور کے موافق کرد کھاتے ہیں؟۔

بقول مر زاحضرت مسيح مسمريزم كرتے تھے

الاور ببات اور بیتی طور پر نامت ہو جگی ہے کہ حضرت میں کائن مر کہاؤن او کا لیست نی کی طرح اس میں الرب میں کمال رکھتے تھے کو الیست کے در جہ کاملہ ہے کہ رجہ ہوئے تھے۔ " (ذلا وہام صول ۲۰۰۸ میں ۱۳۰۰ میں ۲۰۰۸ میں حضرت "لور یہ جو میں نے تھے۔ "لور یہ کی الرب بام رکھا جمی میں حضرت "لور یہ جی کی در جہ تک مثن رکھتے تے۔ یہ الهائی نام ہے اور خد اتقائی نے جھے پر یہ ظاہر کیا کہ یہ کی کہ در جہ تک مثن رکھتے تے۔ یہ الهائی نام ہے اور خد اتقائی نے جھے پر یہ ظاہر "کا کہ یہ کی کہ در جہ تک مثن رکھتے تے۔ یہ الهائی نام ہے اور خد اتقائی نے جھے پر یہ ظاہر "میں الرب ہے۔ " (زلا وہام میں ۱۳ مائیہ خوات کھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ کہ آپ ہے کوئی معجزہ شمیں ہوا۔"

(میرانبام آخم می داشد انوان ۱۱ م می داشد انوان ۱۱ م می داشد انوان ۱۱ م ۲۰ م) "اور آپ کے باتھ میں مکرو فریب کے لور کچھ میس تھا۔" (میرانبام انقم ب ماشد انوان ۱۱ میرانبام انقم س ماشد انوان ۱۱ میران ۱۹ م)

# يبود نامسعود كى بحواس

مصب بیان یمود مست کوئی مفجره ظهور میں شمیں آیا۔" (رسار ربوع آند بلجر بلت المجرب ۱۹۳۵ م ۱۹۳۹ م

> و مثمن کا بیان قابل اعتبار نہیں "جوات د عمٰن کے منہ ہے نکلے دہ قابل اعتبار نہیں۔"

(ודר לים ליה ליה לים וים וים (ופון)

مرزائيت

#### يهوديت

''اور مہیتر ہے تو کہنے لگے کہ اس ( یعنی بیوع ) میں بدر دح ہے اور د بوانہ .

(انجيل يوحفلب • اورس ٢٠) (اخبار فاروق قاديان مور ند ١١ الرست ١٩٣٢ ه ص ١٠)

عمل الترب (مسمريزم) اور مرزا قاديا في "بهر حال مسے كى يه ترلى كاردوائياں زمانہ كے مناسب حال بطور خاص مصلحت كے تحسي- مرياد ركھنا جائے كہ يہ عمل ايسا قدر كے لائق نبيں۔ جيسا كہ

مصلحت کے تھیں۔ تمریاد رکھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق کمیں۔ جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عابزاس عمل کو تمروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا نقائل کے فضل و تو فیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجھے ما کیوں میں

حضرت ان مريم سے كم ندر بتا۔"

(ازاله لوبام م ۳۰۹ هاشیه مخزائن چ ۳ ص ۲۵۷)

355

محموداحمه قاديانياور مسمريزم " عمل مسمریزم کایمی اصول ہے کہ توجہ ڈال کر اپنا اثر دوسرے برڈال

ویا جاتا ہے۔ بینانچہ حضرت خلیفتہ المیح ثانی (مر زامحمود ) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی یہ علم آتا

معجزه اور مسمريزم ميں فرق

(١) ..... "جوكام خداتعالى كى طرف سے خوارق عادت كے طور ير نبيول كے

ذربیہ سے صادر ہوں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔اور خلقت ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز

آ جاتی ہے اور ووسرے لوگول کے طلسمات جوبذریعیہ مثق حاصل ہو سکتے ہیں عمل

آج تک کسی غیر نبی نے کیں۔ پھر نبیوں کے کاموں میں ثبوت ہتی باری تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور مسمریزم کے اینے اخلاق ایسے اعلی نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی ایسے طلسمات سے ثبوت ہتی باری تعالیٰ وے سکتا ہے۔بلعہ ایک دہریہ بھی مسمریزم کی مثق کر سکتا ہے مسمریزم کی مثق ہر ایک صاحب استعداد عاصل کر سکتا ہے۔ مگر مجزات کاد عویٰ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ بائھ مشاہدہ بتلار ہاہے کہ خدار افتراء کرنے والا جلدی خائب و خاسر ہو جاتا ہے ادر کھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسمر بزرول کو معجزہ د کھلانے کادعویٰ بھی نہیں ہوتا۔ کیاآپ کو کسی مسمریزم دالےنے یہ کماہے کہ بیا نشانی میں خداتعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہول۔اگرابیاہے تواس عاجز کو بھی مطلع کریں۔ میرے خیال ناقص میں وہ تو ہی کها کرتے ہیں کہ یہ جاری اپنی مثق کا نتیجہ ہے۔ سریزم اور معجزه میں وہی فرق ہے جو چراغ اور سورج کی رو شنی میں فرق ہے۔"

(۲).....معجز ہاور مسمریز میں کیافرق ہے ؟۔

سمریزم کملاتے ہیں۔ پھرنجوی اور مسمریزم اقتداری پیشگو ئیال نہیں کر سکتے۔اور نہ

(بدر قادیان مورید ۱۳جون ۱۹۰۷ء ص ۲ ج۲ ش ۲۳)

(الفضل ۲۱ می ۱۹۲۷ء م ۸)

مرزامحودنے کہا ۳۲،مسمریزم والاجب چاہتا ہے یہ تماشا کر سکتا ہے۔اور اس کو ہر ایک شخص کر سکتا ہے لیکن معجزہ ہر وقت نہیں د کھایا جاسکتالور نہ ہر محض دیکھا

سکتا ہے۔ مسمریزم سکھلایا جاسکتا اور معجزہ انہیں سکھایا جاسکتا ہے اور علمی فرق بھی (اخارالغينل موري ١٤ اجولا كي ٩٢٢ اء م ٢٠٠ نبر ٥)

محیرہ کا فرق" کے عنوان ہے ایک مضمون خطیب میں ۱۹۱۵ء میں چھیوایا تھا جس کا خلاصه مطلب ویل میں لکھاجاتا ہے:

(۱) ..... پہلا فرق تدرج کا ہے۔عامل مسمریزم سے بیاسی طرح ممکن نہیں

کہ بدول متحیل صبطود خیال کے اپنا پورااثر تھی معمول پر ڈال سکے اور انبیاء کے لئے میہ

شرط نہیں۔

اوراد هر ہو کیا۔

اور نرغه اعداء میں خاص طور سے ان کا ظہور ہوا۔

(٢).....ا تلال نفساني روحاني مين اجتاع حواس تخليد امور د نياسے بعلقي ' تثویش ظنون مرود خاطر سے دور ہونی چاہئے لیکن ہر خلاف اس کے انبیاء علیم السلام کے بزاروں معجزات اضطر اب اور پریثانی خاطر کی حالت میں رونما ہوئے 'بلحہ محاصرہ

(٣)..... جس قدر آلات ووسائل توت نفسانی وروحانی کے بوھانے میں

(۴)..... جب کوئی عامل مسمریزم اینا اثر کسی دوسر بے پر بغر ض سلب امراض پنجانا چاہتا ہے۔ تواس کو کسی داسطہ وراَبطہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انہیاء علیم السلام اس کے مختاج نہ تھے۔ان کو خدانے پیر طاقت دی تھی کہ اد حر منہ سے کہا

(۵) ..... مسمزيزم كے معمول كے حواس خسه ظاہرى بالكل مسلوب مو

آج تک معلوم ہوئے ہیں۔ انبیاء علیم السلام ان میں سے کسی کے محاج نہ تھے۔

(٣)..... مولوی نیاز محمه صاحب فتح پوری نے "معجزات انبیاء اور دیگر اعمال

جاتے ہیں لیکن پر خلاف اس کے انبیاء علیم السلام کی امر غائب کا معائنہ کراتے تھے۔ توده شخصاين معمولي حالت ميس رہتا تھا۔

(٢) ..... مسمريزم كالزيورا بونے ميں سه شرط ہے كه جس ير اثر ۋالا

عائے۔اثریاموٹر کامکرنہ ہولیکن انبیاء علیم السلام جوجس قدر زیادہ مکر ہوتا تھا اس قدر زیادہ اظہار اعجاز کرتے تھے۔

(۷).....کیبای زبر دست عامل سحر و مسمریزم اور کیبای خواص حروف کا عالم کیوں نہ ہولیکن انبیاء براس کے علم وعمل کااڑ نہیں ہوسکتا اور انبیاء کااٹر اعاز کوئی

عامل نهیں روک سکتا۔ (ازرساله تشحيذ الاذبان ماه اكتوبر ونومبر ٩١٥ ء ص ٢)

ہندوساد ہو مسمریزم کرتے تھے

(٢) .....اك صاحب نے سوال كياكہ حبس دم وغيره كاخدايالى سے كيا

تعلق ہے۔؟

مرزامحمود احمد قادیانی نے کہا کچھ تعلق نہیں میں نے غور کیاہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں دار د ہوئے اور انہول نے ہندوساو ہو وُل میں دیکھا کہ وہ تو جہ اور مسمریزم کرتے ہیںاورلوگول میں ان کی وجہ ہے اصل معجزات اور کرامات کے متعلق

اشتباہ ادر شک بیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس شک داشتباہ کو دور کرنے کیلئے اولیاء امت نے جو

ہندوستان میں آئے۔اس کام کو بھی کیا تا کہ بتائیں کہ یہ کوئی کرامت نہیں۔در حقیقت اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ (الغضل ١ اجولا كي ١٩٢٢ء ص ٧)

(۵).....مسمريزم كي استادے سيكھنا جائے۔ (افضل ١٩٢٢ و ١٥٠٠ و ١٩٢٠ و ١٠ (٢) ..... مسمريزم ايك ونياوي علم ب\_اس لئے احتياطاً واقف كارول نے (القعنل ١٥ جولا ئي ١٩١٦ء ص ٢) اس علم میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ (۷).....م زا قادیانی مسمریزم نہیں جانتے تھے۔اور نہ پہند کرتے کہ کوئی

مسمریزم کرے اور اس کو مکر وہ جانتے تھے۔

#### مسمريزم كاعمل كرنے والا

(۸)..... جس طرح مسمریزم کا عمل کرنے والا اپنی قوت ارادی ہے۔ معمول کے حواس خاہری کو اپنے قایو میں کر کے اس کی قوت ارادی کو سلب کرویتا ہے۔ لور اس طرح جو اثر چاہے معمول پر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ملمم کے حواس خاہری کو محص اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت ہے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔"

(ر ساله ربویو تتبر ۱۹۲۹ء ص ۳)

مسمریزم کسی ہے

(٩) ..... دمسريزم كبى به اوربيا نمياء كى شان ك شايان نهيس كه وه مسريزم كيفة اوراس كى مشق كرت پُعري اوربيه كهى يادرب كه حضرت مسى في اسهاذان و عمم اللى شروع كيا قعال

(ديكموازالد ص ۴۰۸ تشخيز الاذبان بلنتهاه جون ۱۹۱۳ و ص ۲۸۲٬۲۸۱)

(۱۰)..... "اصل خلق طیر جو کسی رنگ میں بھی خدا تعالی کی خلق کے مشابہ ہو' قر آن شریف ہے ناممکن ہے اور دوسری خلق مسمریز موالی ہے۔اس ہے ایک نبی کی کوئی ایسی عظمت نہیں۔ ہال تیسر کی طرز نے دہ خالق طید اَ باذن اللہ ہو سکتے نہیں۔ اور دہ سب نبیول کا کام ہے۔" (تخیدالاذہاں ۱۹۱۲ء م ۱۸۹ بلحدہ اربی نام ۲۸ نبر ۳)

مسمريزم اورعلم روحانيت

(۱۱)....." کیک دفعہ ایک بہت بوے صوفی آپ ( مین مرزا قادیانی) کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے وہ علم توجہ اور مسمریز م کے بوے ماہر تھے۔ عرض کی کہ میراول چاہتاہے کہ علم توجہ اور مسمریزم پرایک کتاب تکھول'مرزا قادیانی فرمانے گئے۔ کہ صوفی صاحب اس علم سے خداماتا ہے؟ عرض کی شیس ورمایا آ کے ہی لوگ لہود لعب میں مشغول ہیں۔اب اس نے کھیل تماشا میں ڈال کر خدا ہے عا فل رکھنے کی دامیں کیوں پیدا کرتے میں۔" (پيغام ملح ٧ زي الحبه ٢٥ ١٣ ١١ه ص ٢)

مریزماحچی چیز نہیں ہے (۱۲) ..... جناب مولوی محمر پامین احمری دانؤی نے ایک دفعہ اینے ایک

خالف مولوی فضل حق صاحب حنی کو مخاطب کر کے فرمایا:

"اگر آب کے نشانات خار ق عادت المت نہ ہول بلحد وہ مسمریزم اور شعبرہ بازی کے ثابت ہوں تو کیا آپ اپی خلافت این مریم سے توبہ کر کے مامور من اللہ (الحكم 2 قروري ١٩٠٢ء ص١١) حفرت میچ موعود کے ہاتھ پر بیعت کرلیں گے۔"

یہ نکلاکہ معجزہ اور مسمریزم میں بروابھاری فرق ہے حضرت علیمی این مریم کی نبت مرزا قادیانی کابید کلمنا که مسمریزم میں آپ بھی کی درجہ تک مثق رکھتے تھے۔ سراسر جھوٹ ہے تھلا نی اللہ کو مسمریزم جیسے شعبرے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور بیر لکھنا بھی صحیح نہیں کہ حضرت میں این مریم ہاؤن و حکم اللی اس عمل الترب (مسمریزم)

میں کمال رکھتے تھے جس طرح کمی نبیادلی کی نسبت یہ کمنانا جائز ہوگا۔ کہ وہاذن و حکم التي شعبه ويازي ميس كمال ركهتا تفا قر آن كريم كي سورة آل عمران و سورة ما كه ه ميس

حفرت مسيح کے معجزات کاا قرارے۔

تقدیس حضرت عیسی این مریم علیه السلام رسول ربانی از طعن مرزاغلام احمد قادیانی

الله تعالى فرماتے ميں:

"أنه قالت الملائكة يُمريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسنى بن مريم وجيهاً في النتيا والاخرةومن المقربين ويكلم الناس في المهدوكهالاً ومن الصالحين (١٩٣٣مة المرات)"

ریکند اندان کی اندههای وجهار و هن انصنالحین ترسون سرح این ۱۹۳۶ هر من وقت فرشنول نے کماکہ اے مریم مختیق الله تعالی تجویر کوفارت دیتا سے ای طرف ہے ایک کل کی کہ کہ اس کامام مشرح عینی ابرام میں کاسے دنیالی اور آخرت

ہے اپی طرف نے ایک کلمہ کی کہ اس کانام متے جسیٰ بیٹامر یم کا ہے و نیاش اور آخرت ش عزت والا ہے اور خدا کے مقرب بدول میں سے ہے اور لوگوں ہے ہاتمی کرے گا۔ جمولے میں اور او چیز عوشی اور صالح بدول میں ہے ہوگا۔ کھ

کی طرف اٹنارہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفییر میں فرماما

(دیکھومنداحرج اص ۳۱۸ '۳۱۷ تغییر لن جر ر تغییر در پیورج۲ ص۲۰)

# مر زاغلام احمہ قادیانی کے اقوال

" بورب کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پنچایا ہے۔اس کا سبب تو یہ تھاکہ عیسیٰ علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید سمی بیماری کی وجہ ہے ما پرانی عادت کی وجہ سے حمراے مسلمانو! تمہارے نی علیہ السلام توبر ایک نشرے باک اور معموم تھے۔ جیسا کہ وہ فی الحقیقت معموم ہیں ............ قر آن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھسراتا۔ پھرتم کس دستاویز ہے شراب کو حلال ٹھسراتے ہو۔ کیا مر نا تهيل... "كشى نوح م ٢٥ ماشيه فرائن م ٢١ ج ١٩ الوراخبار الحكم قاديال مورند ٣٠ من ١٩٠٥م م ٨)

(ب)..... " يحيٰ عليه السلام جو نشر نهيں بيتے تھے۔ تواس سے معلوم ہوا كہ اں وقت بھی منع تھی میچ نے مرشد کی تقلید کیوں نہ کی۔"

(اخباریدر قادیان مورخه ۷ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۰)

محموداحمه قادماني كاقول

(اخبار الفضل مور خد ۱۰ د مبر ۱۹۲۹ء ص ۵ یج ۱۷ نبر ۲ س)

"عرض کیا گیا حضرت مسے موعود نے اپنی تصنیفات میں انجیل کی ایک یہ تعلیم بیان کی ہے کہ اتنی شراب مت پیؤ کہ مست ہو جاؤ گرانجیل میں یہ نہیں 'حضور ۔ نے فرملا حفزت میں موعود نے بیرانجیل سے استنباط فرمایا ہے۔ انجیل میں لکھاہے شراب میں متوالے نہ ہو۔اس کا ہی مطلب ہے کہ اتنی شراب نہ ہو جو ہدمت کر

دے۔ دوسر ی طرف بیوع کاشر اب بینا بھی انجیل سے ثامت ہے۔ عرض کیا گیاانجیل میں شیرہ انگوریینے کا ذکر ہے شراب کا نہیں فرمایا شیرہ

انگور عیسائیوں کی اصطلاح ہے۔ای کوشراب کتے ہیں۔ایک صاحب نے عرض کیا۔

ا مجیل کے انگریزی تراجم میں شیرہ انگور کی جگہ دائن کالفظ ہے۔ جوایک قتم کی شراب کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا بیوع مسے کا معجزہ کے طور پر شراب بمانا بھی انجیل میں لکھا جواب: (١) .....ي توج بك يورب كي لوكول كوشراب نقسان پنجابا ہے لیکن یہ ہر گزیج نہیں کہ اس کا سب یہ تھاکہ حضرت عیسی علیہ السلام (بقول مرزا قادیانی) شراب بیاکرتے تھے۔

(۲) ..... پورپ کے لوگول کوشراب کے علاوہ شرک و کفر 'زناء کاری'

وامن مبارك ان تمام عيبول ہے ياك تھا۔

(٣)....م زائی لوگ کماکرتے ہیں کہ مر زا قادیانی نے المجیلی بیوع کوہر اکما

ہے۔ گر (کشی نوح س ۲۵ کے ماشیہ 'خزائن من اپنے ۱۹ پر زا قادیانی نے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام

کھے ہیںلفظ بیوع نہیں لکھاہے۔

(۴).....بقول مرزا قادیانی کے حضرت عیسیٰ شراب پاکرتے تھے۔اس جگہ

الفاظ بیا کرتے تھے صیند ماضی استمراری کے بیں اور دوام اور جیسکی بردال ہیں۔

(۵)..... بھول مرزا قادیانی کے حضرت عیسیٰ شراب پیاکرتے تھے۔ شاید

کی دیماری کی وجہ سے پایرانی عادت کی وجہ ہے۔ مرزا قادیانی نے بیرنہ بتلایا کہ بیہ عادت ان میں دعویٰ نبوت ہے پہلے تھی یادعویٰ رسالت کے بعد تھی اور وہ مساری کیا تھی۔

شریعت موسوی میں شراب کی حرمت "اسلام سے پہلے شریعت موسوی میں شراب کی حرمت موجود تھی۔ چنانچہ بائيل بھي اس كى كواه بـاحرارباب ١٠ آيت ٨ ١١١ من لكھا بـ پھر خدادندنے خطاب کر کے بارون کو فرمایا کہ جب تم جماعت کے خیبے میں واخل ہو تو تم کوئی چیز جو نشہ کرنے والی ہونہ پیؤنہ تو اور نہ تیرے بیٹے تانہ ہو کہ تم مر جادَاور یہ تمہارے لئے

اوراس بیماری کاعلاج کسی ہے کیوں نہ کراہا؟۔

سٹلیث پرستی اور کم خز پر نے بھی نقصان پہنچایا تھا۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

تمهارے قرنوں میں بیشہ تک قانون ہے۔ تاکہ تم حال اور حرام اور پاک اور ٹاپاک میں تمیز کرو۔" (اخدالنظ مورجہ ۱۹ اگرے ۱۹۱۹ء مر ۱۹ کام نبران س (۱۹

حضرت سليمان نبى الله كاقول

" م مخر ه مناتی ب اور مت کرنے والی ہر ایک چیز غضب آلوده کرتی ہو جوان کا فریب میں کا دو م کرتی ہو جوان کا فریب کا تاودوانش مند حمیس ہے۔" (آب اشار سلیدن ہی کیب مورس کا در ساول)

حضرت عیسلی نے شراب منع کی

حضرت عیسیٰ نے شراب کی رائی کاان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے :

' دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ عور قبل شیطان کا جال ہیں۔ ادر شراب "

یرائی کی طرف لے جاتی ہے۔" (اخبار بیٹام ملے مور در ۲۲ کی ۱۹۳۰ وس»)

روى رف عبول عبد الله في زوائده عن جعفر بن حرفاس ان اخرج عبدالله في زوائده عن جعفر بن حرفاس ان

عيسىٰ بن مريم قال رأس الخطية حب الدنيا والخمر مفتاح كل شروالنساء حيالة الشيطن(تيردرغرن]" شروالنساء حيالة الشيطن(تيردرغرن]"

﴿ جعفر من حرقاس سے روایت ہے کہ حضرت عینی الدن مر یم علیما السلام فرباتے بین ونیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور شراب ہر برائی کی چافی اور حورت شیطان کا پھندا ہے۔ ﴾

انجیل میں شراب کی ممانعت

"ا نجیل وید ، شرق اور مغرب کے علاء نے بھی شراب کی برائی خیال کرتے ہوئے اس کے استعلال سے منع فرمالے۔" (نظریفام سلمور و ۲۲ کی ۱۹۵۰ مرس) شخ عمد نامے میں شرائی کی ند مت "فریب نہ کھاؤ کیو نکہ حرامکار اور مت پرست اور زناء کرنے والے اور عیاش اور لونڈے باز اور چور اور ال کچی اور شرائل اور گائی بختے والے اور لئیرے ضدا کی باوشاہت کے دارشنہ ہول گے" کے دارشنہ ہول گے"

> قر آن مجید کافر مان شراب بیناشیطانی فعل ہے

"اورشراب بينا تويقيناً شيطاني افعال من سے ب: "انما الخمر والميسس

والانصاب ولازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوا (٩٢٠٥)" (البرة، رق قويان مورد ١٩٢٨ إراد كان ١٩٣٣م ١٠٠)

ر سول الله عَلِيْقَةِ كاار شاد .

. "رسول الله ﷺ کالر ثاد ہے کہ شراب ام النبائث ہے۔ لینی تمام پر بے کا مول کے ارتکاب کی دعوت دے والی۔"

(رسالەر بويو آف دېلېز قاديان بلت اود تمبر ۱۹۲۹ء م ۲۹ ماشير) تد

ىثر ابى لو گول كى حالت

"شرا بی لوگ روحانی عزم شجاعت اور تمام اعلی قابلیتوں کو تحوید نامید بیار۔" (رسال رئیلٹ ۱۹۳۱م ۱۹۳۰) .

(رمادر بیاب در حقیقت ایک سخت زیر به ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰). شراب در حقیقت ایک سخت زیر ب

۔ مسٹر اعتو بیٹرر راس ایم ڈی کی پی انتج ماہر علم الاعذبیہ نے شراب کے متعلق اپنی محتقات ان الفاظ میں بیان کی ہے : "اس میں کچھ شبہ باتی نہیں رہا کہ شراب در حقیقت ایک سخت زہر ہے جو باریک ریشول کو تباه کردیتاہے۔" (اخبارالفعنل قادیان مور نه ۱ اکتوبر ۱۹۳۱ء ص ۷)

شراب ام الخبائث ہے

"شراب جوام الجرائم اورام النجائث ہے۔اس کی پورب میں اس قدر کثرت ہے۔ کہ اس کی نظیر کسی دوسر ہے ملک میں نہیں ملتی۔ "(اخبارا ٹھم قادیاں اجون ۱۹۲۵ء مسر)

انجيل پر نباس ميں بريت عيسيٰ

"تب فرشتہ نے کہاتواں نبی کے ساتھ حاملہ ہو جاجس کو آئندہ یبوع کے نام سے بکارے گی۔ گھراس کو شراب نشہ لانے والی چیز اور ہر ایک ٹایاک گوشت سے

بازر کھ۔ کیونکہ جے اللہ کا قدس ہے۔"

(انجیل پر نباس (مطبوعہ ۱۹۱۷ء حمیدیہ سلیم پر لیس لامور) کی پہلی فصل ص ۲ آب ۲۰۹)

نوٹ :انجیل برنباس وہ کتاب ہے جس کو مرزا غلام احد نے اپنی کتاب (سرمہ چیم آریہ انتخف اضاء 'می ہندوستان میں تریاق القلوب 'چشبہ سیحی) میں معتبر مانا ہے۔

یبود نامسعود کی بحواس

" بيوديول نے اسے جوار يعني شرالي كها" (رسال كر مليب نبراس ٢٢٠ريويو أف ريلجز بله صادر ممبر ١٩٢٩ء ص ٢٣٠ ريويو آف ريليجز بله صاداكست ١٩٠١ء ص ٣٠٨)

> مرازئيت (١) ..... "يبوع كاشر الى كبالى بونا توخير بم في الناليا-"

(رسالہ سراج الدین میسائی کے جارسوالوں کا جواب ص ۲ س شرائن ج ۲ ص ۳ ۲ س)

(۲). ...." عینی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کی بیماری کی وجہ ے بایر انی عاوت کی وجہ سے" (ئىشى نوح ص ٢٥ حاشيە خزائن ج ١٩ ص ١١)

دىثمن كىبات معتبر نهيس

"جوبات دشمن کے منہ ہے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں"

(اعجازاحدی مس ۳۵ مخزائن ج ۱۹

انجيل متى ميں دشمنوں كا قول

"اوروه کتے ہیں کہ اس پرایک دیو ہے۔این آوم کھا تابیتا گیاور وہ کتے ہیں که و کیموایک کھاؤ اور شرابی اور محصول لینے والوں اور گنگاروں کا باریر حکمت اینے فرزندوں کے آگے راست ٹھیری۔" (انجیل متی باب ۱۱درس ۱۹٬۱۸)

انجيلوں ميںالفاظ انگور کار س نہ شراب

بیوع نے کہا : "میں تم ہے کہتا ہوں کہ انگور کے کھل کارس پھرنہ پیوُل گا۔

اس دن تک تمهارے ساتھ اینےباپ کیباد شاہت میں نبانہ پیوؤں۔"

(المجيل متى باب ۲ مورس ۲۱۹ مجيل مر قس ۱۲ اورس ۲۵ المجيل نو قاباب ۲۲ ورس ۱۸) ثوث اس جكه انگريزي انجيل مين الفاظ بين FUITOFVINE WINE.....(وائن) ہے۔اس کے معنی شراب میں۔دوسر الفظ (وائن) ہے جس

کے معنی انگور ہیں المجیل انگریزی میں اس مقام پر لفظ WINE نہیں ہے۔اگر کو کی مرزائی یہ کھے کہ افجیل بوحنا کے باب ۲ میں لکھا ہے کہ بیوع نے قانائے جلیل میں ا یک شادی کے موقعہ بریانی ہے شراب ہادی تھی۔ تو عرض پیہ ہے کہ وہاں پیہ نہیں لکھاہے کہ بیوع شراب پیاکرتے تھے۔

## سخت پهودهاور شرمناک امر

"خدا کے پاک نمی حضرت نوح علیہ السلام پر سے نوشی کا الزام انگاہ مخت ہے جودہ اور شر مناکسام ہے۔ بھلادہ خض جو خود نشے میں چور ہو کرا ہے آپ کو بھول جاتا جو۔ دو سرول کی کیااصلاح کر ہے گا۔"(اخیار فاریق موریہ ۱۲ اپر بِن کے ۱۹۳۰م میں ہیں ہائیل کتاب پیدائزیب وریں ۲۳۱۲ کا جوادر ہے ہوئے زیمون نعامہ نیوں پہائیل کے دوالزلات

#### عرض حبيب

مر زاغلام احمد قادیانی کا خدا کے پاک نبی حضرت عیمی کی نسبت یہ لکھنا کہ وہ شراب پیاکرتے تھے۔ شاید کی ایمار کی کی دجہ سے پار انی عادت کی دجہ سے دکشی نوج میں 10 ماشیہ خوائن میں اے 10، مخت بے جودہ اور شر مناک امر ہے۔ بھلاوہ شخص جو پرانی عادت میں مبتلا ہو۔ دوسرول کی کیااصلاح کرے گا؟۔

#### حابل مسلمان كاكام

ابض و فعد مرزانی لوگ یہ بھی کد دیا کرتے ہیں کہ چونکہ عیسائی پادر یول نے آخضرت محد عظیقہ کی شان میں گستائی کی ہے۔ اس لئے مرزا قادیائی نے بھن جگہ الزائی طور پر حضرت علیمی کی نسبت سخت الفاظ تھے ہیں۔ مواس کے جواب میں مرزا قادیائی کا کام مندر جہ راتب تنافی سادہ و اس ماہ محدد اشتدادے ماس ۵۳۳ فیل میں لکھتا جوار دراغورے پڑھے۔ مرزا قادیائی نے کہا:

' احتم جابل مسلمان کی عیمائی کید زبانی کے مقابل پر جودہ آخضرت علیہ کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت علیہ کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی نسبت کچھ مخت الفاظ کرد دیے ہیں۔ "



حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مج کرنا اور مرز اقادیانی کا بغیر حج کے مرنا

### بسم الله الرحمن الرحيم احاد بيث رسول عليه وباني

(ا) ...... عن حنظلة الاسلمي قال سمعت ابوبريرة يحدث عن النبي شينيل قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجااو معتمرا اولينديهما " ( مح سمر شين الرسم الاسم مراسم المرسم المرس

(عرب مراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب (٢)....." عن حنظلة الاسلميّ سمع اباهريرة قال قال رسول الله عُنبُطْ والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج

الروحاء حاجا او معتمرا اوليثنيهما"

(مرام رابر ۲۰۰۳ "۱۳۵۰ "۱۳۵۰ "قرر رهر ۲۰۰۳ (۲۳ است)

(۳) "" عن حنظلة عن ابى هريرة قال رسول الله تَتَلِيّلْتُهُ

ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا لصليب وتجمع له

الصلوة ويعطى المال حتى لايقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء
فيحج منها اويعتمراء اويجمعهما قال وتلا ابوهريرة وان ون اهل

الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فزعم حنظلة ان اباهريرة قال يومن به قبل موته عيسلى فلا ادرى هذا كله حديث النبي عَلَيْهِ أو يشيعُ قاله أبو يرير ةٌ "(منداهم: ٢٩٠ تغير ان كثير (برحاشيه فخ البيان) ج سوم ص ٥ ٣٣ دريتورج ٢ ص ٣٣ م فج الكراميه ص ٣٠٩)

﴿ حضرت حنظله تابعیؓ ہے روایت ہے کہ اس نے حضر ت ابد ہر برہؓ صحافی ے روایت کی ہے کہ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے۔ پس خینہ یہ کو قتل کریں گے اور صلیب کومٹادیں گے اور ان کے واسطے نمازا کشی کی جائے گیاور دے گامال' یماں تک کہ اے کوئی قبول نہ کرے گااور خراج (جزبہ ) کوبند

کریں گے اور روحاء میں تشریف لائیں گے۔ پس جگہ ہے جج کریں گے یا عمرہ یا دونوں کواکٹھاکریں گے۔ حضرت خینطلہ راوی نے کماادر حضرت ابوہر برہؓ نے آیت يُحْى:" وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة یکون علیهم شهیدا "پی حنظله نے گمان کیاکه حضرت او بریره نے کماکه الل کتاب ایمان لائیں گے حفرت عیلی کے ساتھ ان کے مرنے سے پہلے۔ پس میں نبیں جانتا کہ یہ سار اکلام نبی علیہ کا ہے یالا ہر برہؓ کا کلام ہے۔ ﴾

(٣) ...." عن عطاء مولى ام حبيبة قال سمعت ا باهريرة يقول قال رسول الله ﷺ ليهبطن عيسلى ابن مريم حكما عدلا ومامامقسطا وليسلكن فجا حاجا اومعتمرا اولياء تين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه يقول ابوهريرة اي بني اخي ان رأتيموه فقولوا اوهريرة يقوئك السلام" (متدرك ماكم ٢٥٠ ص ٥٩٥) فج الكرام ص ٣٢٩ ورعور ج ۲ ص ۵ ۲۰۰ کمز بلومال ج ندم ۴۰۰ منتب کنز العمال بر حاشید مند احمد ج ۲ س ۵ ۵ کمز اهمال ج ۱۳ ص ۳ ۳

﴿ حضرت عطاء تابي ت روايت ب كه حضرت الو جريرة في كماكه

تو کھو کہ الو ہریرہ آپ کو سلام کہتاہ۔﴾

پیشگوئی از قاضی محمر سلیمان منصور پوری مشہور ومعروف کتاب" رحمتہ اللعالمین" کے مصنف قاضى محد سليمان صاحب في اني كتاب ( تائد الاسلام حدودم ١١٥ الميح دوم ن تنفيف ١٨٩٨)

نہیں میریاس پیشگوئی کوسب صاحب اور کھیں۔"

يرتح ير فرماياتها:

اقوال مرزا قادماني

372 حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا البتہ ضرور اترے گا۔ حضرت عیمیٰی بن مریم عاکم

عادل ہو گااور امام انصاف کرنے والااور البتہ ضرور گذریے گاا مک راہ ہے جج ماعمر ہ کرتا ہوا' اور البتہ ضرور میری قبر پر تشریف لائے گا اور مجھے سلام کرے گا اور میں اے

جواب دول گا۔ حضرت الا ہر برہ ٔ فرماتے ہیں کہ اے میر <u>ے بہتنہ</u>ے اگرتم ان کودیکھو (۵) ..... "محدث الإ يعلل في حضرت الوجريرة في روايت كيا ب كديل نے رسول اللہ ﷺ کو یوں فرماتے ساہے کہ قتم ہے اس ذات یاک کی کہ جس کے

قضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور حضرت علیمی من مریم ازیں گے۔ بھر میری قبر یر کھڑے ہو کر <u>بکاریں گے کہ اے محمد عنظ</u>ے تو میں ان کو ضر ور جواب دول گا۔"(لام علال الدين سيوطئ كر رساله اختاه الاذكيا في حيوة الانبياء ص ٣٥ الحادي ص ٨٨ اج٢ مجمّ الزوائد ٨ ص ٣١٣ · -الحادي ج مص ۱۹۳٬ دوح المعافی ج ۲۴ ص ۳۳)

"مر زا قادیانی کے مسیح موعود نہ ہونے پر حدیث ابو ہر پر ڈجو احمد ادر ائن جریر کے نزدیک ہے شاہر ہے کہ حضرت میں مقام روحاء میں آکر جج وعمرہ کریں گے۔ میں نهایت جزم کے ساتھ با اواز بلند کتا ہول کہ حج بیت الله مرزا قادیانی کے نصیب میں

(الف) .....مرزا قادیانی لکھتاہے: "ہاسوااس کے میں آپ لوگول سے بوچھتا

ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا۔ تو کیااول اس کا بیہ فرض ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کو دحال کے خطرناک فتنوں سے نحات دے بایہ کہ ظاہر ہوتے ہیں جج کو جلا جائے۔اگر بموجب نصوص قر آنیہ و حدیثیه پہلا فرض میے موعود کا بچ کرنا ہے نہ و جال کی سر کوئی تووہ آیات اور احادیث د کھلانی جا ہے تاان پر عمل کیا جائے اور اگر پہلا فرض مسیح موعود کا جس کے لئے وہ مااعتقاد آپ کے مامور ہو کر

آئے گا قتل د حال ہے جس کی تاویل ہمارے نزدیک اہلاک ملل ماطلہ یذربعید نجج و آبات

ے۔ تو پھر وہی کام پہلے کرنا جائے اگر پچھ دبانت ادر تقویٰ ہے تو ضرور اس مات کا جواب دو که میچ موعود نامیں آکر بہلے کم*ں فرض کواداکرے گا کیا بہلے ج* کرناا*ں پر* فرض ہوگایا کہ پہلے د جالی فتنوں کا قصد تمام کرے گا۔ یہ مسئلہ کچھ باریک نہیں ہے صحیح بخاری ہامسلم کے دیکھنے ہے اس کا جواب مل سکتا ہے۔اگر رسول اللہ عظیمنے کی یہ گواہی ثابت ہو کہ پہلاکام میں موعود کا حج ہے تولو ہم بہر حال حج کو حائیں گے ہر جہ بادلاد لیکن پہلاکام میچ موعود کااستیصال فتن د جالیہ ہے۔ توجب تک اس کام ہے ہم فراغت نہ کر لیں جج کی طرف رخ کرنا خلاف پیشگوئی نبوی ہے۔ ہمار احج تواس وقت ہو گاجب وحال بھی کفر اور د جل ہے ماذ آکر طواف بیت اللہ کرے گا۔ کیونکیہ مموجب حدیث صحیح کے وہی وقت میج موعود کے حج کا ہوگا۔ دیکھووہ حدیث جو مسلم میں لکھی ہے کہ آنحضرت علیہ نے میچ موعود اور و حال کو قریب قریب دقت میں حج کرتے دیکھا یہ مت کہو کہ د حال قتل ہو گا کیونکہ آسانی حربہ جو میچ موعود کے ہاتھ میں ہے کسی کے جم کو قتل نہیں کر تاسلعہ وہ اس کے کفر اور اس کے ماطل عذرات کو قتل کرے گااور آخر ایک گروہ وحال کا ایمان لا کر ج کرے گا۔ سوجب دیال کو ایمان اور ج کے خیال

پیدا ہول گے۔وہی دن ہمارے رج بھی ہول گے۔"

(پ)....." ایک شخص نے عرض کی کہ مخالف مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی حج کو کیوں نہیں جاتے۔ فرمایا! بہلوگ شرارت کے ساتھ ابیااعتراض کرتے ہیں۔ آنخضرت علیہ وس سال مدینہ میں رہے۔صرف دودن کاراستہ مدینہ اور مکہ میں تھا۔ مگر آپ نے دس سال میں کوئی حج نہ کیا۔ حالانکہ آپ سواری وغیرہ کا انظام کر سکتے تھے لیکن ج کے واسطے صرف میں شرط نہیں کہ انسان کے پاس کافی مال ہوبائد یہ بھی ضروری ہے کہ کمی قتم کے فتنہ کاخوف نہ ہووہاں تک پنچے اورامن کے

ساتھ ج کرنے کے دسائل موجود ہوں۔جبوحشی طبع علاء اس جگہ ہم پر قل کا فتویٰ لگارے ہیں۔اور گور نمنٹ کابھی خیال نہیں کرتے تو دبال یہ لوگ کیانہ کریں گے لیکن ان لوگوں کواس امرے کہاغرض ہے کہ ہم تج نہیں کرتے۔ کبااگر ہم تج کریں گے

تووہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے اور جاری جماعت میں داخل ہو جا کمیں گے۔اور جارے م ید ہو جائیں گے۔اگر وہ ایبالکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کر آتے ہی۔اللہ تعالی مارے داسطے اساب آسانی کے پیدا کردے گا۔ تاکہ آئندہ مولویوں کا فتنہ رفع ہو' ناحق شرارت کے ساتھ اعتراض کر ناچھا نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کا ہم پر نہیں یز تابلید آنخفرت علی پر ہی پڑتا ہے کیونکہ آنخفرت علی نے بھی صرف آخری سال ميں مج كيا تھا۔ " (اخيار الحكم مور تد 2 اأكست 2 ١٩٠٥ ص ١٤ كالم نمبر ٣ ملنو خاتج ٩ ص ٣٢٥ ٣٢٠) نوٹ : مرزا غلام احمر قادیانی کی وفات ۲۲ مگی ۱۹۰۸ء '( ۱۳۲۲ھ) کو ہوئی تھی اور بیت اللہ شریف کا حج مرزا قادبانی کو نصیب نہ ہوا۔ پس دیکھئے کہ کس طرح جناب قاضی محمد سلیمان صاحب مرحوم دمغفورکی چیش گوئی یوری ہوئی۔مرزائی

صاحبان غور کریں۔

## ایک اعتر اض

" حضرت پنیمبر خداعلیہ کی ایک حدیث (سمج سلم جام ۴۰۸می ہے)جس کے الفاظ يه إلى: "والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحا حاجاً

اومعتمرا اویٹنیهما"یعی آخضرت علید فرماتے میں خدا کی سم ب حس کے قبضے میں میری جان ہے حضرت عیلی ائن مریم فیج الدو حا (مکه ولدیند کے ور میان)

ے ج کا حرام باندھیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیلی میج موعود ضرور حج کریں گے۔ بہال تک کہ آنخضرت ﷺ نے ان کے احرام

باندھنے کی جگہ بھی بتادی جس کے دیکھنے سے یقین ہو تاہے کہ اس زبانہ میں بہ و قوعہ ضرور ہو گایعنی حفرت مسیح موعود حج کریں گے۔م زا قادیانی نے حج نہیں کیا۔وجہ

اس کی رہ بتائی گئی ہے کہ ان کے حق میں امن نہ تھالیکن حدیث ٹریف بتار ہی ہے کہ م زا قادمانی اگر میچ موعود ہوتے تو ان کے لئے ہر طرح خدا کے تھم اور پیغیبر خدا علی فی خرے راستہ صاف اور ہر طرح امن ہو تا۔ کیا خدا قادر قیوم اس پر قادر نہیں کہ دواینے میں موعود کے لئے ہر نتم کی رکاوٹیں اٹھائے! وہو علی کل

(رساله ربوبو آف بليجز ج ٢٣ نمبر ٩ باسته متبر ٣ ١٩٢٥ م ٥ ٢ واله اخبار لل حديث كم جون ١٩٢٣ ع)

الله دية مر زائي مولوي فاضل كاجواب ناصواب " ناظرین اامھی آپ پر منکشف ہو جائے گاکہ بیاعتراض کس پایی کا ہے:

جواب اول: مولوي ثاءالله ني: " والذي نفسي بيده .... الخ" كو آخضرت علي كا قول قرار دے كر كلها ہے كه آب علي ك مي موعود كايد نثان قرار دیا ہے حالا تک معاملہ بالکل دگر گول ہے۔الفاظ اس حدیث کے صراحیۃ ہمااتے ہیں

الاسلمى قال سمعت اباهريرة يحدث عن النبي سُليلة والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً اومعتمراً ويثنيهما " جس كاس جكه مناسب عبارت يه معنى بهي بين كد خنطله الملمي ميان كرتے بين كه ميں نے او ہريرة كو آنج ضرت علي اللہ علي ميان كرتے سنا۔ او ہريرة نے كماك مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میر ی حان ہے میسے ضرور فج الروحاء ہے احرام حج یاعمرہ یا قران باندھیں گے۔ گویا حضرت او ہر پر ﷺ نے یہ کلمات مندر جہ آنحفرت علیہ ہے نقل نہیں گئے۔ ملحہ دیگر ہانات ہے اشغاط کر کے انہوں نے ا بی طرف سے بطور قیاس بیان کئے ہیں۔ پس جب یہ الفاظ حضرت اوہر برہؓ کے اپنے

الفاظ ہیں۔ توامر تسری کی بیاد ہی سر بے سے اکھڑ جاتی ہے۔

(ريويو آف د ليجز بلت او تتبر ١٩٢٣ء ص ٢٠ج ٢٣ ش٩)

اقرال :(١)....."حنظلةالاسلميّ قال سمعت اباهريرة عن النبى مُنالِله قال والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء

الم حفرت حنظله الملي سروايت م كم من ف حفرت الع برية س سٹاکہ وہ حضر ت نی کریم علاقے ہے روایت کرتے تھے کہ حضور علاقے پر نور نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور حضرت

· " به آخضرت عليه بن ك الفاظ نهيں " كجر لكھتا ہے " ابو ہريرة نے كها كه مجھے اس ذات کی قشم ہے۔ گویا حضر ت ابو ہر برہؓ نے بیہ کلمات مندر جہ آنحضر ت بیلے

ان مریم روحاء کے رائے ہے احرام جج یاعمر ہو قران باندھیں گے۔ ﴾ قادمانی مولوی فاضل کی لیاقت علمی ملاحظه ہولکھتاہے:

حاجا اومعتمرا اوليثنيهما"

(محج سلم شريف اول ص ١٥٠٨ ج١)

ے نقل نہیں گئے۔" یہ الفاظ حضرت الدہریرہؓ کے اپنے الفاظ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ

الفاظ:"والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم "حفرت الامرية كاينالفاظ

"أن سعيد بن المسيب سمع اباهريرة قال قال رسول الله

مَدلاً والذي تفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم

(البعديث) "تحقيق حفرت سعيد تابعي" نے حضرت ابو ہر برہ صحافی سے سنا کہ اس نے كهاكه حضرت رسول فدالي في في الله على الله كا فتم ب جس كم باته مين

میری حان ہے البتہ ضرورتم میں حضرت این مریم نازل ہوں گے۔"

ا قوال صحابةً يا تابعينٌ مين بيه نهين آياب كه ايك مثيل مسيح بيدا مو گا-

اس مدیث نوی کے الفاظ میں:"والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مريم "صحيح مسلم شريف جاص ٥٠٨ برالفاظ مين: "والذي نفسمی بیدہ لیہلن ابن مریم "پس یہ الفاظ صدیث نبوی کے ہیں۔ابرہاکہ ''ائن مريم" ، كيام ادب تومورة المؤمنون آيت ٥٠: "وجعلنا ابن مويم وإمه آية و آوینهما الی ربوة ذات قوار ومعین "اور کیا بم نے حضرت الن مریم کواور ا سکی مال کو نشانی اور ان دونول کو بناه دی تھی ایک او چی جگد برجو جائے قرار تھی اور به ال مانى حارى تخااور سورة الرخرف آيت ۵۵: "ولما حسوب ابن مريم مثلا" اور جب حضرت این مریم مثال کے طور بربیان کیا گیا 'صاف ظاہر کرتی ہے کہ ''این مریم" سے مراد حفرت میچ عیسیٰ این مریم علیه السلام ہیں۔ کمی صیح حدیث نبوی یا

(٢)..... كى نے كما ہے كه دروغ كورا حافظ نه باشد مولوى الله دية حالند هری مر ذائی مولوی فاضل نے رسالہ ریو پوبامت ماہ ستمبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ پر صبح ملم شریف کی اس روایت کے حدیث نبوی ہونے سے اٹکار کیا ہے اور اخبار الفضل

نمیں میں بلتہ آنخضرت علیہ کے الفاظ میں۔(دیکو صح عدری تاول م ۴۹۰ رکھاہے):

مور خد ۱ مارچ ۱۹۲۹ء ص سر کالم نمبر ۳٬۲ میں اس ردایت کو حدیث نبوی قرار دیتے بین۔ایک اور عجبب بات سنئے ر سالہ رہ یوبامت ماہ حتمبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ پر حدیث نبوی

ك الفاظ بفج الدوحاء كاترجمه "فج الروحاء سـ"كياب اور اخبار الفضل مور قد

١٩ الديج ١٩٢٩ء ص ٧ كالم ٢ يرلكها ي

" نیزعرفی زبان کے لحاظ سے لیھلن بفج الروحاء کا ترجمہ" فج الروحاء ـــ "غلام بلحه "فج الروحاء مين "عابُّ-"

(٣)....." عن حنظلة الاسلمي أنه سمع اباهريرة يقول قال رسول عُسُولًا والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم من فج الرجاء

باالحج اوالعمرة اوليثنيهما" (منداندشریف(چهایه معری) ۲۵۲ م ۲۵۲) ﴿ عنرت حنظله تامين عروايت ب كه اس في سنا حضرت الوجريرة

صحابی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت رسول ضد السلطان نے فرمایا۔ مجھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری حان ہے البتہ ضرور حضرت ابن مریم روحاء کے راہتے ہے

احرام حجماعمر ہاقران اندھیں گے۔ ﴾ (٣)....." عن ابي هريرة أن رسول الله عُبَشِهُم قال ليهلن

عيسى بن مريم بفج الروحاء باالحج اوالعمرة اوليثنيهما جميعا" (مندائد شريف ۲۰ م ۵۱۳) نيزد يكومندائد ۲ م ۵۳۰)

ان وونول مدينول ش الفاظ بين: "قال رسول عَسَيْسًا أن رسول

الله عَدْ الله ع

**قاد مانی** :اگربالفرض به حضرت میچ موعود علیه السلام کی علامت قرار بھی

دی جائے تواسی مسلم اور بخاری کی و دسری حدیث کوساتھ ملانے سے نہ صرف مسے ہی کی علامت مج کر ماہنا أیگئی ہے بلحہ د جال ملعون کے لئے بھی ایسا ہی حج طواف ثامت ہوتا

ے۔

مسلمان : حدیث نبوی کے الفاظ یہ ہیں :

"وانى الليل عند الكعبته في المنام "أور مح كو خواب من ايكرات

معلوم ہواکہ ش کیجے کیاں ہول۔ (مج جاری شریف تاول ۱۸۹۰) اور دوسری صدیث کے الفاظ بین:

" قال بينما انا نا شم اطوف باالكعبته "﴿ قُرَايَا مِنْ خُوابِ مِنْ كَصِحُ كَا طواف كر تا تمار ﴾

ان دونول حدیثول میں حضور پر نور عظافتہ نے اپنا خواب مبارک بیان کیا ہے اس واسط شار عین حدیث نے اس حدیث کی تعبیر و تادیل بیان کی ہے مگر (سمح سلم شریف قاس ۲۰۰۸ منداور تا ۲۰٬۳۲۰ تا ۲۰٬۵۱۳ مندرک حالم تا ۲۰۰۵ مندور پر فور علی شیس حضرت می این مریم کے تج کے بارے میں آئی ہیں ان میں حضور پر فور علی شیت نے بید شیس فربایا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔

قادیانی : آپ داست کریں که آپ (مرزا قادیانی) کو قارع البال اور مرفد درمان دین عند درستان مردد

الون میں مسلمان : مرزا قادیانی کے دعوے نے بعد ہزاروں ریکوں روپ کا مسلمان : مرزا قادیانی کے دعوے نے بعد ہزاروں ریکوں روپ کا آلدنی بولی تقلی سنتے اور فورے سنتے سرزا قادیانی نے خود تحر ہریہے کہ

(1)..... "اور مالى فتوحات اب تك دولا كاروپيه سے تشى زياده ب-" (زول الح س مع موزان مام س مع موزان مام س

(حول اعلی ۱۳۳۳) (۲)....." ہزار ہا کوس سے لوگ آتے ہیں اور ہزار ہارو پیہ سے مدو کرتے ہیں۔" (دہمی نبر ۲س مونائن عاص اور سالیہ اس (٣)..... " بجھے اپنی حالت بر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وس روییه بھی ماہوار آئیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ جو غربیوں کوخاک میں اٹھا تا اور متنکبروں کو خاک میں ملا تا ہے۔اس نے اسی میری دیشگیری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب رویہ آچاہے۔" (حیقت اوی می ۱۱ انوائن ج۲۲م ۲۲۱) (۴).....''اگرچہ منی آرڈروں کے ذریعہ ہزارہارویے آ بچکے ہیں گراس ہے زیادہ وہ بیں جو خود مخلص لو گول نے آگر دیے اور جو خطوط کے اندر نوٹ آے اور احض مخلصوں نے نوٹ یا سونااس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیالور بچھے اب تک معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں۔" (هيفنة الوحي ص ٢١١ حاشيه 'فزائن ج٢٢ص ٢٢١)

(۵)....."اوراس وقت ہے آج تک دولا کھ ہے زیادہ روپیہ آبالوراس قدر

ہرا کی طرف ہے تحائف آئے کہ اگر وہ سب جمع کئے جاتے تو کئی کو ٹھےان ہے تھر (حقیقت الوحی ص ۴۳۲ نز ائن ج ۲۲ س ۲۵۳)

(٢)....."اور كي لا كه روييه آيا\_" (هيقت الوحي ٣٣٢ نزائن ج٢٢ س٥٥٣) قاد مانی : سنتے آپ (مرزا قادیانی) کود نیاہے توفارغ البالی تھی۔لیکن دین کے معالمے میں آپ فارغ البال نہ تھے۔ آپ نے دین کی خدمت کیلئے رات اور ون

مسلمان : دین کی خدمت کرنا حج کرنے کے منافی نہیں ہے۔ دین کی خد مت کرنے والا` تقریریں کرنے والا' مخالفوں کے مقابل پر کتابیں لکھنے والا مخض جج بھی کر سکتا ہے۔ دیکھئے حنی علاء میں ہے جناب مولانا مولوی محمداشر ف علی صاحب چشتی تھانویؒ اور مولانا مولوی احمد علی صاحبؒ قادری لاہوری' جناب مولانا مولوی احمر ضاخال صاحب حفى قادرى يربلوى مرحوم اور ابل حديث ميس سے جناب قاضى

ایک کردیا تھا۔

(ربوبو آف ریلیجزن ۲۲<sup>ش</sup> اباستهاد فروری ۱۹۲۳ و ۲۹)

محمر سلیمان صاحب مرحوم و مغفور اور جناب مولانا مولوی ایوالوفاء ثناء الله صاحب امر تسریؒ (جنہوں نے ستر کے قریب کتابی عیسائیوں 'آریوں' مر زائیوں' نیچریوں' اور چکڑالوبوں کی تردید میں لکھی ہیں)نے دین کی خدمت تح بروں اور تقر بروں سے

کی ہے اور حج بیت اللہ کا بھی کیا ہے۔

قادیانی : مخفی ندر بر که آب (مرزا قادیانی) کے نزول کی غرض جو قرآن

کام کی طرف پہلے متوجہ ہوتے۔ (ريوبوج ۲۴ش افروري ۱۹۲۳ء س ۲۹)

مسلمان : قرآن مجيد اور احاديث صححه بية لكتاب كه حفرت محمد

مصطفیٰ عظی کے صلیبی ند ہب کو دلاکل سے یاش بیاش کیا ہے اور بیوداور مشر کین

عرب کے عقائد کی خوب تر دید کی ہے اور بیت اللہ شریف کا حج بھی کیا ہے۔ مر ذا قادیا نی

متعلق آنحضرت علیہ کا فیصلہ ہے کہ اس کورد کرو۔"

قادیانی:" قرآن مجید و احادیث صححہ ہے حضرت مرزا قادیانی کا مسح موعوداورائن مریم ہونااظہر من الشمس ب-اور دوسری طرف سے حدیث س ثابت ہوتا ہے کہ آپ مسیح موعود نہیں ہیں کیونکہ آپ نے جج نہیں کیا تو یہ حدیث یوجہ معارض ہونے قر آن مجید اور احادیث صححہ کے ساقط عن الاعتباد ہے۔اس کئے قابل قبول نہیں ہو سکتی کو نکہ جو حدیث قرآن مجید کے مخالف و معارض ہواس کے

(ربوبوج ۲۲ ش ۲ س ۴ هروری ۱۹۲۳ء زبوبوج ۲۳ ش ۴ س ۲ اپریل ۱۹۲۳ء) مسلما**ن** : مر زا غلام احمه قادیانی کا دعویٰ تفاکه " میں مسیح موعود ہوں"

كوجج نفيب نه ہوا۔

مجید واحادیث میں بتائی گئی ہے صلیبی نہ ہب کا دلائل سے پاش پاش کرنااور دین اسلام کا ادیان باطلہ پر غالب کر کے و کھانا ہے۔اس لئے آپ پر لازم ہی کی تھاکہ آپ اس اہم

(زول المحص ۴ × 'وٰئن ج ۱۸ ص ۳۲ ) اس کی تشر سے م زا قاد مانی نے یول کی که '' مجھے مسے ان مریم ہونے کاد عویٰ نہیں اور نہ میں تناتخ کا قائل ہوں۔ بائحہ مجھے مثیل مسے ہونے کا

د عولیٰ ہے۔" (اشتہار مورجہ ۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء تبلیغ رسالت نج ۲ س ۲۱ مجبوبہ اشتہارات نج اس ۲۳۰ عسل مصر ج ۲ میر ۵۲۸)اس کے علاوہ مر زا قادیانی نے یہ بھی لکھاے کہ :"اس میں کوائن مریم سے

(کشتی نوح س ۴۹ نخزائن ج۱۹مر ۵۳)

ہرایک پہلوہے تثبیہ دی گئی ہے۔"

میں کہتا ہوں کہ قر آن مجید کی گئی آیت قطعیۃ الد لالت 'نص صریح میں اور

کی مدیثہ صحیح مر فوع متعل میں کی مثل مسے کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مثیل مسے کے الفاظ کی صحیح حدیث مر فوع ہا مو قوف میں نہیں آئے ہیں۔ آنحضرت علیہ نے مجھی یہ نمیں فرمایا کہ ایک مثیل مسے اس امت میں سے آئے گا۔ البتہ قرآن مجید ادر احاديث صححه نبويد بين الفاظ عيلي مسيح الن مريم عيني لن مريم مسيح الن مريم اس نی در سول کے لئے آئے ہیں جن کی والدہ ماحدہ حضرت م یم صدیقیہ تھیں۔ جوین باب بیدا ہوئے تھے' جن پر انجیل اتری تھی' صحاح ستہ ' مند احمہ ' کنزالعمال' اور مشکوۃ وغیر ہ کت احادیث میں تمیں ہاس ہے زیادہ حدیثوں میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ گر الفاظ مسے این مریم ،عیسی بن مریم 'این مریم' مسے 'عیسیٰ 'روح الله عيسي آئے بين - اور يه الفاظ"يا تى مديل المسيح منكم "آخضرت عليك نے نہیں فرمائے جب بعادی کی نہیں تو عمارت کب کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت میں میں این مریم دفات مافتہ ہوتے تو آنخفرت علیہ السلام ان کے آنے کی خبر نہ دیتے اور م زا قادمانی مثیل مسیح نہیں ہیں۔اور آپ کوان کے ساتھ ہر ایک پہلوے تشبیہ بھی

قاد ماني : په حديث صحيح مسلم كتاب الج مين ند كوري ـ تمام الفاظ په بين : " والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً اومعتمرا

ا وليفندهها"ان الفاظ يش كسيل قد كور شيس كه بعد نزول بيد واقعه به كايا آمد تاني بش وه ج كرين هي-"

مسلمان: "اور آخضرت علق نوالي : "كلامى يفسس بعضه بعضه بعضا "كم مرك الم يفسس بعضه بعضا كا تغير كتير-" (اخدالتس مود والمدهمة ١٩١٩م كالم بر ٣)

موذراغورے سنے کہ:

"عن حنظلة عن ابى بريرة قال قال رسول الله شياليللم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا الصليب وتجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها اويعتمر ويجمعهما قال وتلا ابوهريرة آن من أهل الكتاب الايؤمنن به قبل موته فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن قبل موت عيسى فلا ادرى هذا كله حديث النبى شياليل اوشى قاله ابوهريرة "

اں صدیث نہوی سے صاف فاہر ہے کہ حضرت میسیٰ من مریم بعد مزول ج کریں گے۔

قادیاتی: حضرت او بربری اس کے راوی میں۔ اورالفاظ: "حاجا او معمد اولیشنیهما "یس" یا ، یا "کے کرارے اس کی مخوطیت طاہر ب۔ (انتخابیناس کام نبر)

مسلمان: ذراا ہے گھری بھی خبر لیجے۔ تاب دهیر داین امرید صدیم س ۱۹ نوائن نا ۱۳ س/۲۰۵۰) بل ہے: "اور تھیں پر س کی مدت گذر گئی کہ خدانے بھی صرت لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تھری عمر اس ایرس کی ہو گی اور یا ہے کہ یا نئے چیوسال زیادہ یا يانچ چھ سال کم۔"

قادیانی : حدیث نبوی کا بر گزید نشانس که می موعود فیج الدو حاء ہے احرام باندھیں گے اور بیربات بعد نزول من السدماء ہو گا۔ اگر بیر مطلب ہوتا تو اس حدیث میں کو کی لفظ تواہیا ہو تاجو آیہ ٹانی پابعد نزدل پر صراحتابااشار خاد لالت کر تا۔ نيزع لى ذبان ك لحاظت ليهلن بفج الروحاء كالرجمه فبج الروحاء س خلطب بلحه فج الدوحاء مين عائد أر حضور عليه السلام كا خشاء مبارك يه موتاكه فج الروحاءے تلبیہ شرو*ع کریں گے یاکرتے ہیں ت*ومن فیج الروحاء فرماتے۔ (الفعنل مور فته ۱۹۱۹ ج ۱۹۲۹ء ص ۷ کالم نبر ۲)

مسلمان : .....(الف)امام نوويٌ نے لکھاہے:

" وهذاايكون بعد نزول عيسي من السماء في آخرالزمان " (شرح صحح مسلمج ۲ص ۴۰۸) (ب) ..... "احمد بن جنبل نے او ہر برہ " ہے روایت بیان کی ہے کہ رسول

میں ہے فرملاکہ ابن مریم اترے گااور خنز پر کو قتل کرے گااور صلیب کو محو کرے گا اور نمازاس کے لئے جمع کی جائے گی اور مال دے گالیکن قبول کوئی نہیں کرے گا اور

خراج اٹھادے گااور روحامیں اترے گا۔ اور وہاں تج یاعم ہ کرے گایا دونوں کو جمع کرے گا۔ " ( مرزائيل كي مشهور ومعروف تباب عسل مصع حصه اول م ٢٠١٧ بر مواله تغيير روح المعاني ٣ مس ٣١٣ در كزالعمال ير ٢٢٨) پس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ این مریم نزول فرمانے کے بعد حج کریں

(ج) ..... دوسرے اعتراض کا جواب سے کے حدیث نبوی میں من فیج الروحاء محى آيا ہے۔ جيماكه (سدائم شريدن٢٥ س٢٥٠) ير ب "عن حنظلة الاسلمى انه سمع ابا بريرة يقول قال رسول شَهِيلَهُ والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج او العمرة اوليثنيهما"

قاویائی: " حضرت ظیفہ المح اول (نورالدین نائی) اس کی تطیق یوں فرماتے تھے کہ اُس حدیث میں مضارع بمعدنی ماضی استعال ہوا ہے جیسا کہ عرفی زبان میں استعال ہو تا ہے اور اس سے مراد آئے شرت عظیفہ کادہ کشف ہے جس میں آپ نے حضرت مو کادر حضرت یونس علیہ السلام کورج کرتے ہوئے دیکھا ہے دیے بتی ال میں حضرت علی علیہ السلام ہمی آپ نے احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے "(دسالہ ربع بیات مائی بل ۱۹۲۲ء مس مار بو بیات مافروں ۱۹۲۲ء میں سائفشل مردر نہ الدی ۱۹۲۶ء میں

مسلمان : بِ شَل اعتراب ۱۸۰۰ بدالعلق و لكو الا بيباد فصل اول بين المسلمان : بِ شَل اعتراب بدالعلق و لكو الا بيباد فصل اول بين عليه على المسام كو اور وادى برشے من حضرت يونس عليه وادى ارزق مين حضرت موئى عليه السلام كو ايك كيتے ہوئے د يكھا ہے۔ مگري آپ نے تعقی حالت من د يكھا جيسا كه الفاظ : "قال كائى انظر الى موسمى " (گويا مين و يكتا بول حضرت موئى كى طرف) اور الفاظ : "قال كائى انظر الى يونس " (فرمايا كو يونس " فرمايا كو يونس " فرمايا كو يونس " د يكتا بول حضرت يونس كي على د يكتا بول حضرت يونس كى طرف) اس پر وال بين مراج مسلم وان مده مندادی علی ملدی الفاظ خيس مين كافر الله علی مدین الله خوالد الله علی علی مناس الفاظ خيس مين " بن حضرت موئى كليم الله الور حضرت يونس كي الله كار الله علی حالت علی حسل میں بیا الله كار الله علی الله كار الله علی حالت میں ہے۔

قاویانی:" آخضرت ﷺ نے جس طرح وادی ارز قاسے گزرتے ہوئے حضرت مویٰ کو ج کے لئے جاتے دیکھا۔ فید ہرشے میں حضرت یونس کو لیک کتے مناالیا ہی حضور نے فیج الدو حاء سے گزرتے حضرت می کو لیک کتے سنا اور ڈکر فر ملا ہے راوی نے مسلم شریف کے مندر جہ بالا الفاظ میں ڈکر کیا ہے۔ اس صورت میں صدیت فہ کور کے میچ لفظی معنی بنر کسی تاویل کے یہ جول گے کہ حذا المن مر عمافیج الدو حاء میں تج ایم وجا پر دوکے لئے لیک لیک کتے ہیں ؟

مسلمان: "آخضرت الله عند المحتفظ في فرملا ب : كلامي يفسد بعضه بعضه بعضه المحتفظ في مدال بعضه المحتفظ في المحتفظ في القير كرتي بين "(النفل ١٥ مرم الم مندات هر شراف المحتفظ في ال

قادیائی: "فیج کے مخل راستہ کے بیں اور روحاء سے مراد راحت والا لیخی آرام کاراستہ مراواسلام ہے۔ لیخی متی موجود اسلام کے راستہ شکر کر باندھے گا۔ بدعرہ اور بچ میں آپ نے تردد ظاہر کیا ہے۔ لیخی آیا متح کے ذریعہ جالی سحیل ہوگی یا بمالی یادونوں بچٹ کرے گا۔ بمالی اور جالی دونوں رنگ میں آئے گا۔ اول بیرا کی۔ آنخضرت میکاننگ کا کشف ہے جو تعییر طلب ہے۔۔۔۔۔۔۔ بن آخضرت میکاننگ فرمائے بین کہ جب میج این مرتم آئے گا تواس پر ضدا تعالیٰ کی طرف سے فیوش وانوار نازل جول گے۔ اور اسے علم لدنی عطاکیا جائے گا اور اسرار شریعت اس پر کھولے جائیں گے۔ جس کی وجہ سے کوئی تخالف آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ اور آپ کے ذریعہ سے دین اسلام کااویان باطلہ پر غلبہ غاہر ہو گا اور آپ کو و وصداریاں ہول گی جیسا کہ حدیث میں ان عداریوں کو وزرد چادروں سے تعییر کیا گیا ہے۔

(ربوبوبامت اوفروری ۱۹۲۳ء من ۳۵ ۴ سن ۲۲ ش ۲

مسلمان: مر ذائی مولوی کے الفاظ ہیں۔" جمالی اور جلالی دونوں رنگ میں ربھ "مگر مہ زانان مات تا دائی زکترا ہے

آئے گا۔ "مگر مرزاغلام احمر قادیانی نے لکھاہے۔

نینی بیمالی رنگ د کھلانا چاہاسواس نے قدیم دعدہ کے موافق اپنے مسیح موعود کو پیدا کیا جو علی کالا تار اور احمد کی رنگ میں ہو کر بھالی اخلاق کو خلام کرنے والا ہے۔" (ربعین نبر سمب سے) موسون کے اس موسون کے ساتھ کے انسان موسون کے اور

(۲)..... صبح مسلم ادر مند احمد مين ...... حديث نبوي مين الفاظ

 "اور قشم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نداس میں کوئی تادیل ہے اور نداشتاء ہے ورند قشم میں کو نسافا کدہ ہے۔(حاج البخر فاحر جم ۲۳ مائیہ: خوائی س ۱۶۱۸ تا یہ کی کمتا ہول کہ صحیح مسلم شریف اور مسندا حمد شریف کی روانیول میں حم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبریں ظاہری معنول پر معمول میں نداس میں کوئی تاویل ہے اور ذاشتاء ہے۔





## بسم الله الرحين الرحيم پيمالياب

مسح عليه السلام كانزول ہندمیں نہیں بلحہ شام میں

کری کا موسم ہے 'جون کا مہینہ ہے 'موسم کرماا ہے نالم شاب میں ہے 'کری کی بیزی شدت ہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصد دروازہ مہاں سکتھ کے قریب ایک کو پیزی شدت ہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصد دروازہ مہاں سکتھ ہے قریب ایک میں قرب درسے اتو اور ان کی سمال ایک الل سنت ہے۔ چند نہ ہوں گئے ہور ہی سے اللہ سنت ہے۔ چند احب اور بھی تشریب ہے ہی سنتھ ہے گئا اور درشتی نمیں ہے ہی سنجیدگی اور متاتب ہے۔ زیر حصف یہ سنتھ ہے کہ آیا شین طید السال م ہندوستان میں ہوں گیا ملک مثام میں۔ مرزائی کا اس پر اصرار ہے کہ متع موجود ہیں۔ الل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ متع طیم اسلام ملک شام میں کا اثبات میں بیش اسلام ملک شام میں کارل میوں گے۔ مرزائی نے جو والا کل دعوے کے اثبات میں بیش کی کے بیں اورائل سنت نے جو جوالت دیے ان کوناظرین کے دکھی کے لئے دربی ذیل کے اثبات میں بیش

مر دائی :(۱) .... اس مدی کے لئے جو می ہی ب مشرقی جانب مخصوص ہے:" ان مثل عیسمیٰ عندالله کمثل آدم "عیلی کو آدم سے تعبید دی گئے اور آدم کازول ہند میں ہواہے۔ اس عیلی ہی ہند میں نازل ہوگا۔

(٢) ..... ( كتر العمال ج ٤ ص ٢٠١ درباب عزدة المندين المام نسائي في ود كرو بهول كا

ذكركياب-ايك وهجو بتدييل جمادكركاً:" وعصابة معه عيسى ابن مريم" اور ایک وہ جو ہندمیں مسیح موعود کے ساتھ ہوگا۔

(٣)..... تمام مفسرين كاس يراجماع ہے كه پيشگوئى: "ليظهر و عليا

الددن كله "كا ظهور امام مهدى مسيح موعود كے باتھ پر ہوگا۔ پس اس كے ظهور كے

لئے وہ ملک مناسب ہے جس میں ہر فد ہب کا نمونہ موجود ہواور سب کو آزاد کی بھی ہو

اور یہ خصوصیت محض ہند کو ہے اور ایک صاحب نے مہدی پنجاب ہند کے اعداد یکسال

مان کئے ہیں تاکہ مناسبت ظاہر ہو۔

والابھی مشرق ہی میں جائے۔

(۵) ..... پر ایک حدیث میں جو جواہر الاسر ار محررہ ۸۴۰ هم میں ہے۔اس

مِن صاف لَكُما ب : " يخرج المهدى من قرية يقال له قده " يعنى قاديان 'اور

نو ف : بيد مضمون قاديان ( ) رساله تعيذ الاذبان ع عش ع م ٢٩٩٠ ، ٣٠٠ تعيد

جواب ابل سنت : مرزائی کے پیش کردہ یا مج دلائل کی تردید کرنے ہے پیشتر میں چند دلائل اپنے عقیدہ کی تائید میں لکھتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسيح موعود عيلى ان مريم عليه السلام ملك شام ميں ہول مے۔ ان مندرجه ذیل

وليل نمبر ا: "حفرت مجعن جارية صالى دوايت كرت بين كه مين ني 

الازبان بلت ماه اگمت ۱۹۲۰ء ص ۲۴) پر ہے۔

احادیث نبوبه کوغورے سنے:

یہ و مثق کی مشرق میں بھی ہے۔

(مم).....وجال کے ظہور کامقام بھی مشرق ہے۔ پس اس فتنہ کا دور کرنے

گا۔"(سنن زندی شریف ج ۲مر ، ماجاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال لوركلب جائزة الشو ذی شرح سنن ترندیج ۲ص۱۱۱)

(ب).....(منجع مسلم شريف ج ۲ م ۳۰۱ منن ان ماجه م ۴۰ تاب کننة الد عال ر) حفرت

نوال من سمعان ہے ایک حدیث نبوی آئی ہے جس کا ایک حصہ یوں ہے:

"مسیح علیہ السلام د جال کو حلاش کریں گے اس کو یادیں گے باب لدیر۔ پس اس کو قتل کرڈالیں گے۔"

نوث نمير أ: "لدعلاقه فلسطين بين ايك كادّل بـ" (دوى شرع سلمة

۲ ص ۱۰ ۳ م اوس استوزي ج م م ۱۱ رفع الجاجة عن سنن اين اجه ج ۱۳ م ۱۳ مر ۱۳۲ مر ۱۳ الفاتح ج ۵ ص ۷ ۸ ۱۹۸ ا

الشعة اللمعات جيم ص ١٥ ٣ مظاهر حق ج م ص ٧ ٥ ٣ مجمع المحارج م ص ٩٠ مباب لد " قاموس ج اص ٣٠٨ " بيرج العروس ٢٥ م ٣٩ م منتي الارب ج ٢٠ ص ٨٠ كسان العرب ج ٢٠ ص ٣٩ ٦)

اور قتل کرڈالیں گے۔"

اشعة اللمعات ع م س ٣٥٤ مظاهر حق ج م ٣٧٢)

نوث نمبر ۲: "حضرت انن مريم دجال كي حلاش ميں لكيس كے اور لد کے دروازہ پر جوبیت المقدس کے ویسات میں ہے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے

ولیل نمبر ۲: "حضرت او ہر برہ ہے معقول ہے کد روایت کی حضرت رسول خدا ﷺ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میج الد حال جانب مشرق ہے نظے گااور قصداس کا مدینہ مطہر ہ میں آنے کا ہو گا یمال تک کہ کوہ احد کے پیچھے ٹھیرے گا۔ پھر فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف چھیر دین گے ادر وہاں ہی وہ ہلاک ہوگا۔"(مقلزۃ شريف ص 20 سبب العلامات بين يدى السماعة و ذكر الدجال فصل اول مر تاة الفاتيح ٥ ص ٢٠٠٠

وكيل تمبر سم :" يقتله الله تعالىٰ بالشيام على عقبة يقال لها عقبة افيق لثلاث ساعات يمضين من النهار علىٰ يدى عيسىٰ ابن

(مر زا قادیانی کی کتاب فزائن ص ۲۰۹ج ۴ آزاله او بام ص ۲۲۰)

393 موییم "(کآب کز لممال نام کا ۲ م کر دعزت کا ہے ایک کی دوایت آئی۔ جس کا ایک حصر ہے) ﴿الله تعالى د حال كو ملك شام مِي الكِ شلع ير جس كو افيق كهتے بين دن ك تین ساعت میں عیسیٰ این مریم کے ہاتھ ہے قبل کرائے گا۔(مس معے حدود م ۲۷) کھ

و كيل تمبر هم :" عن ابي بريرة قال قال رسول الله عَيْهِ الله

وذكروا الهند يغزوالهندبكم جيش يفتح الله عليهم حتى ياتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفرالله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم عليهماالسلام بالشَّام (نعيم بن حماد)

(كن العمال ي ع م ١٤ الدركاب في الكرام م ٢٨٣)

وكيل تمبر ٥:" حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثناسليمان بن

الحضرمي بن لاحق ان ذكوان اباصالح اخبره ان عائشة اخبرت

﴿ حضرت عا نَشْرٌ ہے روایت ہے کہ حضرت ریول خداعظی میرے پاس

(منداحه (مطبوعه معر)خ ۲ ص ۷۵)

داؤد قال فناحوب بن شداد عن يحيىٰ بن ابى كثير قال حدثنى

قالت دخل على رسول الله وإنا أبكي فقال لي مايبكيك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله عَبْلِيلهُ أن يخرج الدجال واناحيي كفتيكموه وان يخرج الدجال بعدي فان ربكم عزوجل ليس باعوروانه يخرج في يهودية اصفهان حتى ياتي المدينة ينزل ناحيتها ولها يومئنذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شراراهلها حتى الشام مدينة بفلسطين باب لد قال ابوداؤد مرة حتى ياتى بفلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة اماماعدلا وحكما

تشریف لائے۔اس حال میں کہ میں رور ہی تھی۔ حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ س چیز نے تھے راایا۔ میں نے کھایار سول اللہ علقہ میں نے و جال کا ذکریایا پس میں رویزی حضور پر نور ﷺ نے فرملہ اگر د حال نے خروج کیامیر ی زندگی میں' تومیں تمہاری طرف ہے اس کو کافی ہوں گا۔ اور اگر اس نے خروج کیامیر سے بعد تو حان او کہ تمهارارب کانا نہیں۔ د حال شم اصفهان کے یمود سے خروج کرے گا۔ بہال تک کہ

مدینہ طبیبہ کی طرف آئے گا۔ اور اس کے قریب کمی جگہ ٹھمرے گا۔اس روز مدینہ طیبہ کے سات دروازے ہول گے اور ہر راہتے پر دو فرشتے ہول گے۔ پس د خال کی طرف شریرلوگ نکلیں گے بہال تک کہ دجال ملک شام میں آئے گا۔ فلسطین میں مقام لد کے دروازے پر 'ابوداؤد نے کہا فلسطین میں آئے گالد مقام پر۔ پس حضرت

عینی علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قلّ کریں گے بھر حضرت عینی علیہ السلام ز مین میں چالیس پر س رمیں گے امام ہول گے 'عاد ل اور حاکم ہول گے انصاف کرنے وليل نمبر ٢: "عرب مين اكثر لوگ بيت المقدس مين بول گ\_ان كا الم ایک نیک محض ہوگا۔ایک روزان کالمام آگے ہوھ کر صح کی نماز بڑھانا جاہے گا۔ ا بنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے دقت اتریں گے توبہ امام ان کود کھ کراگئے باؤل چیچھ ہے گا تا کہ حضرت عبیلی علیہ السلام آھے ہو کر نماز پڑھادیں۔لیکن حضرت

عیسیٰ علیہ السلام اینا ہاتھ اس کے دونوں مونڈ حوں کے در میان رکھ دیں گے پھر اس ہے فرما کیں گے تو بی آ گے ہو ہے۔اس لئے کہ یہ نماز تیرے بی لئے قائم ہو کی تھی۔ خیر وہ اہام لوگوں کو نماز پڑھادے گا۔ جب نماز ہے فارغ ہوگا تو حضرت عینی علیہ السلام فرمائيں گے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر د جال ہوگا۔ ستر ہزار مود بول کے ساتھ جن میں ہے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی جب د جال حضرت عینی

عليه السلام كود كيمير كالمحل جائے كا جيسے نمك ميں ياني كھل جاتا ہے اور و جال بھا كے كااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماویں گے میر اایک وار تجھ کو کھانا ہے تواس ہے وگانہ سکے گا۔ آخرباب لد کے پاس اس کو پاویں کے اور اس کو قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں نوٹ :اس صدیث نبوی نے تو مر زا قادیانی کی مسیحیت اور باطلبہ تاویلات پر

کو شکست و سے گا۔ " ( سنن این ماجہ ص ۹۸ میاب تنتہ الد جال اور د فع الججاجہ عن سنن این ماجہ بن سوم ص ۳۳۸ ير حطرت اوللمة الباقل بي أيك لمجاروايت مر فوعاً آلَ بي جس كالكِ حصر يول بي)

عرض حبيب لا کریمود کواور د جال کو قتل کریں گے۔ (٣)..... بهلى دفعه حضرت مسيح عليه السلام نے تكوار نہيں اٹھائی۔اب آن

(مه)..... پہلی د فعہ مسیح علیہ السلام نے شاوی نہیں کی اب آن کر شاوی

(۵)..... پېلى د فعه مسيح عليه السلام كې اولاد نه تقى اب اولاد ہو گ۔

(عمله مجع الحارص ۸۵)

كر تكوار المحائيں گے۔ د جال كے قتل كے بعد جنگ بعد ہوجائے گ۔

ولیل نمیر ک : حضرت قادة تابعی نے بھی فرمایا ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے۔اس جگیہ لوگ جمع ہول گے اور اس جگیہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہول گے اور اس جگه الله تعالی گمراه جھوٹے د جال کو ہلاک کرے گا۔ (تغیر این جریزے ۱۸ ساس) (1)..... حضرت عيسي انن مريم عليبهاالسلام كار فع ملك شام بي سے ہوا تھا۔ ملك شام يى ين آپ كانزول موگار (۲)...... کمیلی و فعہ یمود نامسعود نے آپ کو قتل کر ناچاہا۔ دوبارہ آپ تشریف

یانی پھیر دیاہے۔

(۲)..... پېلې اد حکومت د سلطنت نه کې تقیاب حکومت کریں گے۔

(2)..... کملی بار انجیل بر عمل کیا تھا۔جب دوسری بار تشریف لائیں گے تو

آنخفرت میلانی کے دین پر ہول گے۔

(۸).....دین اسلام پھیلائیں گے۔

(۹)..... یولوس کے بھیلائے ہوئے دین (موجودہ مسحیت) کو مٹادیں گے

(۱۰)....بيت الله شريف كالج كري ك\_ (معج معلم دمنداحم)

(۱۱)..... حضرت علی کی قبر ممارک پر حاضر ہو کر سلام کریں گے۔ (رساله انتباه الاذكيام ٣٠٠ في الكرامه ص ٣٢٩)

(۱۲) ..... آخضرت علي كم مقره شريف من دفن ك جائي م اور

ان کی قبر چو تھی ہو گی۔ (عجالكرامدص ۴۲۹،۳۳۹) م زائی کے دلائل کاجواب

(الف) ..... مورة أل عمران كي آيت مقدسه :"إن مثل عيسي عندالله

كمثل آدم خلقه من تراب شم قال له كن فيكون "مل حفرت مي ناصرى ك

مثال حضرت آدم کی می پیش کی گئے ہے معنی آپ بن باپ پیدا ہوئے اور حضرت آدم بن باب دین مال۔اس آیت میں کی مثیل مسے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(ب) ..... سنن نسائي كتاب الجهاد بابغزوه بندص ٩٦ ١ اور كنز العمال ج ص ۲۰۲ کے حوالہ سے جوروایت پیش کی گئی ہے۔اس میں لفظایا اشار تااس بات کا کوئی

ذ كر نهيں ہے كہ مسيح موعود عليه السلام ہند بيں ہو گا۔البتہ كنزالعمال ج ٢ ص ٢ ٢ ٢ اور مج الكرامه كے ص ٣ ٣ سے حوالہ سے جور دایت میں نے بطور دلیل جمار م لکھی ہے۔

اس ك الفاظ : "فيجدون ابن مريم باالشام "صاف ظامر كرت بي كه الن

مریم طیبخالسلام ملک شام میں جول گے۔ (رج).....جھر لنڈن میں بھی ہر فریقے 'بر ملک' ہر قوم کے لوگ ہائے جاتے

(ج) ..... شهر لنڈن میں بھی ہر فرقے ئہر ملک ئہر قوم کے لوگ ہائے جاتے بیں اور وہال نہ ہی آزادی بھی ہے۔

(د). ....(مثلو چر نیسے حرجمج میں ۱۸۱۷) حضرت ابو بخر سے ایک مرفوع روایت میں مال مثلہ قربی کا بیاد سے میں کی خوالہ اللہ میں خورج کی رمجا مگر آنہ این کا

آئی ہے کد د جال مشرق کی جانب سے ملک ٹواسان سے خروج کرے گا مگر نصار کی یورپ (پاوری اور فلاسفر) تو مغرب سے آئے ہیں اور بورپ ایشاء کے مغرب میں

یورپ (بادری اور فلاسفر) تو مغرب سے اے ہیں اور بیورپ ایشاء کے مغرب میں بے۔ ہے۔ (ه) کتاب جوام الاسر ار حدیث کی مشتد کتاب نہیں ہے۔ البتہ محدث الن

(ہ) کماب جواہر الاسر ار حدیث فی سعند کماب تک ہے۔البتہ تحدت الن عدی نے کا مل میں بیرروایت لکھی ہے :

" پخرج المهدی من قریة بالیمن بقال لها کرعة" محراس روایت ش ایک راوی عبرالوباب محاکب جرس کواد حاتم نے جمودا مرکز کا مصر سرک کری میں معرف اللہ میں اس کریں

مراس روایت شمال پیدادی میدادههاب سی سب سب سر و دو م سب در میدادهها به سب مراس روده م سب در در ا کهار نسانی و غیره نے متر وک کها دار قطعی نے متکر افحد بیث کهار (بیر الالاحدال می ۱۲۰۱۲)

کتاب فصل الخطاب تکمی نابیت المصودی اص ۱۲۵٬۱۲۵ نُی آلکر امد ص پر حواله ولا کل الموت لفظ "کرعه" کلما ہے۔ لفظ قده ' کدمه ' کدمیه مسلح کدمه مسلح نمین ہے بلکے لفظ کرعہ ہے۔ ( زیزد کموانول قائزے نافظ کرعہ ہے۔

دوسر لباب

مر زاغلام احمد قادیانی هیل مسیح علیه السلام نهیں مر زا قادیانی کادعویٰ

''دہ مسیح موعود جس کے آنے کا قر آن کر یم میں وعدہ کیا گیا ہے یہ عاجزی

(ازاله نوبام ص ۱۸۲ مخزائن ص ۲۸ سم چ ۳)

''سو کئے موعود جس نے اپنے تین ظاہر کیاوہ یی عاجز ہے۔'' (ادلادہام ۱۸۵۷ دائن میں ۲۵،۵۷ (دالد دام میں ۱۸۵۸ دائن میں ۲۵،۵۷)

در هوی کی تشر سطح د عویٰ کی تشر سطح

ر من من این مر میم ہونے کاد عولیٰ نہیں اور نہ میں نتائے کا قائل ہول بابعد

می تو فقطه هیل کسی موسط کا د خوا کی ہے۔" کی رسالت تا من ۲۱ جمور اشتدارات من ۱۳ جی ا میکھے تو فقطه هیل کسی موسط کا در خوا کی ہے۔" کی رسالت تا من ۲۱ جمور اشتدارات من ۱۳ جی ا کتاب مسل مصل تا من ۱۸ مار چوالد اشتدار مورد ۴ کیز زاد ۱۹ و

مشابهت تامه :(١)....مرزاغلام احرنے لکعا:

"اس عا جز کو حفزت مسیح سے مشابہت تامہ ہے۔"

(راہیں اور سے ۱۹۵۷ ماشیہ خزائن ص ۹۵ میا) (۲)..... 'اس میچ کو این مریم ہے ہرا کیک پہلوے تشبید دی گئی ہے۔"

۴)..... آل کی کوائن مر یم ہے ہرایک پلوسے تقیید دی گاہے۔ (منتی فرع س ۴ مخوائن س ۲۵،۵۱۳) \*\* ما

ا قوال: حق بلت بیہ ہے کہ مرزا فام احمد قادیاتی کو حفرت عیسیٰ انن مریم علیماالسلام سے مشابہت تامہ نہیں ہے اور مرزا قادیاتی حفرت مسج ناصری کے شلی نہ تنے جیسا کہ مندر جہ ذیل نششہ سے فامت ہوتاہے :

(۱)سيدنا عيسيٰ عليه السلام: هنرت عيني ان مريم إب كه بغير

تے۔ (درالدوہ م ۱۳۳۰ خودتی میں ۱۳۳۱ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳ میر (۱) مرزا قال میا تھی تادیانی کے باپ کانام فلام مرتفی تا

( كشف الخطاص ۴ مترائن ص ١٥ ك اج ١١٣)

(٢)سيدنا عيسلى عليه السلام: هنرت من عليه السلام في مهدم.

(ترياق القلوب ص ٣١ مخزائن ص ١١٢ج ١٥)

بر۲)مر زا قادبانی مرزا قادبانی نے مید میں اتیں نہیں کیں۔

(٣) سيدنا عيسلى عليه السلام: حفرت من عليه السلام ي كوكي

ہوی نہیں تھی۔ (رسالدر يوبيبات ماه ايريل ١٩٠٢م ص١٢٣)

(۳)مر زا قادیانی: مرزا قادیانی می شادی موئی تحی اور آپ کی دو مویا*ل تخی*ں۔

(٧) سيدنا عيسى عليه السلام: هنرت ميح مليه السلام ي كوني آل

(اولاد)نه تقی۔ (زياق القلوب ص٩٩ عاشيه نزائن ص ١٣٣ - ١٥٠)

(مواہب الرحمٰن ص 2 4 مخزائن ص 9 ۵ ج ۱۹) (م) مر زا قاویانی: مرزا قادیانی کے بال کی لا کے اور لا کیاں ہوئی

يں۔

باتیں کیں

(۵) سيدنا عيسلي عليه السلام بقول مرزا قادياني عيسي عليه السلام

شراب پاکرتے تھے۔ شاید کی پیماری کی دجہ سے پایرانی عادت کی دجہ ہے۔ (مُشْقَ نوح ص ٢٥ ماشيه 'خزائن م ١٧ج١١)

(۵)م زا قادیانی: مرزاة دیانی شرابنه پاکرتے تھے نہ کی بماری

ک وجہ ہے نہ کسی برانی عادت کی وجہ ہے۔ (بلحہ تقویت .....؟)

(٢) سيدنا عيسلي عليه السلام بقول مرزا قادياني بيوع در حقيقت

یو جہ ہماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔ (ست مكن ص ا 2 احاشيه منزائن ص ٢٩٥م ق ١٠)

(۲)مر زا قادیانی : مرزا قادیانی کومر گی کییماری نه تقی

(۷)سیدنا عیسلی علیه السلام بنول مرزا قادیانی حفرت مسیح

سمریزم میں مثق کرتے تھے۔ (ازاله اوبام ص١١٣ حاشيه مخزائن ص٩٥٦ج٣)

( ۷ ) مر زا قادیانی: مرزا قادیانی کو مسریزم نه آنا تقابلته آپ اس

(ازاله اد بام ص ۴۰ ساعاشیه مخزائن ص ۵۸ برج ۳)

(٨) سيدينا عيسلي عليه السلام :بقول مرزا قادياني حفزت عيني عليه

السلام ۱/۲ / ۳۳ سال کی عربیں بھانتی پر چڑھائے گئے تھے۔

(٨)مر زا قادياني: مرزاغلام احمد قادياني كرماته ايبادا قعد بهي بيش

نہیں آمانھا۔

(٩)سيدنا عيسى عليه السلام :هول مرزا قادياني حفرت سيح

صلیب پر مرے نہ تھے البتہ بہ ہوش ہو گئے تھے اور مر ہم عیسیٰ سے آپ کا علاج کیا گیا

ä

(٩) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی کے ساتھ ایے واقعات پیش ند آئے

(١٠) سيد تا عيسلي عليه السلام بتاب مي بندوستان مين ص٥٣ پر ہے کہ منے علیہ السلام نے دنیا کے اکثر حصول کی سیاحت کی اس لئے نبی سیاح

( کے ہندستان عمل ص ۵۴۵ مخزائن ص ۵۴۵ ۲۵ ج ۱۵

عمل کو قابل نفرت اور مکروہ سمجھتے تھے۔

کہلائے اور ص ۲۵٬۱۵ کاخلاصہ پیہے کہ متیج نے صلیبی واقعہ کے بعد شام ہے نکل کر ملك عراق عرب ايران افغانستان ، پنجاب مارس نبيال بهمير كاسفر كياتها-

(خلاصه خزائن ص ۵۳٬۰۲۳)

(١٠) مرزا قادماني: مرزا قادياني نياله گورداسيدر سالكوك، جملم ام تسر 'لا مور 'موشار يور' حالندهر ' ديل ' على گژهه 'لدهبانه وغير ه مقامات كاسفر كيايا

یول کمو کہ صوبہ پنجاب اور یولی کے باہر نہ لگے۔ یہ مر زا قادیانی کی سیاحت ہے۔

(۱۱)سیدنا عیسیٰ علیہ السلام: ناکای اور نامرادی جو ندہب کے پھیلانے میں کسی کو ہوسکتی ہے علی علیہ السلام سب سے اول نمبر پر ہیں۔

. (نعر قالحق ص ۴۵ منزائن ص ۸ ۵ ج۲۱)

(۱۱)م زا قاومانی: لاکون انسانوں نے مجھے قبول کرلیا اور یہ مک

(يرابين احمريه حصر پنجم ص ١٤٤٠ نزائن ص ٩٩١٩٥ ج٢١) ہماری جماعت ہے بھر گیا۔

(١٢)سيدنا عيسلي عليه السلام: حعرت عيني ان مريم عليماالسلام مسے ناصری نے بھی یہ ا قرار نہ کیا کہ مجھے مراق کی ہمادی ہے۔

(۱۲)م زا قادیانی :مرزا قادیانی نے اقرار کیا کہ مجھے مراق کی پیماری

(اخیارید ر موری یه برون ۲ ۱۹۰۶ م ۵ اور ر ساله تنخیذ الافران باست ماه جون ۲ ۱۹۰۴ م ۵ C

(۱**۳)سيدنا عيسيٰ عليه السلام** : حعرت عيني ائن مريم عليمالسلام نی الله اور رسول الله کے ساتھ ایسادا قعہ مجی نہ چیش آباتھا۔

(۱۳)مرزا قادیانی: مرزایشراحد مرزائی ایم اے نے تکھاہے کہ مرزا قادياني كومرض معمريا كادوره يزاتها مرزاتادي حدول مس ارداية نبر١٩) (۱۴۳) سيد تا عيسى عليه السلام: حنرت مين امرى عليه السلام ؟ ذات مبارك ان تمام مرضول سياك وصاف عى-

(۱۴۳) مرزا قاویانی: مرزا قادیانی کو دوران سر' در دسر' کی خواب' تشخیدل'بد بیضی اسال تکثرت پیثاب اور مراق تعله (رسانه یوبیاستاه می ۱۹۲۷ سر۲۹۰ سراری) (۱۸) سه رو تلیسل مال المرام دین مسئل این این تعلیمان این مسئل این ا

( 10 ) مر زا قادیانی : مرزا قادیانی نبت کھا ہے کہ حافظہ اچھا نمیں بید نمیں دہا۔ نمیں بید نمیں دہا۔

(۱۲) سيدنا عيسي علميه السلام : اور حفرت عيني عليه السلام توام نهيں تلد (زول ليج س ١٦ الوائن س ٥٠٠٥ ١٨)

(۱۲) **مر ذا قادیانی** : پس آدم کی طرح توام ہوں۔ (زول کی سرے ۱۳ نوائن میں ۵۰۵ ۵۵۵) (۱۷) **سیدنا** عیسٹی علیہ السلام : هغرت عیسیٰ علیہ السلام میں

محض جمالی رنگ تھا۔ (زیول انج س سے ۱۳ نوائن س ۵۰۵ هـ ۱۸۵) ( ک ۱ ) ممر زا قاویانی: آدم کی طرح ش جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں۔ (زیول انج س سے ۱۳ نوائن س ۵۰۵ ۱۸۵)

رهاہوں۔ (۱۸)سید تا علیہ کی علیہ السلام : بقول مرزا قادیاتی حفرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت مویٰ علیہ السلام کتبوں میں بیٹے تنے اور حضرت ملینی علیہ السلام نے ایک یہودی استادے تمام توریت پڑھی تھی۔

(كتاب لام العلم ص ٤ ١٣ انتزائن ص ٩ ٣ سرج ١٣)

(۱۸)م زا قادمانی: میں طفا کمہ سکتا ہوں کہ میراحال یی ہے کوئی ہدت نہیں کر سکتا کہ میں نے کمی انسان ہے قرآن یاحدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی

(لام العلج ص ٧ ١٣٠ ثوائن ص ٩٩٣ ج١١) پڑھاہے۔

(١٩) سيدنا عيسلي عليه السلام : حفرت ميح عليه السلام كاعمر ١٢٠

(تخذ کولژوبه م ۲۱۰ نزائن م ۱۱۳ج ۱۷) یر س ہوئی ہے۔

(19)مر زا قادیانی:مرزا قادیانی کا عر۱۹۰۸ء میں ۲۹ پر سعنی

(كتاب نورالدين ص ١٤١ سطر ١٩)

(۲۰)سيدنا عيسلي عليه السلام : پاره اول قرآن مجيد مع ترجمه ار دو

وفوائد تغیریه ص ۱۸۴ کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت مسے علیہ السلام صاحب شریعت نی ہیں۔

(۲۰)مرزا قادیانی: مرزا قادیانی غیر تشریعی امتی بی بین. (حقیقت النوة س ۱۱۱)

(۲۱)سیدنا عیسلی علیه السلام: فینان پانے کے لحاظ سے حفرت (هيقت المنوة ص ١٣٤)

مسيح عليه السلام ناصري نير اه راست فيضان ياياب-(۲۱)مر زا قادمانی:اور حضرت میچ محمدی (مینی مرزا قادیانی) نے

حفرت محمد علی کا تباع سے سب کچھ حاصل کیا ہے۔

(٢٢)سيدنا عيسى عليد السلام: حفرت عيى عليد السلام ك مند ہے بھی بی نظا کہ میں اسر ائیل کی بھیروں کے سوالور کمی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ بشه معرفت من ۲۸ نزائن من ۲۳۶،۷۱)

(٢٢) مرزا قادياني : مرزا قادياني كالهام ، " قل ياايهاالناس

انى رسول الله اليكم جميعا"

۳۲۲اھ میں ہوئی۔

(۲۳) سيدنا عيسلي عليه السلام :ديلي اوران العجارية حفزت

جائر ہے روایت کی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام سفر کرتے تھے۔ جب شام پر جاتی تو جنگل کا ساگ بات کھا لیتے اور چشمول کا پائی بیتے اور مشمی کا تکیہ رہا لیتے ( یعن زمین پر ہی

جگل کاساگ پات کھالیتے اور چشول کا پائی بیتے اور مٹی کا تکیہ منالیتے ( مینی زشن بر بی بلامتر کے لیٹ رینے ) چر فرمات کہ نہ تو میرا گھر ہے کہ جس کے فراب ہونے کا

بلامتر کے لیٹ رہے) پر فرماتے کہ نہ تو میرا گھرے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواورنہ کی آباد لادے کہ جن کے مرنے کا غم ہو۔ (مسل معد صدادل ۱۹۲۱۹۱۷)

(۲۳) مر زا قادیانی : مرزاغلام احمه قادیانی کی بیه حالت نه تحی کئی بویال خیس کئی چ متے ، قریباً تین لا کھ روپ کی آپ کو آمدنی ہوئی تھی۔

(هیقت انوتی می ۱۲۱ نورائن می ۱۲۱ زیم ۲۲) د مدیری می مجلسه ایران می ایران می داده زیم ۲۲ زیم ۲۲

میں۔ (۲۴۷)مر زا قادیائی: مرزاغلام اتمہ قادیائی کی پیدائش ۱۲۹ھ میں ہوئی تقی۔(رسار رویلیدید) کا ۱۹۶۰م سن ۱۵۰۵م و کوئی میجیت ۴۰۵ اھ میں کیالوروفات



الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين

واضح ہو کہ مرزائیوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی چیں ہوا کرتا ہے کہ
آمان پر جانا سنت اللہ کے ظاف ہے۔ کیو کلہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ بھی کی
کواس جم کے ماتھ آسان پر لے گیا ہو۔ (تیجہ فدافل برانائی کاب مسل معد حد لول س
ہ ۱۹۰۵ء) اس مرزائی مصنف نے تکھا ہے کہ: "ولن تجد لسنة الله تبدیلا،
پارہ ۲۲ سورة الفاطر دی وہ " یعنی اس رسول تمیس معلوم رہے سنت اللہ
میں ہر گز تبدیلی نہیں ہو گئی۔ پس جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیگر بنی آوم کے لئے
مقرر فر بالے وہ می می علیہ السلام کے لئے ہے۔ کوئی جہ نہیں ہو کئی کہ جو سنت دیگر
انمیاء درس وعامة الناس کے لئے جادی وساری ہے۔ اس سے می علیہ السلام مشکل
انمیاء درس وعامة الناس کے لئے جادی وساری ہے۔ اس سے می علیہ السلام مشکل

ا قوال :الزامی جواب : عیم خداهن مرزانی اس بات کو تنلیم کرتے .

۔ ''دو کی عیمیٰ علیہ السلام جو پر خلاف عام سنت اللہ کے خارق عادت طور پر انٹیر باپ کے پیدا ہواہے۔'' کہن میں میچ چیتا ہول کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیگر دینی آوم کی پیرائش کے

پس میں میں ہو چھتا ہول کہ جو قانون اللہ تھائی نے دیکر بینی اوم فی پیدائش کے لئے مقرر فربایے کیادی قانون میچ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے ہے کیاد جہ ہے کہ جو سنت دیگر انبیاءور سل دعامۃ الناس کی پیدائش کے لئے جار کادسار ک ہے۔اس ہے حضرت مسيح عليه السلام متثنيٰ ريھے مميح بيں ؟ ـ

قاعده سنت الثدندربا\_

ھے ہیں۔

تحقیقی جواب : معلوم ہو کہ کسی قاعدہ کو سنت اللہ یا خدا کا قاعدہ قرار دینے کے دوطریقے ہیں ایک نقلی اور دوسر اعقل۔ نقلی یہ کہ قر آن شریف ماحدیث صحیح میں اسے سنت اللہ کہا ہوادر عقلی ہے کہ ہم اس کار خانہ قدرت کے انتظام کے سلسلہ

یر نظر کر کے کسی امر کو سنت اللہ قرار دے لیں۔اسے علم منطق میں استقراء کہتے ہیں

اوراس کی دو قشمیں ہیں۔ تام اور نا قص۔ تام اے کتے ہیں کہ تمام ہم قتم جز کیات پر نظر کریں اور ان میں ایک مشترک نظامیا ئیں اور اسے قاعدہ قرار دیں۔

ناقص ہے کہ چند جزئیات پر نظر کر کے ایک امر کو قاعدہ قرار دیں۔ استقرائے تام جو عقلاً سب جزئیات کا حصر کرے مفید یقین ہوتا ہے ادر استقرائے

نا قص مفید ظن ہو تا ہے۔ (متعاداز لامین عند استقراء م ۲۰۲۵) کیونکہ تمام جز کیات کا حصر نہیں ہوااور رہ بھی ممکن ہے کہ بھن دیگر جز کیات جو ہمارے علم میں نہیں آئیں

اس نظام و قاعدہ کے ماتحت نہ ہو۔جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ پس اس قرار واو کو قاعدہ کہنا درست نہیں کیونکہ قاعدہ وہ ہے جو جمیع جزئیات پر منطبق ہو۔ لبذاوہ ہماراسمجھا ہوا

اب سوال یہ ہے کہ جس امر کوہم نے سنت اللہ قرار دیاہے آیااس کے متعلق خدانے یاس کے رسول علی نے کہاہے کہ یہ امر سنت اللہ ہے 'یاجو قاعدہ ہم نے اپنے استقراء ہے بیایا ہے وہ سب جزئیات کو و کمچہ بھال کر بیایا ہے اور ہم اسٰ کی مخلو قات کا اعاطه کریچکے ہیں اور اس کی قدرت کے اسر ار کو اور اس کے نظام کو کا مل طور پر سمجھ

قرآن وحديث كاواقف اور نظام قدرت برصيح نظر ركھنے والابے شك كرون جھادے گا ادر اس امر کو شلیم کرے گاکہ ان قواعد کو جو ہم نے ہائے ہیں خداور سول

اس کے عائبات قدرت انسان کے اصاطر علم سے باہر ہیں۔ ہم کو:" وما يعلم جنود ربك الا هو (مورة مرثيروم) "يعني تيرب رب كے الشكرول كواس كے مواكوكي شيس

جانياً-اور:" ومااوتيتم من العلم الاقليلا(مورة بني امرائل ياره ١٥)" يعني تم كو تو

صرف تحور اساعلم عطاكيا كيا يـ - كو المحوظ ركهنا عائد - آيت : " و لدر تحد لسينة

تبدیلی نہیں ہوگی۔اس بات کے سیجھنے کا آسان طریق یہ ہے کہ یہ آیات جمال جمال قر آن مجیدیں دار د ہوئی ہیں۔ طالب مشاق ان مواضع کو نکال کر ما قبل و ابعد بر نظر کرے توساتھ بی انبیاء علیہم السلام کی نصر ت اوران کے دشمنوں کی ناکامی اوران پر خدا کی بار اور پیشکار کاذ کر موجو و ہوگا۔ پس قاعدہ نظم دار تاط قر آن سیم اس کو مجبور کروے گا کہ وہ تنلیم کرے کہ اس جگہ سنت اللہ ہے مراد پیغیبروں کی نصرت اور ان کے و شمنوں کی تعذیب و خذالان ہے۔ چنانچہ وہ سب مواضع علی التر تبیب مع ان کے ما قبل

کے نقل کر کے فیصلہ ناظرین کے فئم رساء پر چھوڑتے ہیں۔

يهلامقام: غدانعالی فرماتے ہیں:

نے ہر گز سنت اللہ نہیں کمالور ہمار اله تنظر اء مالکل ناقص ہے۔ کیونکہ مخلو قات اللي اور

الله مند ملا (سورة الفخيره ٢١) "اوراس كي ويكر نظائر كي صحيح تفسيريه ہے كه ان آبات ميں

سنت اللہ ہے انبہاء کی نصرت ادران کے وشمنوں کی تعذیب اور غذلان وناکامی مراو ہے۔ سواس امرکی نسبت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری یہ قدیمی روش ہے۔اس میں

(از كتاب شادت القر آن حمد أول م ٣٠٣ ٣٠ من ٣٥ أز مول المير اراهيم إلكوني")

وان كادو ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذالايليثون خلافك الاقليلا سنة من قدارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا (مورة بنى امرائل أبت ٧٤٠٤) "﴿ أُور تحقيلٌ نزو يك تح كه ا کھاڑتے تجھ کواس زمین ہے تا کہ نکال دیوے تجھ کواس میں سے اور اس وقت نہ رہیں

گے تیرے بیٹھے کر تھوڑے 'عادت ان کی کہ تحقیق بھیا ہمنے تھے سے بیٹتر اپنے ر سولوں سے اور تونہ یادے گاوا سطے عادت جاری کے تغیر۔ ﴾

اس مقام پر صاف فد کور ب که کفار که تیخیر میافی که که شریف نے نکالنا پاستے تھے۔ الله نے آپ کو آلی فرائی که اگر آپ کو نکالیں گے تو خود بھی نہ رہیں گے ۔..... که وقد انقام انجیاء از اعداء ہماری سنت تدید ہا اور یہ بھی تبدیل نہ ہوگا۔ اس آیت کے ذیل میں تغییر کیر میں کما ہے:" یعنی ان کل قوم محلوب الله "یمی خداتیاں کی اس سیر مرادب کر جم کی قوم نے اپنے تی کو نکالا ان کے متعلق خدائی سنت یکی ہے کہ ان کو اس کو لیک تارک میں کردیو۔۔۔

وو سر امقام: "البته اگر منافق اور دولوگ که جن کے دلول میں پیماری ہود شہر میں بدی خبر ہیں اڑا نے دائے بازندر میں گے۔ البتہ یکچیے لگادیں گے ہم جھے کو ان کے۔ چرنہ تمہایہ رہیں گے تیرے چاس کے گر تھوڑے دنول العنت سے جاکیں جمال پائے جانمیں چکڑے جانمی اور قتل کے جانمیں۔ خوب قتل کرنا۔ عادت اللہ کی چ ان لوگول کے کہ گزرے پہلے اس سے اور ہر گزنیادے گا تو اسطے عادت اللہ کے بدل زالنا۔"
(سردان حزب آیے۔ ۲۰۲4)

تغییر ا مقام: "اور نمیں گیمر تا کریرا کر کرنے والوں کو ۔ پس نمیں انظار کرتے گرعادت پہلوں کی ۔ پس ہر گزنہ پائے گا تووا سلے عادت اللہ کے بدل والنا اور ہر گزنہ پائے گا تووا سطے عادت اللہ کے پھیر دینا ۔ کیا نمیں سیر کی انہوں نے پچ زمین کے بس دیکھے کیو کر ہوا آخر کام ان لوگوں کا کہ پہلے ان سے تھے اور تھے بہت مخت ان سے قوت میں۔" نوت : تغير اوالموويس ب: "اى سنته الله فيهم بتعذيب مكذ بیھے " یعنی ایسے لوگوں کے ہارے میں خدا کی سنت ہے کہ مکذبین کوعذاب کرے۔

چو تھا مقام:" کیا پس نیس سیر کی انہوں نے زمین میں۔ پس دیکھیں

چیز کے کہ نزدیک ان کے تھی علم ہے 'اور گھیر لیاان کواس چیز نے کہ تھے ساتھ اس کے استہزاء کرتے۔ پس جب دیکھاانہوں نے عذاب ہمارا کماانہوں نے ایمان لائے ہم

ساتھ اللہ کے اور منکر ہوئے ہم ساتھ اس چیز کے کہ تھے ہم ساتھ اس کے شریک کرتے۔ پس نہ تھا کہ نفع کرتا ان کو ایمان ان کا جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارا۔ عادت الله كى جو تحقيق گزر كئى ب اينه بعدول كے اور زيال پاياس جكه كا فرول نے۔"

ي*انچوال مقام:"و*لوقاتلكم الذين كفروا لولو الادبار ثم لايجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قدخلت من قبل ولن تجدلسنة الله تبديلا(مورة الله آيت rr'r) "هاور اگر لزين تم سے وه لوگ كه كافر ہوئے۔البتہ پھیر لیتے پیٹے پھرنہ پاتے کوئی دوست ادر نہ مد د دینے والا۔عادت اللہ کی جو تحقیق گزری ہے اس سے پہلے اور ہر گزنہ یائے گا تودا سطے عادت اللہ کے بدل جانا۔ کھ

آیة الله :خوب يادر كوك عادات الليه جوبني آدم سے تعلق ركھتے ہیں دو طور کے بیں ایک عادات عامہ جو رویوش اسباب ہو کر مسبب یر مؤثر ہوتی ہیں۔ووسری عادات خاصہ جو ہوسط اسباب خاص تعلق رکھتی ہیں جو اس کی رضا اور

جب آئے ان کے ماس ر سول ان کے ساتھ ولیلول ظاہر کے خوش ہوئے ساتھ اس

اور نشانیوں میں زمین میں۔ پس نہ کفایت کیاان ہے اس چیز نے کہ تھے کماتے۔ پس

کیونکر ہوا آخر کام ان لوگول کاجوان ہے پہلے تھے زیادہ تر ان سے اور سخت تر قوت میں

محبت میں کھوئے جاتے ہیں اور اسی درجہ میں جب کوئی انسان پہنچ جا تا ہے تو اس ۔ خرق عادات کا ظہور ہو تاہے اور اللہ عزو جل جب کوئی کام بوسط اسماب خاص بید افر ماتا ہے تواس کا نام شریعت الہٰیہ میں آیت اللہ ہے جس کو معجزہ اور کرامت وغیر ہ نامول ے موسوم کرتے ہیں۔ سنت اللہ اور آیت اللہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ قر آن کریم میں جمال کمیں آیت اللہ کالفظ کمی امر کے متعلق آیاہے تواس ہے امور خارق عادات مراد ہے۔اس کو سنت اللہ کهناغلط ہے۔

(از كتاب حنيه ياكث بك حصه لول ص ٩٣٠٩٣)

حضرت موی علیہ السلام کے معجزات

"اے موی علیہ السلام یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موی

علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیر میرا عصا ہے۔ میں اس پر تکبیہ کر تا ہوں اور میں اس کے

(مورة ط آيت ١٤ ٢٣١)

ہں۔اللہ نے فرملاکہ اے مو کیاس کو پھینک دے۔ پس حضرت مو یٰ نے اپنی لا تھی

کو پھینکا۔ پس نا گمال وہ سانپ تھادوڑ تا۔اللہ نے فرمایا کہ اے مو یٰاس کو پکڑلے اور

مت ڈر۔ابھی ہم اس کو پہلی حال میں پھیر دیں گے اور اپناہا تھے اپنے بازو کی طرف ملا۔

حضرت مسيح عليه السلام كي پيدائش ''اوریاد کر کتاب میں حضرت مریم صدیقه علیہاالسلام کو جس وقت اینے اہل ے الگ جایوی مشرقی جگہ میں پس ان سے بروہ کیا۔ پس ہم نے اپنی روح (بعنی جرائیل علیہ السلام فرشتے) کو تھیا۔ پس اس نے اس کے واسطے تندرست آوی کی صورت اختیار کی۔ حضرت مریم علیہاالسلام کہنے لگی میں رحمٰن کے ساتھ بناہ پکڑتی

نکل آئے گاسفید بغیر کسی عیب کے 'نثانی دوسر ی تاکہ و کھلادیں ہم تجھ کو نثانیاں اپنی

ساتھ اپنی بحربوں کے لئے ہے جھاڑتا ہول اور اس میں میرے لئے اور بھی فائدے

یوی میں ہے۔"

تے ہےرے کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ دے حاؤں تھے بھارت (لینی خوشخبری) لڑ کا ماکیزہ بیدا

ہونے کی۔ حضرت م یم نے کہامیرے لڑکا کیونکر ہوگا۔ درحالیحہ کس آدی نے مجھے نہیں چھوالورنہ میں بد کار عورت ہول۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیااس طرح

تيرے رب نے فرمايا ہے وہ ميرے برآسان ہے " ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرمقضيا"اور تاكه عماس كولو كول كواسط نشاني كرين اور ایی طرف مربانی اور ہے کام مقرر کیا ہولہ"

(مورة مريم آيت ٢١١٦)

ساتھ آبا ہوں' یہ کہ میں تمہارے واسطے بیاتا ہوں مٹی ہے مانند صورت حانور کے۔ پس پھونکتا ہوں میں اس میں۔ پس وہ ہوجاتا ہے جانور اللہ کے حکم کے ساتھ اور اچھا كرتا ہول يبيك كے حنے اندھے كو 'اور سفيد داغ والے كو ' زندہ كرتا ہول مردے كو ساتھ علم اللہ کے 'اور تم کو خبر دیتا ہوں اس چیز کی کہ تم کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ كرت موتم اين كرول مي تحقيق اس من البية نثانى بتمهار واسط أكر مورتم

جگه رہے کی اور یانی جاری کیا۔ ﴾

حفزت مريم عليهاالسلام اور حفزت عيسي عليه السلام

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينهما الى ربوة ذات قرار

و معین (سورة المؤسن آید ۵۰) " ﴿ اور جم نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کو اور اس کی مال

(سورة آل عران آب ٢٩ مي بي كه) حضرت عيلي عليه السلام نے فرمايا:

" یہ کہ تحقیق میں تمارے اس تمارے رب کی طرف سے نثان کے

حفرت مین علیه السلام کے معجزات

مریم صدیقه علیهاالسلام کونشانی اور جگه دی ہم نے ان دونوں کو طرف زمین بلير ك

ایمان دالے۔"

اٹھایا۔"

#### مائده كانزول

## اصحاب كهف كاكثى سال سونا

(1)..... الكيا ممان كيا ب تون يدكه فار اور اس كھود بوت كر بنة والے امارى نشاندل ميں سے مجيب تھے۔" (مرد بمك آيت ا)

(۲)....."پس ہم نے ان کوغار میں سلادیا گئی ہر س گنتی کے بھر ہم نے ان کو (مررہ کل آبے۔۱۴۲۱)

(۳)....." یہ نشانیول اللہ کی ہے۔" (۴)....." اور دوا بی غار میں رہے تمین سو تو در کے۔" (سررۃ کمف آیدہ۲)

معجزه شق القمر

'' قیاست نزدیک آئی اور چاند پیٹ گیا اور اگر کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیرلیویں اور کتھ میں جاووے۔ ہیشہ کا قری اور چیٹاایاا نبوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشول کی اور ہربات قرار کیڑنے والی ہے۔'' (مرہالقرآنے۔اس) **نُوٹ** : ان سات مختف واقعات کو آیات اللہ لیمنی خدا کی قدرت کے نثانات کما گیاہ۔

# وا قعات نادرہ خدا کی قدرت کے نشان

اورمر زاغلاماحمررئيس قادمان

م زا قادمانی اور ان کے مرید کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کار فع جسمانی سنت الله اور قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ذیل میں چند ایک ایسے واقعات

کھے جاتے ہیں جو قانون قدرت کے خلاف ہیں اور ان کو مرزا قادیانی اور ان کے

مريدول نے نه صرف لکھاہے بلحہ صحیح تشکیم كياہ۔ ا(1)حضر ت ابر اهیم علیه السلام پر آگ سر د ہو گئی

"ابر اهيم عليه السلام جو نكه صادق اور خدا تعالى كا وفادار بنده قعال لئے ہر

ا بک ابتلا کے وقت خدانے اس کی مدد کی۔ جبکہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدانے آگ کواس کے لئے سر د کرویا۔" (حقیقت الوحی ص ۵۰ نزائن ص ۵۲ ج۲۲)

(۲)حضرت یونس علیه السلام نبی مجھلی کے پیٹ میں

''اب ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیپٹ میں مرا نہیں تھااور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہو شی اور عثی تھی اور خدا کی ماک کتابیں یہ گواہی ویتی ہیں کہ یونس علیہ السلام خدا کے فضل ہے مچھلی کے پیپ میں زندہ رہااور زندہ نکلا اور آخر قوم ناس کو قبول کیا۔" ( سی بندوستان میں من ۱۴ ترائن می ۱۱ج ۱۵)

(۳)نبی نے مر دہ زندہ کیا

"انبیاءے جو عجائیات اس فتم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سانپ' بناکر

#### 415

و کھلادیالور کسی نے مروے کو زندہ کر کے و کھلایا۔ بیداس قتم کی دست بازیوں سے منزہ بیس جو شعید ہازلوگ کیا کرتے ہیں۔ " (داہیں احمد ۴۳۳ ساس میونون میں ۱۵ امام ۱۵ م

#### (۴) حفرت مسيحان مريم عليه السلام بـ باپ

" بهاراا بیان اور اعتماد یی بے کہ حضرت سمج علیہ السلام میں باپ شحے اور اللہ نعائی کو سب طاقتیں ہیں اور تیچری جو بیہ وعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تعاوی دی غلطی پر ہیں۔" (نظر الکم ، اجمان ۱۰۱۰ء میں ۱۱

(۵)حفرت مسيح عليه السلام نے مهديس باتيں كيس

'' یہ عجیببات ہے کہ حضرت مسیح نے توصرف مید میں ہی ہا تمیں کیں مگر اس لاکے نے پیٹ میں ہی دوم تبدہا تمیں کیں۔'' (زین انقلوب میں اسم نوائن میں اوج ہوں)

(۲)چاند دو مکڑے ہو گیا

" قرآن شریف می فد کور ب کد آخضرت علیه کا انگل که اشاره ب چاند دو کلزے ہوگیا اور کفار نے اس مجره کو دیکھا۔ اس کے جواب میں یہ کمناکہ ایسا وقوع میں آع طاف علم بیئت بے یہ سراس فضول باتمی میں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ : "اقتریت العماعة وانشق القمر وان بروا آیة بعرضوا ویقولوا سحرمستمر "فین قیامت نزدیک آئی اور چاند پھٹ گیا اور کافرول نے یہ مجرود کھا اور کماکر یہ یکا جاووے جس کا آسان تک اثر چلاگیا۔"

، مس کا اسمان تک آتر چلا کیا۔ " (چشه معرفت می ۱۴ ۴ مهره تائزائن می ۱۱۴ ج

" بعض عورتم جو بہت ہی نادر الوجود میں مباعث غلبہ رجو لیت اس لا کُلّ ہوتی میں کہ ان کی منی دونول طور قوت فاعلی وانفعالی رتھتی ہو اور کس سخت تحریک

(۷)بعض نادرالوجود عورتیں

416

خیال شہوت سے جنبش میں آبار خود خود حمل شحمر نے کا موجب ہو جائے۔" (مرمہ جمرائیہ میں ۲ سنونائی س4 دعت)

#### (٨) برے نے دودھ دیا

'' کچھ تھوڑا عرصہ گذراہے کہ مظفر گڑھ ٹیں ایک الیا بحرا پیدا ہوا کہ جو بحریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کا شہر میں بہت چ چا پھیلا تو سیکالف صاحب فریق کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیدا کیے عجیب امر قانون قدرت کے مظاف سمجھ کر دہ بحرااپنے دورو شگوایا۔ چنانچہ دہ بحراجب ان کے رویرود دہ گیا تھا شاید قریب ڈیڑھ میر دودھ کے اس نے دیا در مجم دہ بحث جناب ڈپٹی محشر بھائب ضاند لا ہور میں مجھائی ایت ایک شاعر نے اس پر ایک شعر تھی بھائیاوروہ شعر بیے ہ

مظفر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی یمال تک فضل باری ہے کہ بحرا ددوھ دیتا ہے (مربہ جماریہ ۲۰ افزائن ۴۰۵۰۰)

(۹)ایک مر د نے دودھ دیا

" غین معتبر اور تقد اور معزز آدی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے چشم خود چند مر دول کو خور تول کی طرح دودھ دیے دیکھا ہے بلعد ایک نے ان میں سے کھا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤل میں اپنے باپ کے دودھ سے ہی پرورش پایاتھا۔ کیونکد اس کی مال مرگئی تھی۔" (مرسہ خم آریس ۲۵ سانوائن مید ۲۵)

#### (۱۰)اڈی میں سے یا خانہ آنا

"ان دونول طبیبول میں ہے ایک نے اور غالباً قرشی نے خودا پی اڈی میں موداخ ہو کرادر بھراس راہ ہے مدت تک براز تھنپا خاند آتے رہنا تحریم کیا ہے۔" (مرمہ خم آرس ۴۰۰ خوائی س ۴۹۵۶۹۲)

## (۱۱)خداا پنا قانون بھیبدل لیتاہے

'یہ تو تی ہے کہ جیسا کہ خدا فیر متبدل ہے اس کے صفات تھی فیر متبدل ہیں۔ اس ہے صفات تھی فیر متبدل ہیں۔ اس ہے کس و انکار ہے گئی ہے اور کون کمد سکت ہے کہ دوہ اس کی عمیق در عمیق اور ہے حد قدر قول کی انتا تک پیخی گیا ہے ہیں۔ اس کی قدر تیں فیر محدود ہیں اور اس کے عبائب کام نامید اکنار ہیں اور اپ خاص بدوں کے لئے اپنا قانون تھی بدل لیا ہے گرومبد لنا تھی اس کے قانون میں واظل ہے۔ "
ہے۔ " (چھہ معرفت س ۲۰ فورش میں ۱۳۰۰)

(۱۲)روٹی در ختوں کو گلتی ہے مرد کرکی کر اور نہ کر گلتی ہے میں اور کرکھ

"جزا کرویلئیک میں کی کافیارو فی در خول کو گئی ہے۔ اسے بدیڈ فروٹ کئے میں۔ ملاحقہ ہوبر ٹن انسا ٹیکلوپیڈیا 'جزائر پالی میٹیا۔" (6روق قادیان 2 سائند ۱۹۲۴ء میر ۸)

## (۱۳)واژ همی والی عور ت

" جنوری ۱۸ ۹۱ء کے رسالہ نیچر ٹین لکھا ہے کہ ایک گھوڑے کے بال ۱۳ فٹ اور دم • افٹ ناپے گئے۔ ایک عورت من اوولنس کی داڑھی کے بال ساڑھے آٹھ فٹ ناپے گئے۔ "

. ''ایک عورت کی کمر تک لبی داؤهی تقی۔ ڈرلیٹرن کے میتال میں ایک عورت فوت ہوئی جس کی تھنی داؤهمی اور مضبوط مو فیص تھیں۔''(مدانت ہریہ م۸۷)

## (۱۴)داڑھیوالامچہ

میر و ۳۰ اکتور میر وش ایک عجیب الخلفت چه پیدا ہواہے جس کے مند پر پیدا ہوتے ہی داڑھی ہے۔ داڑھی ہے اس کی شکل عجیب می نظر آتی ہے۔ لوگ اس کو (الفضل قادیان ۱۲ نمبر ۲ ۴ نومبر ۱۹۲۸ و س۱۲)

ديكھنے كے لئے آتے ہيں۔"

### (14) تين ڻانگوںوالاحيه

اخبار سیاست مور قد که ااپریل ۱۹۲۵ء ش حسبة بل خبر شائع ہوئی ہے۔ امر تسریش ہا تھی دردازہ کے باہر چھر روز ہے ایک عجیب الخلقت انسان کی نمائش کی جاری ہے جس کی خلاف معمول تھی تا تھی جیسے نصف حصہ جسم میں اندری ہے۔" (افضل ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۵ء من ۱۹۲۸ء)

## (١٦)دانتوںوالی مرغی

"نیویدک میں ایک فخص کے پاس ایک مرفی ہے جس کے منہ میں دانت میں اور اس کی مادٹ بھی کمی قدر مجیب ہے۔ اس کی چونج چیٹی بید پیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پنچے منہ کا سوراخ مثل دبن کے ہے جس کے اندر دو مسلسل لڑیاں وائتوں کی میں۔" بیں۔"

## (۱۷)مرد کے ہال بچہ ہونا

"چند سال گزرے ہیں کہ اخبارات نے شاقع کیا کہ یورپ میں کی جگہ ایک جوان آدی کے پیٹ میں رسولی پیدا ہو گئی۔جبدوہ دھ کرزیادہ تکلیف دیے لگی تواس پراپریشن کیا گیا۔ چیراویے پر اس میں سے طلعت انسانی چید نکلااگرچہ زندہ دنہ تھا محراس کے قریباتمام اعضاء نے ہوئے اور پورے تھے۔" (انسٹی ۱۲ نبر ۲۵۰۵، ۱۲ پر ۲۵ ۱۹ میں ۲۰

## (۱۸)مردکے پیٹ میں توام یج

' مبائز کی (سربیا) کے شفاخانہ شن ایک کاشکار اپنی بدوی کو داخل کرانے کی غرض سے لے گیا۔ دہ حالمہ تھی جب کاشکار کی ڈاکٹر سے ملا قات ہوئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کاشکار کے شکم شن ایک غیر معمولی دشل ہے جس کی دجہ سے اس کو ہے

*حد تکلیف ہے اس پر عمل جر*احی کیا گیا تو دنبل میں سے دو توام پیچ پر آمہ ہوئے۔'' (فاروق قادیان مور در ۱۵ اکتور ۱۹۲۹ء ص ۲۰)

#### (۱۹) بے دانت یچ

''ایک بمودی کے دویج ایسے پیدا ہوئے تھے کہ ان کی ساری عمر میں نہ تو ... بال بیدا ہوئے اور نہ بی ان کے دانت نظے۔" (مدانت مرسمیه ص۵۸)

## (۲۰)نوبرس کی لڑ کی کولژ کاپیدا ہوا

" ذُاكِرُ واه صاحب كا أبك چيثم ديد قصه لينب نمبر ١٥ ، مطبوعه كم إير بل ۱۸۸۱ء میں اس طرح لکھاہے کہ انہوں نے الی عورت کو جنایا جس کو ایک برس کی عمر ہے جیض آنے لگا تھالور آٹھو س ہر س حاملہ ہو ئی لور آٹھے ہر س دس مہینہ کی عمر میں لز کا پیدا ہوا۔" (أربيدويرم ص ٥٦ نزائن ص ١٢ ج٠١) (۲۱) عجیب چه جو پیدائش پوژهاہے

"لنڈن کے اخبار مانچسٹر گارڈین میں ایک عجیب وغریب جدے حالات چیے ہیں یہ ۱۹۲۲ء میں کر سمس کی رات کو مسٹر جوزف کا بمن سکنہ ۴۸ ہائی سٹریٹ بائی گٹ لنڈن کے ہال پیدا ہوا تھا۔ یہ بیدائش کے دفت ہے ہی یو ڈھامعلوم ہو تا تھا۔اس کے چرے اور جسم پر جھریال پڑی ہوئی تھیں۔ یہ بیدائش کے دن سے لے کراب تک (فاروق قادیان ۲ ٔ ۱۳۴هوری ۲ ۹۲۱م ش ۲) رومای نهیں۔"

## (۲۲)۲اسپروزنی بچه

و ہلی 9 ستبر کل زنانہ ہیتال میں ایک عورت کے ۱۲ سیر دزنی جے پیدا ہواجو عورت کا جار جکہ سے پیٹ جاک کر کے نکالا گیا۔ چر اوراس کی مال دونوں مر سے۔" (النسنل قادمان ۱۸ ستمبر ۱۹۲۸ء ص ۱۲ اج ۱۶ نمبر ۲۳)

#### (۲۳) دوده ديخوالامرو

"اس کے علاوہ میں نے جول میں ایک آدمی الیاد یکھا تھا جس کے پیتانوں 
سے مور توں کی طرح رودھ نکتا تھا۔ پھر جب ہم تر آن شریف کی طرف فور کرتے
ہیں تو وہاں پر بھی بعض امور نادرہ حتم کے پاتے ہیں۔ شٹا حضرت یوٹس علیہ السلام کا
پچھل کے پیپ میں تمین دن تک ذخہ صحح سالم ر جنالور پھر ذخہ ہی نکل آبا۔ ایسا ہی
حضرت موکی کا صحح سالم سندر سے پار چلے جانالور فر مون کا ای داستہ پر خرق ہوجانا
درش القرکا ہونا۔"
(عدرت موکی) کا مسلم سندر سے ار چلے جانالور فر مون کا ای داستہ پر خرق ہوجانا

## (۲۴)جایانی مرغی

" و کی کم اپریل ماگاساگا کے زو یک ایک کسان کے پاس ایک مرفی ہے جو باتی کرتی ہے مرفی چیا سلام الودائ اور چدو مگر الفاظ جاپائی زبان میں اول سکتی ہے۔(ریفار مر)" (نبار مارد تا تویان ۱۵ افر مورد ۱۵ مربی بل ۱۹۳۰م مراکالم فرس

## (۲۵) ہنگو میں ایک عجیب الخلقت مجہ

معتود ۸ متم شمر کے ایک محلّہ شی فضد بدنگش خان غلام حیدر خان نے آیک ایسے لڑکے کو دیکھا جو دودن کا تقار دولول پاؤٹ کی انگلیال ایر ایول کی جگہ خیس اور دولول ایرایال انگلیول کی جگہ پر اور دولول پا تھول کی انگلیال تھی الٹی تھیں لوگ اس چیہ کودیکھنے آرہے تھے۔" (خیار علی ایوردا حجر ۱۹۳۰ میں 18 اخیار علی ۱۹۳۰ سے ۱۹۳۰ میں 18 امام نیرس)

## (۲۲)عجيب وغريب عورت

" بولینڈ میں " نمریاز دگر سکا" نام ایک خاتون ہے جس کی عمر تو ۲۵ مرس کی ہے مگر وہ دیکھنے میں بیس سال کی معلوم ہوتی ہے اے شادی کئے سے ۳ سال گزر بھے ہیں۔اب تک یولینڈ کے متعدد ڈاکٹر اس کا معائنہ کر چکے ہیں مگر وہ اس کے شباب جادوانی کی کوئی تو جیرمہ نہیں کر سکے ان کابیان ہے کہ خاتون کی جسمانی حالت اور جلد ہے بوھا یے کے آثار بالکل ظاہر نہیں ہوتے۔ ماریاا پی عمر میں مجھی بیمار نہیں بری اس

نے نہ تمجی سکرٹ پاے نہ قہوہ۔" (اخبار معباح قایان ۱۵ انبر ۸ ۹ مورند ۵ ااریل و کیم می ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳)

(۲۷) بهت سونے والی عورت

"اٹلی میں ایک لڑکی مثینا پیری ۱۸۶۳ء میں جبکہ اس کی عمر ۱۵سال کی تھی

سوئی اور آج تک اس کی نیند نہیں تھلی۔اس تمام عرصہ میں وہ سوئی رہی۔ور میان میں شاذوناور ہی مجمی اس کی آگھ تھلی ہوگی اب اس کی عمر ۸۸سال ہے .....امریکہ میں

ا کماڑی ۲ سال تک متواتر سوئی رہی۔"

. (اخبار معباح قادیان برج ۱۱ نمبر ۸٬۹ مور ته ۱۵ الريل و کيم ممکي ۲ ۱۹۳۶ و ص ۲۱)

# (۲۸)عجیب وغریب دل

"ہلوی کے ایک سٹیٹن ماسٹر کی ہیدی کا دل نہ صرف الٹی جانب یعنی دائیں جانب ہے بلعد اس کارخ بھی الٹاہے اور او پر کا حصہ کچلی طرف اور نجلا حصہ او پر کی طرف ہے۔اس جیرت انگیز امر واقعہ کا انکشاف اس وقت ہواجب وہ ایک دن ہپتال میں

ا بمرے معائد کے لئے عنی کیونکہ اے دل کا عارضہ ہو گیا تھا۔ آج تک اس قتم کی

مثال دنیاتھر میں کمیں سننے میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر تھی چیرت ہے انگشت ید ندال رہ گئے

کین عورت کوئمی فتم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔اس کی صحت بہت اچھی ہے۔ (اخبارمعباح قادیان ج ۱۱ نمبر۲ مودید ۱۵ مادیت ۱۹۳۷ء ص ۱۷)

(٢٩)حسن لماكاحال

"حسن بلانامی ایک مخض جو دره دانیال کے قریب ایک گاؤں میں رہتاہے

اس کی عمر ۱۲۹ سال ہے۔ اس کی جسمانی اور دماغی حالت نمایت عمدہ ہے۔ اس نے حال تی عمل ایک سے ۳ سالہ عورت فاطمہ خاتم ہے شادی کی ہے۔ حسن بلا کی بصارت بھی انچھی ہے اور وہ ہفتہ عمل تین بار ۲۳ ممل چلا ہے۔ اس کا قول ہے کہ چلنے بھرنے ہی ہے میری صحت قائم ہے۔ " (افیار مدارج اویان جا انہر ۲ سرورد ۱۵ اردی ۱۹ موسود)

#### (۳۰) کھانانہ کھانے والی عورت

"تربیانوش ایک ۳۸ سال کی جر من مورت بے جس کے ہال کسانی کا چیشہ وہ تاہے۔ یہ و تاہے۔ یہ وہ تاہے کہ اس مال سے کمار قتل تحصل کا کہ مال کے جو مؤل سے من ہوا۔ مزید ہر آل وہ اس زمانہ میں بغیر سوئے ہوئے میں کام کان کرتی رہی۔ ان حالات کے باد جو دوہ مستعد خوش نظر اور چشاش بھاش نظر آتی ہے۔ " درسالہ تعدد محدد فائ 24 نبر علید علیہ وہ ۱۹۳۸ء م ۱۳۳۵ء م

#### (۳۱) آگ تنگے کونہ جلاسکی

"عناصر کی طبعی خاصیتیں چو نکہ ضداد ند کر یم نے بی ان کو عطا فرمائی ہوئی میں وہ جس وقت چاہے ان سے واپس لے سکتا ہے دور معطل کر سکتا ہے۔ چنا نچہ آرید شاستر ول بیس ہے لکھاہے کہ :

یر ہم نے آگ کے سامنے ایک تڑکار کھ دیا گر آگ اپنی پور کی طاقت سرف کرنے پر بھی اس شکے کو فد جلا گل۔ تب آگ کو خد اکی طاقت کا چند لگا۔ "(افباد قادرتی تادیان مورور 2 آگ ۲۹۹ میں کالم نم ۲۲ کین ایشاد تبر اکمار آرمیدرد ۱۹۱۲ میں ۲۱)

## (۳۲)ایک لڑکے کے دودل ہیں

"او محمد میں ایک لڑے کے دوول ہیں۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر بچے ہیں اور

اے نمایت عجیب بات متاتے ہیں۔ لڑکے کواس ہے ذرہ بھی تکلیف نمیں۔" (اخبارہ قاران تا انبر ۲۲ سرون ۲۳ مرد ۲۳ کی ۱۹۱۹ می ۵ کالم نبر ۲)

#### (۳۳)دوعجيب دغريب لز كيال

ہاڑ ہور ضلع ڈرہ اساعیل خان میں ایک کممار کے گھر میں دولؤ کیاں پیدا ہو کیں جن کی پشت آپس میں کی ہوئی تھی۔ دوسر ادر چار آٹھیس کرما تکئیں وہ تھیں۔ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی اولے لگیں گران کی زبان کچھ سمجھ میں نمیس آتی۔ مرف کلمہ سمجھ میں پڑتا تفالہ لوگ جوق در جوق انہیں دیکھنے آئے تولؤ کیول نے انہیں دیکھ کرروہا شروع کیاور ٹھنڈی آئیں افر کر کچھ کمتی تھیں گرا کیک حرف بھی سمجھ میں نہ آتا تھااور ایک دن زغدہ در کر مرکئیں۔ جس کی لاش عائب ہوگئی۔"

(اخاربدر قامان مورخه ۱۳ منی ۱۹۱۲ و ۲۰۰۰)

## (۳۴)عجیبوغریب بحری

#### (۳۵) تین عجیب دا قعات

(۱).....۱ کونواب معین الدین خان بهادر جاگیر دار حیور آباد د کن نے حضور نظام الملک کوالک مرغ نفر گزارا جس کی جارع تکیس تھیں۔

(۲)..... ۱۹۰۹ء کو حدید آباد دکن کے کو توال نے حضور سرکار نظام کے سامنے ایک لڑک چیش کی جس کے دومنہ ، چارہا تھ ، چارہاؤک چار آٹھیس تھیں۔ (۳)..... ۱۹۱۰ میں ویلی میں ایک مسلمان سود اگر کے ہال لڑکا پید ابواجس کی جائے بر از تدارو تھی۔ (اخبابدر 5دون سور ۲۳ کا ۱۹۱۲ میں ۱۶ کام نول

(٣٧)ايک عجيب وغريب عورت

" حال ہی میں یر طانبہ اعظم میں ایک مورت ہم ایک موال اسال فوت ہوئی ہے اس کی صرف ایک لوگ ہ سال کی عمر کیارہ گئی ہے گویاس کو جس، وقت پہلا حمل ہوا خقاقواس کی عمر ۱۹۰سال کی متح ہے۔"

#### (۳۷) بوے سر والاانسان

" فیونس میں ایک مور بھر اس مالہ قدور میانہ تھااس کا مر انتابدا تھا کہ لوگ دور دورے دیکھنے کے لئے تہن ہوتے رہے تھے۔ اس کاناک تھی بیت بدا تھا۔ اس کامنہ انتابدا تھا کہ دہ ایک تریوز کو آسانی ہے کھا جاتا تھا جس طرح عام آدمی سیب کو کھا سکتا ہے۔"

(۳۹) کپر کے پیٹ میں پپ

"اورایگان امریکہ سے ایک عجیب وغریب اطلاع موصول ہوئی ہے۔بار

ار اسنوپی ایک تیرہ مینے کی لڑکی ہے یہ پیدائش کے دقت صحت کے لحاظ سے انجھی تھی کین چندماه ہے اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہوا۔جب پیٹ بہت بڑھ گیا تو علاج کر ایا گیا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں کوئی ہماری نہ آئی آخرا یکسرے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیپ میں جیہ ہے۔ ڈاکٹروں کی جیرت کی انتانہ رہی دو چار ڈاکٹروں نے پور ااطمینان کر کے لڑکی کا پیپ جاک کمااور حیہ نکالا جس کا قد سات اپنچ تھا۔ اس کا چیر ہ ابھی نہیں بیا تھالیکن دماغ اور ہاتھ ماؤل بن ملے تھے۔ ماہر ڈاکٹرول کا بمان ہے کہ اسٹونی کے ساتھ ایک اور میر کاستقرار بھی ہو گیالیکن اتفاق ہے یہ نطفہ اسٹونی کے اندر جلا گیالور اس کی نشود نما جگہ نہ ملنے کی وجہ ہے رک گئی اور جب اسٹونی پیدا ہوئی اور بڑھنے گئی تو اس جیہ کی نشود نما بھی ہونے لگی۔ ہرار لوگ اس بھی اور چی کے جد کود کھنے آرہے ہیں۔" (اخبار مدينه جورج ٢ تنبر ٢ موريد ٨ تبون ٨ ١٩٣٨ء ص ١٤٧٨ نبر ٢) (۴۰) کائیس سال سے نیند نہیں آئی جنگ کے ایک زخم خور دہ کی حالت یور ڈالیٹ (ہوائی ڈاک ہے) یہال کے ایک قریبی گاؤں میں ایم پال کرن نامی ایک ریٹائر ڈکلرک ایلی ہیدی اور تین چوں کے ساتھ رہتا ہے۔اس کی عمر ۵سمال

ہاں فخص کا سر جنگ عظیم کے دوران میں جون ١٩١٥ء میں مجروح ہو گیا تھا۔اس وقت ہے لے کر آج تک یعنی کال ۲۲سال تک یہ فخص اب تک نہیں سویا۔ حال ہی

میں امریکہ کی ایک فرم نے (جس کا کام عجوبہ روزگار چیزوں کو فراہم کرنا ہے) اے

پیکش کی تقی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا سر فرم حاصل کر سکے۔ یہ مخف چونکہ

ند ہی رجانات رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جہم اور روح خدا کی ملکیت ہے اس لئے

اں پیں کش کو محکر ادیا۔ ایم کرن کا بیان ہے کہ میں ۲۴ گھنٹہ میں ۸ مرتبہ رو فی کھا تا ہوں۔ جب میں تھک جاتا ہوں اور آرام کرنا جا ہتا ہوں اس وقت چند گھنٹوں کے لئے آ تکھیں بند کر لیتا ہوں اور خالی الذین ہونے کی کو حشش کر تا ہوں لیکن اس کو حشش بیش مجمی کا میاب شیس ہوسکا۔ (اخبر معربد پر کلک مورجہ وافرد کی ۱۹۳۸ء)

## (۴۱) کیاانسان بائیسکل کھاسکتاہے

د نیانے مجیب و غریب انسان پیدا کئے ہیں بعض انسانوں کے واقعات تواس قدر جرت انگیز میں کہ ان کا میتین کرنا بھی د شوار ہے۔ لندن کی ایک اطلاع ہے کہ وہال اَر تھر بُد لک کی ایک ایسا مجیب و غریب شخص ہے کہ یہ تمین ہفتہ کے اندر اندر فولاد کی کی بنی ہوئی بور کی بائیکل کھا گیا۔

ای طرح او تحرید لک کاؤیڑھ سالہ چہ جو چیز جاہتاہے کھاجاتا ہے۔ اس چہ کی عمر اگرچہ انھی بہت کم ہے لیکن اس کے پورے دانت نکل آئے میں اور دانت نمایت مضوط اور موتی کی طرح چیکدار ہیں۔

یکے دن ہوئے یہ جوج گھوڑے کے تھلونے کاد م کاٹ کر کھا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک حجی کالیپ کھالیا۔ گر امون رایکارڈ چیا گیا۔ حال ہی ہیں اس نے ایک سیغفی بن کھائی۔

پن کے کھانے کے بعد اس چر کو بیٹٹ میری ہمپتال میں لے جایا گیا جہال ڈاکٹروں نے اس چر کا معائد کیا تو پہ چاکہ مید بن چر کے معدہ میں ہوست ہے کین اس کے ساتھ میں ساتھ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بین معدہ میں ہوست ہے محر خطرہ نہیں۔ میان کیاجاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو کھاجائے اور ہضم کرنے کی صلاحیت اس چر کواپنیاپ سے دراشت میں فی ہے۔ خیال کیاجاتا ہے کہ ایس مجیدہ فریب ہاضمہ کاچہ صدیوں سے نہیں دیکھا گیا۔" (انجادہ یہ جورویان نے انبردہ سرودہ جونہ میں میں

#### (۴۲) دوده ديخوالامر د

" ڈاکٹر شیک نے ایک فخض کا ذکر لکھا ہے کہ جے وہ خوب جانتے تھے وہ

این شاب کے زمانہ سے مجاس سال کی عمر تک دودھ و بتار باد"

(رساله بعدر د صحت د پلیاسته ماه د تمبر ۲ ۱۹۳۶ م ۳۰)

#### (۳۳) پغیر کان کے سننے والالڑ کا

"پادر (بزرید واک) کابل کے اخبار اصلاح میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں درج ہے کہ ہرات کے قریب عبدالر حمٰن نامی ایک مخفس کالڑ کا جس کانام نذر محرے بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ کان کی جگہ اس کے سوراخ تک نہیں ہیں۔ ڈاکٹر دل کی رائے ہے کہ اس کے نتھنے کانوں کا کھی کام دیتے ہیں۔"

(اخیار روزنامه تج دیلی مور تنه ۱۳جولائی ۱۹۴۰ء ص ۲ کالم نمبر ۳)

## (۴۴) گھڑیال کے پیپٹے سے زندہ آدمی نکلا

لا مور ۲۰ دسمبر ملتان كى ايك اطلاع سے يد چلنا ب كد ايك گفريال كے مدہ سے ایک زنمہ آومی تکالا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے یا پنج دریاؤں کے منتهم میں ایک گھڑیال (گرمچھ) ایک آدمی کو ہڑپ کر گیا۔ ایک مائ گیر حادثہ کی اطلاع یاتے ہی موقع پر پہنچااوراس نے کسی تدبیر ہے گھڑیال کو ہلاک کر کے اس کا پیپ جاک کیااور دہاں ہے اس آدمی کو نکالا۔ یہ مخف آگر چہ پہوش تھا مگر ہدر ج اسے ہوش آگیا۔ میتال میں اس کی حالت احجی ہور ہی ہے۔" (الملال کلئة ٣٣ د مبر ٤٩٣ وس منبر ٨٨)

" غرض الله تعالى كى محلوقات من بنظر غور تامل و تدير كرنے سے علت ہو تاہے کہ و نیامیں انسانی پیدائش کے ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ جن کو و کیے کر ہم اس کے حضور میں سر انجو و ہونے کے سواکوئی چارہ نمیں ویکھتے۔
کی معین طریق پیدائش کو ہم قانون ................. قدرت کی محدود تعریف وائرے ش محیط خیس کر سکتے ہم کیالور امارا علم کیا۔ دن رات امارے سامنے نئے نئے مشاہدے چیش ہوتے رہے چیں جبکہ وہ ذات خود وہم وقیاس سے بالاتر ہے لوراس کی قدرت ہمی انسانی مجھے کے دائرے لور وہم وقیاس سے بالاتر ہے۔ تو اس کے قانون پر انسانی علم کمال اصاطر کر سکتا ہے۔" (ائل معدالت مرسمیں سامند میں سرائد الدی سامرہ وقیان کر انسانی علم



مرزا قادیانی کی کمانی! مرزااور مرزائیوں کی زبانی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلوّة والسلام على خاتم النبين وعلى . آله واصحابه اجمعين .

اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ماہ دسمبر ۱۹۳۲ء ہے آئ تک میں نے چودہ عدد کمانی اور رسالے فرقہ مرزائید ورسالے افرقہ مرزائید ورسالے اللہ کو دین اللہ کا درید میں کسے اور خاص حافظہ اور شائع کے جیں۔ اللہ کر کا رخے کے جو این اسلام کی ضد مت کی توفیق عظا کی ہے۔ اور خاص دباغ ناص حافظہ اور خاص طاقت اس کار نجر کے لئے عظا کی ہے: "هذا من فحضل دبی" میں نے اداوہ کیا ہے۔ کہ مرزائی لڑنچ کے حوالوں ہے ایک دلیپ رسالہ کھول۔ اور اس میں مرزائی ام خاتواں کھول۔ اور اس میں مرزائیلام احمد تادیاتی کا خاتھ ال 'جاہوں کہ بیر رسالہ مفید تاہت ہو:" و مما تو فیقی الا جالله خداوند تعالیٰ سے دعائر تاہوں کہ بیر رسالہ مفید تاہت ہو:" و مما تو فیقی الا جالله علیہ تو کلت و الیہ ادید."

موینگ جاهید مر زا قادیانی کی کهانی مر زااور مر زا ئیول کی زبانی خاندان مر زا

(۱) ..... اب میرے موانح اس طرح پر ہیں۔ کد میر انام فلام احمد میرے والد صاحب کانام غلام مر تعنی اور واداصاحب کانام عطامجہ لور میرے پر واداصاحب کا نام گل محمد فقا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری قوم مغل پر لاس ہے۔ اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات ہے جواب تک محفوظ ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ وہ اس ملک میں سمر قلرے آئے۔ (تلب البریس سم سافیہ موتائی جاس ۱۹۲۳)

(۳).....اور اس پیشگوئی کو شخ نمی الدین این عرفی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں تکھا ہے۔ کہ وہ صدینتی الاصل ہوگا۔

(مقتدادی ساء ماثیه نوائن ۲۲س ۲۰۰۰) سسایک حدیث سے جو کنز العمال میں موجو دے۔ سمجما جاتا ہے۔ کہ

رسی است یک مدیر است کار کرد و این میں کو دولا ہے۔ کہ الل فارس میں بندو وہ آنے والا میں الل فارس میں بندی بندو اس کی استراکی ہولہ اور بندی فاطمہ کے ساتھ امہاتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ ججے ماصل ہے۔ فاطمی ہولہ جیسا ماصل ہے۔ فاطمی ہولہ جیسا ماصل ہے۔ فاطمی ہولہ جیسا کہ معدیثوں میں آیا ہے۔ بال میر بیاس فارسی ہونے کے لئے بجر المام المی کے اور پکھ کہ ورجی میں المستراکی ہونے تمیں۔ (تقدیم ورجی میں و مؤترین بیاس فارسی میں درجی میں و مؤترین بیاس والد کے فور پکھ میں موترین بیاس والد کھی ہوں میں موترین بیاس فارسی کے اور پکھی میں میں موترین بیاس فارسی کے اور پکھی ہوں میں موترین بیاس فارسی کے اور پکھی ہوں کہ میں موترین بیاس فارسی کی میں کے اور پکھی ہوں کی میں کی میں کہ بیاس کی میں کی کہ میں کہ بیاس کی کی کہ بیاس کی کہ کہ بیاس کی کہ کہ بیاس کی کہ بیاس کی کہ بیاس کی کہ بیاس کی کہ کہ کہ کہ کہ ک

(٢)....."سوانی قرأت فی کتب سوانج ابائی وسمعت من ً

ابي ابن ابائي كانوامن لجر ثومة المغلية ولكن الله اوحى الى انهم كانوامن بني فارس لامن الاقوام التركية ومع ذلك اخبرني ربي بأن بعض امهاتي كن من بني الفاطمة ومن اهل بيت النبوة والله جمع فيهم نسل اسحاق و اسمعيل من كمال الحكمة والمصلحة "

فيهم نسل اسحاق و اسمعيل من كمال الحكمة والمصلحة " (مرحقت ادق س2 نائن ٢٠٠٥ (مرحقت ادق س2 نائن ٢٠٠٥ مـ ١٠٠٥)

شجر وُنس

(۱)..... به دا خجر و نب اس طرح پر ہے۔ میرانام غلام احمد الن مر ذا غلام مر تشخی صا حسب۔ الن مر ذا علا محمد صاحب الن مر ذا گل محمد صاحب الن مر ذا محمد و الاد صاحب الن مر ذا الحد قائم صاحب الن مر ذا محمد اسلم صاحب۔ الن مر ذا محمد والاد صاحب الن مر ذا الد دین صاحب۔ الن مر ذا مجعفر بیگ صاحب الن مر ذا محمد بیگ صاحب این مر ذا عبدالباتی صاحب الن مر ذا محمد سلطان صاحب الن مر ذا ابوی بیگ صاحب مورث الخل۔"

. ( کنک البریه ص ۱۴۳ هاشیه خزائن ص ۱۷ ایج ۱۳ انفیمه هیقت او می ص ۷ ۷ بخزائن ص ۲۰ دی ۲۲) و در میناند می میناند می میناند می میناند می المیناند می می از میناند می ۱۳ می ۲۰ دی ۲۲ میراند می ۲۰ میراند می

شجرؤمرزا

مرزاغلام احمد قادیانی کا تجرئ نسب مرزله دی بیک مغل عالی بداس منط خان کے ذریعے یعند عن حضرت نوح تک پہنچا ہے۔ اگر مرزا قادیانی فاری النسل یا بندی امرائیلی بیندی اسحاق میں ہے ہو تار قوجائے قارکر اس کا تجرؤ نسب حضرت پیھوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ، حضرت اورائیم علیہ السلام کے ذریعے سام من حضرت نوح علیہ السلام کی پہنچا۔ محرم عالمہ دیکس ہے۔ عیسوی سنه :مرزا قادیانی نے کها :

"میری پیدائش ۹ ۳ ۱۸ و با ۴ ۳ ما و شد تعمول کے آخری و قت میں ہو کی ب - "کرتب البریس ۲ ۱۳ ماشیر توائین ۳ ۱۱ س که ۱۵ تارین افزار بر مردید ۱۸ کرد ۳ ۱۹ وس ۵ آگراب میات البی (از مخالیقوب مل ترک تاریخ الدین المیریز افزار الله می تا تاریخ در الدریوین ۵ فرر ۲ باست. جزن ۲ ۱۹ وس ۱۹ تا تاریخ افزار الکم مورد ۲ ۲ ۲ کرا الاوس ۳ )

تار تخ اور دن: "بيه عاجز بروز جمه جاند كي جود حوين تاريخ نين بيدا موا

ب- " (تخذ كولايد (سليد ۱۹۱۲ وضاوالاسلام برنم آويان) م ۱۸۱۱ مارش مخواكن ي اس ۲۸۱) وقت : "ملى الحمي جعد كروزيوت شيخ توام بيدا بواقعا- "

(ختیقت الوحی ص ۱۰ ۴ نتر ائن ۲۲۴ ص ۲۰۹)

كيفيت و لا وت: "بر ساتھ ايك لاكى پيدا بوئى تھى۔ جس كانام جنت تفاد اور پہلے دہ لاكى پيٹ بن سے نكل تھى۔ اور بعد اس كے بن نكلا تھا۔ اور بمر سے بعد مير سے دالدين كے گھر بن اور كوئى لاكى يا لاكا نميں بوال اور بن ان كے كئے خاتم الوالد تھا۔"

"" تیسری آدم سے جھے ہے بھی مناسبت ہے کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا۔ اور میں بھی توام پیدا ہوا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی۔ بعدہ 'میں 'اور باس بھہ میں اسپے والد کے لئے خاتم الولد تھا۔ میر سے ابعد کوئی چہ پیدا نہیں ہوالور میں جعد کے روز پیدا ہوا تھا۔ " (زیق القرب سے ۱۵ ٹوزئینے ۱۵ موں 24 نکھ این جو یہ صد بڑم ص ۸۵ ٹوزئینے ۲۱ س ۱۱۳)

مرزا قادیانی کی مال کانام مرزاهشے احرایمائے نے لکھاہے: " فا ٔ سارع من کرتا ہے۔ کہ ہماری وادی صاحبہ یعن حضرت مسیح موعود (مرزا قادیائی) کی والدہ صاحبہ کا نام چراخ طی طی تقا۔ دہ وادا صاحب کی زندگی شس علی فوت ہوگی تھیں۔ "(برہالمدی حدادل میں عردایہ نبروہ) (ایک اور نام بھی زبال زد خلائق ہے۔ مرتب)

#### مر زا قادمانی کے استاد

مر را فادیال کے استاد

" چین کے ذباتہ ش میری تعلیم اس طرح پر ہوئی۔ کہ جب میں تچہ سات

سال کا تقا۔ تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے توکر رکھا گیا۔ جنبول نے قر آن

شریف اور چید فاری کرائی بھے پڑھا کیں۔ اور اس بدرگ کا یام فضل الی تقد اور جب
میری عمر قریباؤ س بر س کے ہوئی۔ تو ایک عرفی خوال مولوی صاحب میری تربیت

میری عمر قریباؤ س بر س کے ہوئی۔ تو ایک عرفی خوال مولوی صاحب میری تربیت

کا لئے مقرر کئے تھے۔ جن کا یام فضل اجمد تفا .......وراس کے جب میں سترہ یا اتفادہ سال کا

ہولہ تو آئی اور مولوی صاحب ہے چید سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل ملیداہ قالہ

ان کو بھی میرے والد صاحب نے تو کر رکھ کر تاہیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا

فواد ان آ تر الذکر مولوی صاحب ہے میں نے نحو اور منطق اور محلت و غیرہ علوم
مروجہ کو جاں تک خداتوں نے بیالہ عاصل کیا۔ اور انعن طبحت کی کتابی میں نے
مروجہ کو جاں تک خداتوں اوردہ فن طبحت میں بنے عادق طبیب تھے۔"
اپنے دالد صاحب سے پڑھیں۔ اوردہ فن طبحت میں بنے عادق طبیب تھے۔"

مر زاسلطان احمد کی پیدائش

"میان کیا بھے سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت سیج مو عود (مرزا قادیاتی) فرماتے تھے۔ کہ جب سلطان احمد پیدا ہوا۔ اس وقت ہماری عمر صرف سولہ سال کی تھی۔" نوٹ : حضرت (مرزا تادیانی)ایمی گویاچہ ہی تھے کہ مرزا سلطان احمہ پیدا ہوگئے تھے۔ (برزالمدی صدال میں مدن نبرہ)(چیہ کے چیہ پیدا ہوگیا میہ مرزا نظام احمد تاریائی کامیجرہ ہے یک محالی کی کرامت؟)

# مر ذاغلام احمد کامچین

"چڙيال پکڙنا"

منام الفدالر حل الرجم \_ بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کماکہ تمہاری وادی ایمہ منطع ہو شیار ہور کی رہنے والی تحییں ۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔
کر ہم اپنی والدہ کے ساتھ حکیٰ بیل کی وفعہ ایمہ کے ہیں۔ والدہ صاحب فرماتے کو ہم اپنی والدہ کے ساتھ حکیٰ بیل کی وفعہ ایمہ کے ہیں۔ والدہ صاحب خین میں چڑیاں گیرا اگر تے تھے۔ اور چا تو نمیں ملا تھا تو ہر کنڈے کے ذیک کے لیے تھے۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ کہ ایک وفعہ ایمہ ہے گاؤکل میں چڑیاں پکڑا اگر تا کم ایک وفعہ ایمہ ہے گاؤکل میں چڑیاں پکڑا اگر تا کھا۔ کہ میں نے نہ سمجھا کہ سندھی سے کون مراد ہے۔ آخو مطوم ہواکہ ان کی مراد حضرت صاحب ہے۔ آئن سیرہ الدی صدول می امنہ والدی مسابق کے در اللہ علی سے کہ اس کی اللہ کی میں چڑیاں پکڑا اگر تے تھے۔ کہ ایم حکیٰ میں چڑیاں پکڑا اگر تے تھے۔ اور چا تو نہ ہو تا تھا۔ تو تیز سر کنڈے سے می طال کر لیے تھے۔ "

## میاں محود احمد کاچڑیاں بکڑنا

میان کیا جھ سے ڈاکٹر میر محمد اساعیل نے کد ایک دفعہ میال (مرزا محمود) دالان کے دروازے مدکر کے پڑیال پکڑر ہے تھے کد حضر ت (مرزا قادیائی) نے جمد 43

کی نماذ کے لئے ہاہر جاتے ہوئے ان کو دکھے لیا۔ اور فریلیہ میاں! گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم نہیں۔ اس میں ایمان نہیں۔ " (برے اسدی سءے انبر ۱۷۸۵)

#### چوری کرنا

"بیان کیا مجھ ے والدہ صاحب نے کہ ایک وفعہ حضرت صاحب سناتے تھے۔ کہ جب میں چہ ہوتا قلہ توایک وفعہ بعض چول نے بچھے کہا۔ کہ جاؤ۔ گھر سے پیموالاؤ۔ میں گھر میں آیااور بغیر کی کے بوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید یوراا پی جیبول میں ہمر کربابر لے گیا۔ اور راستہ میں ایک مفحی ہمر کر مند میں وال کی۔ پس چر کیا تھا۔ میراوم رک گیا۔ اور بوی تکلیف ہوئی۔ کیو فکہ معلوم ہوا۔ کہ جے میں نے سفیدیورا مجھے کر جیبول میں ہمر اقعا۔ وہورانہ تھا۔ بابعہ پیاہوا نمک تھا۔"

(سيرت الهدى حصد لول ص ٢٢٦ نمبر ٢٣٣)

رو ٹی پر راکھ

که دالده صاحبہ نے بید داقعہ سٹاکر کہا۔ جس وقت اس عورت نے بھے بیبات سٹائی تھی۔ اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے۔ گر آپ فاموش رہے۔" (برے السدی حسر ال ۲۳۷۲۲۷ نبر ۲۳۵)

# مر زاغلام احمد کی جوانی باپ کی پیشن!

بیان کیا بھے سے حضر تدالدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زبانہ میں حضرت کسے موجود تمبارے داوائی پنٹن وصول کرنے گئے۔ تو چیچے مرزاالیام الدین بھی چاگیا۔ جب آپ نے پنٹن وصول کرئی۔ تو وہ آپ کو پھسلا کراورد حوکہ ویکر جات قادیان لانے کے باہر لے گیا۔ اور اوحر اوحر پھرا تارہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اوائر ختم کردیا۔ تو آپ کو چھوڈ کر کمیں اور چا گیا۔ حضرت میچ موجووائ شرم سے دائیں گھر جمیں آئے۔" ریے الدی حدول سی سے دائیں ہم اس میں اور کا گھر دیا۔ الدی حدول سی سے موجووائ شرم سے دائیں گھر جمیں آئے۔"

## تلے ہوئے کرارے پکوڑے

بیان کیا بھے سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب جب

بری مجد میں جاتے تھے۔ لو گری کے موسم میں کنو کیں سے پائی نکلواکر ڈول سے تی
مند لگا کر پائی پینے تھے۔ اور مٹی کے تازہ ٹمڈیا تازہ آنجورہ ش پائی بیٹا آپ کو پشند تضا۔ اور
میال عبداللہ صاحب نے بیان کیا۔ کہ حضرت صاحب! ایجھ تلے ہوئے کرارے
کوڑے پیند کرتے تھے۔ کبی بجی بجی ہے شکواکر معید میں مختلے محلیا کرتے
تھے۔ اور سالم مرٹ کا کہا ہے بھی پشند تھا۔"
(یرت الدی صد وال ۱۲۳ ہے۔ ۱۹

#### مرزا قادياني كاماضمه

بیان کیا بھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ حضرت میں مو مود کھانوں میں سے پر ندہ کا گوشت زیادہ پہند فرماتے تھے لیکن جب طاعون کا سلسلہ شروع ہوا۔ توآپ نے اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیو کلہ آپ

فرماتے تھے کہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔ چھی کا گوشت بھی حضرت صاحب کو پہند تعلیا تات با قاعدہ نمیں کرتے تھے ہال عموناً میں کو دودہ پی لیتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا۔ کہ کیا آپ کو دودہ ہضم ہوجاتا تھا؟ والدہ صاحب نے فرمایا کہ ہضم تو نمیں ہوتا تھا۔ کر پی لیتے تھے۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ کہ چوڑے بھی حضرت صاحب کو پہند تھے۔ پی لیتے تھے۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ کہ چوڑے بھی حضرت صاحب کو پہند تھے۔

## مر زا قادیانی کاحافظه

فرقه مرزائيه كے بانى مرزاغلام احمد قادياتى نے تکھاہے كە: "حافظ اچھانبيس ياد نميس دالم"

( حيم د عوت ص ا ٤ ' تزائن ج ١٩ ص ٣٩ ٣ ' رساله ريو يوج ٢ نمبر معبله منه او يوس ١٩٠٣ ء ص ١٥ احاشير )

مرزا قادیانی کاازار بند

اور والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود عمواً ریشی ازار بند استعمال فرمائے تھے۔ کیو نکہ آپ کو پیٹاب جلدی جلدی آنا تھا۔ اس کئے ریشی ازار بند رکھتے تھے۔ تاکہ کھلنے ہیں آسانی ہو۔ اور گرہ بھی پڑجادے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑجاتی تھی۔ تو آپ کو ہوی تکلیف ہوتی تھی۔"
(یرے السدی حدول سمام نبرہ)

## مر زا قادیانی کی گر گابی

"الیک وفد کوئی فخص آپ کے لئے گر گانی لے آپ آپ نے میں لی۔ مگراس کے النے سدھے پاؤں کا آپ کو پید منیں لگاتھا۔ کی وفد النی مین لیتے تھے۔ اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض وفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجاتا۔ تو تک ہوکر فرماتے۔ ان کی (انگریز) کوئی چز بھی اچھی نمیں (اور ان کا فود کا شنہ پودا؟) ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا ۔ کہ میں نے آپ کی سولت کے واسطے سیدھے پاؤں کی شاخت کے لئے نشان لگا ویئے تھے۔ محرباوجوداس کے آپ الٹاسیدھا کہن لیتے تھے۔اس لئے آپ نے اے اتار دیا۔"

## مر زاغلام احمد کی بیماریاں مرض مشیریا کادورہ

ر س سیریا اوروره

"بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح مو مود (مرزا

تاریانی) کو پلی دفعہ دوران سر اور مسیم یا کا دورہ بھیر اول ہمارا ایک بوا بھائی ہو تا تھا۔ جو

۱۹۸۸ء یمل فوت ہوگیا تھا) کی دفات کے چھ دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے

آپ کو اتھو آید اور گھراس کے بعد طبیعت تراب ہو گئی۔ اور جاتے ہوئے فرا گے۔ کہ

آب کچھ طبیعت تراب ہے۔ دالدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد بیخ حالمہ علی

ام جلای پانی کی ایک گاگر گر م کر دو۔ دالدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ یمس سجھ گئی۔ کہ

مر حالات پانی کی ایک گاگر گر م کر دو۔ دالدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ یمس سجھ گئی۔ کہ

حضرت صاحب کی طبیعت تراب ہو گئی ہو گی۔ چہائی شمل نے کی ملازم عورت کو کما۔

کر اس سے پوچھو۔ میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ بی خش صاحبہ کی نے کہ خراب

کو اس سے پوچھو۔ میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ خش عامد علی نے کماکہ کچھ تراب

تو فرمایا۔ میں کی طبیعت بہت تراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ دہا

تی تو فرمایا۔ میں کی طبیعت بہت تراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ دہا

علی تی میں نے دیکھا۔ کہ کو نیکا کی کا کی گیا۔ اور طفی کی کی حالت ہو گئے۔ اس اس تا ہو گئے۔ دالدہ صاحبہ طبی تی میں اس سے بیاس تراس کے بعدت کے بیات خوالدہ صاحبہ طبی تی کہا کہ ذین پر کر گیا۔ اور طفی کی کی حالت ہو گئے۔ اور آسان تک

(سيرت الهندي حصه لول ص ۱۳ نمبر ۱۹)

المجان (۲) ..... "بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوا کل بیں ایک و فعد حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوا کل بیں ایک و فعد حضرت مرح موجود کو بھی اطلاع دیدی۔ اور وہ دو تو اس آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرباتی بیں۔ اس وقت میں نے دیکھا۔ کہ مرز اسلطان احمد تو آپ کی بھار پائی میں اس فامو ٹی کے ساتھ بیٹھ رہے۔ مر مرز اضل احمد کے چرہ پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک بھار بھی اور ایک جھی اور مر بھی اور کبھی اور سر بھی اولی پھڑی احتار کر حضرت صاحبہ کی افتی پھڑی احتار کر حضرت صاحبہ کی نامجھوں کو بائد حتا تھا۔ اور بھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا اور کمجم اور محمد اور میں معرف میں اس کے ہاتھ کا بہتے تھے۔ "

نوث :(۱)اس سے معلوم ہواکہ مرزاغلام احمد تادیانی کو مرض مسلم یاکا دورہ پڑا تعلد مرض مسٹریاسے مراد ہاؤگولہ ہے۔ اور سکیم ڈاکٹر غلام جیلانی مرحوم کی کتاب (عزن عمد من دم (من جدم) س ۹۲۰) پر زیر مرض مشٹریا لکھاہے:

"بيه مرض عموماً عور تول كو مواكر تاہے۔اگرچه شاذه دادر مرد اللحى اس میں جتما موجاتے ہیں۔"

نوٹ: (۲) ''ایک مدی الهام کے متعلق آگریہ عامت ہوجائے کہ اس کو مشیریا 'الیخولیا' مرگا کامر ض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب ک ضرورت نمیں رہتی۔ کیو نکہ یہ ایک چوٹ ہے۔ جواس کی صداقت کی عمارت کو تُنْوین سے اکھیڑ دیتی ہے۔"

(رسالدر بویون ۲۵ نمبر ۸بلت ماه اگست ۱۹۲۷ء ص ۲٬۷)

توث : (۳) المهمثيرياكم مريض كوجذبات ير قابد منين ربتا-" ( قادياني مدار ربية أندر بيليز بلستاه نوم (۱۹۲۹م ۹۰) "ك ئى ملى اجتماع توجيالالراده مو تائے۔ جذبات پر قابو ، و تاہے۔" (سار رویو أن رشيخر 16 م تير 4 ايم ( ماد ماد ) 2 1 1 1 م

### كثرت ببيثاب

" بیں ایک دائم المرض آوی ہوں۔ اور وہ دو زرد چاوری بن کیبارے شی صدیثوں میں ذکر ہے۔ کہ الن دو چادروں میں میخ نازل ہوگا۔ وہ دو زرد چادریں میر ب شائل حال ہیں۔ جن کی تعبیر طلم تعبیر الزویا کی رو بے دو یماریال ہیں۔ سوایک چادر میر سے لوپر کے جھے میں ہے۔ کہ ہمیشہ سر درد اور دور واران سر لور کی خواب اور تشخی دل کی دساری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چادر جو میر بے نیچ کے حصہ بدن شی ہے۔ وہ دساری ذیا پیل سے کہ ایک مدت ہے دامن گیر ہے۔ اور بسالوقات موسود فعہ رات کویاد کو چیشاب آتا ہے۔ " ( امیر ایسی فیراسی سے اس اس توہائی تا سوسود فعہ

#### دوران س

"بان دو مرض میرے لائق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسرے بدن کے نیچ حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سرے۔ اور نیچ کے جصے میں گثرت پیٹاب ہے۔ " (هینت اوی س، ۲۰۰۶زائن ۲۲س ۲۳۰) فیا پیلس شکر کی

" مرف دور ان سر مجی مجی ہو تا ہے۔ تادوزر دریگ چادروں کی پیٹیگو کی ش خلل نہ آئے۔ دوسری سم ش فیاطش تخییفائیس پر سے ہے۔ جو بجھے لاحق ہے۔ جیسا کہ اس نثان کا پہلے ہمی ذکر ہو چکا ہے اور اہمی تک بیس و فعہ کے قریب ہر روز پیشاب آتا ہے۔ اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئے۔"

(هيقبت الوي ص ٣٦٣ م ٣٦٠ نزائن ٢٢٠ س ٣٤٧)





الحمدللُّه رب العالمين والصَّلوة والسَّلام على خاتم النبيين وعلىٰ

آله واصحابه اجمعين .

ماہ ابر مل ۱۹۳۱ء کا ذکر ہے کہ عبدالا تصحیٰ کی نمازیڑھ کر گھر کو دابس آر ہاتھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فرقہ مر زائیہ کے بانی مر زاغلام احمہ قادیانی نے اپنی

کتابوں میں قرآن شریف کی جو آیتیں لکھی ہیںان کی ماہت یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس نے وہ

آییش صحیح لکھی ہیں ما نہیں۔ ماہ ذی المحہ کی ۱۰ تاریخ تھی۔ کھانا کھاکر میں میٹھ گیا۔ میں

نے قرآن مجید کو سامنے رکھااور مر زاغلام احمد قادمانی کی کتابوں کو دیکھناشر وع کہا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مر زا قادیانی نے بچاس ہے زیادہ آئیتیںا بی کتابوں میں غلط لکھی ہیں۔ پھر میں نے اس مضمون کو بعوان "مر زاغلام احمد قادیانی اور اس کی قر آن دانی" ماہ اکتوبر ۱۹۳۱ء کے حفی اخبار "ابعدل" گو جرانوالہ میں شائع کیا۔ مر ذائی شاطر اس کا ٹھیک

جواب نہ دے سکے۔ میں نے اس بات کو حنی اور اہل حدیث علماء کی خدمت میں پیش کیا۔ علمائے اسلام بہت خوش ہوئے اور بیرایک نیامضمون ان سب کے لئے بہت مفید

ثابت ہوا۔ اگر کوئی مرزائی مناظریہ کے کہ سوکاتب ہو گیاہے توعرض یہ ہے کہ ایک آیت مرزا قادیانی نے پانچ یاچھ جگه لکھی ہے اور سب جگه غلط لکھی ہے اور مرزا قادیانی نے خود ترجمہ کیا ہے اور پھاس سے زیادہ آیتیں غلط لکسی ہیں۔ سو کاتب کا بہانہ غلط ہے۔اصل بات پہ ہے کہ مرزا قادیانی آیات قرآن کریم کو صحیح طور پر نہ جانتے تھے۔ یہ ر سالہ تین بار شائع ہو چکا ہے۔اب پھر شائع کیاجا تا ہے۔

خادم دين رسول الله علطة حبیب الله امر تسری اگست ۱۹۳۵ء *م* 

# مر زاغلام احمد قادیانی ادراس کی قر آن دانی

بسم الرحمن الرحمن الرحيمق

(١) آيت قر آني: "فان لم تفعلوا ولن تفعلوا" (پروال ٢٤٦)

الفاظ م زا قادماني:"ه إن له تفعله إ و لن تفعله إ" ﴿ اوراكَرنيها سکو۔ اور باد رکھو۔ کہ ہر گز نہیں بتاسکو گے۔ ﴾ (براہن احمد (مطبوعہ ۱۹۰۷ء پدر پرلیں لاہور)

ص ۵۴۲٬۳۹۵٬۲۲۰ نمر مد چیم آریه من احاشیه نورالحق حصه نول من ۱۰۹ حقیقت الوی من ۲۳۸) (٢) آيت قر آني:" قل لئن اجتمعت الانس والجن على

(jeesi'( كوع 1) ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله"

الفاظ مرزا قاديائي: " قل لئن اجتمعت الجن والانس على ا ان يأتو ابمثل هذا القران لا يأتون بمثله "يعنى ال كوكمد عكم الرسب جن وانس اس بات پر متفق ہو جائیں۔ کہ قرآن کی کوئی نظیر پیش کرنی جائے۔ تو ممکن نهبیں که کر سکیل۔" (کرابات العباد قیمن می ۴۰ انراہیں اتھ یہ می ۴۹۲٬۲۱۹ سرمہ چثم آریہ (مطبوعہ ۱۸۸۱ء ص ۱۳ اهاشيه وص ۲۲۷ بېگ مقد س من ۴ گزاله نوپام حصه ۲ من ۹۳۷ نورالحق حصه نول من ۹۰۹)

(٣) آيت قرآني: "ادع النا سبيل ربك باالحكمة (باره ۱۳ کو ۲۲۴ کل) والموعظة الحسنة وجادلهم باالتي هي احسن" الفاظ مرزا قادياني: "جادلهم باالحكمة والموعظة الحسنة" یغیٰ عیما ئیوں کے ماتھ حکمت اور نیک وعظوں کے ساتھ مماحثہ کرنہ مختی ہے۔"

(نوراني حصه لول م ۴ ۴ مبلاغ م ۴ ۴ ۴ ۴ تبليغ رسالت جي من ۱۹۵ ما ۹۵ اهاشيه " تبليغ رسالت ج ۷ ص ۳ ۹ ) (٣) آيت قرآني: "قال الذين كفرواللحق لما جاء هم هذا

محر مبين '

الفاظ مرزا قادياني "ان هذا الاسحرميين"

(برابین احمدیه ص ۹۹ احاشیه)

(۵) آیت قرآنی: "عسلی ربکم ان يرحمکم" (پرده از کونا)

الفاظ مرزًا قاوياني: "عسنى ربكم ان يرحم عليكم"

(يه ابين احمديه ص٥٠٥ حاشيه)

(٢) آيت قرآني:"الم يعلمواانه من يحاد دالله ورسوله

فان له نارجهنم خالداً فيهاذالك الخزى العظيم" (١٠٥١/١٥/٥٣)

الفاظ مرزا قادياني :"الم يعلمواانه من يحاددالله ورسوله

يدخله نارأ خالداً فيها ذالك الخزى العظيم" (هيت الوي م١٣٠)

(4) آيت قرآني:" ولقد اليبنك سبعاً من العثاني والقرآن العظيم" (درمار كرن مردوالم)

الفاظ مرزا قادياني: "انا اتينك سبعاً من المثانى والقرآن (دايرامرين/١٥٥٥مافي)

(٨) **آيت قرآئى:** "ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون"

القاظ مرزا قاديائي: "ويجعلون له البنات سبحانه ولهم (د*اينامرمائيرم،۲۹*) (٩) آیت قر آنی من کان یزجوا لقاء ربه " (۱۹۱۶/۲۸۶) الفاظ مرزا قادمانی: "نمن یرجوا لقاء ربه "

( د این حاشیه م ۸ ۳ ست مجن م ۱۰۰)

(١٠) آيت قر آني: "وهم من خشيته مشفقون "لامداد ١٠٠١)

الفاظ *مر ذا قاديا*ئي:"وهم من خشية ربهم مشنفقون" (داين/٢٥٥مائي)

(١١) آيت قر آني : "لاتسجدوا لشممس ولا للقمر"

(19t firmus)

الفاظ مرزا قادياني: "ولا تسجدوا لشمس ولا للقمر"

(داین ۱۳۰۸می)

(۱۲) آیت قرآنی: "وان یسلیهم الذباب شیئاً لا یستنقد (۱۲) آیت قرآنی: "وان یسلیهم الذباب شیئاً لا یستنقد (باید/ناما)

القاظ مرزا قاديائي: "وان يسلبهم النباب شيئاً لا يستنفذ (داين ۲۹،۰۰۰مايم) وه ضعف الطالب والمطلوب "

(۱۳) آيت قرآني:"وجعلوالله شركاء الجن وخلقهم وخرقواله بنين وينات بغير علم" (پردند/د/۱۸۱۵سام)

الفاظ مرزا قاديانى: "وجعلوالله شركاء الجن وخرقواله بنين وبنات بنيرعلم" (داين٠٥٣٣٠مثر)

(۱۴) آيت قر آني : "ماكان لله ان ينخذ من ولد سبحانه" (ياره١١٠ ركوع٥)

الفاظم زا قادماني: "ماكان لله ان يتخذه لدسيحانه"

(پراہین ص ۴۲۹ ماشیہ)

(10) آيت قر آني: "ومن لا يجب داعي الله" (باد٢٠/١٤٠٠) الفاظ مرزا قاوياني: "ولا يجب داعي الله" (ماين احمي س ٢٢٢)

(١٦) آيت قرآ لَى: "كتب الله لا غلبن انا ورسلى ان الله

(1687'(BJ)) قوى عزيز"

الفاظ مرزا قاوياني: "كتب الله لاغلين انا ورسلى ان الله

(پرایین ش ۲۲۲)

(١٤) آيت قرآني: "ان الذي فرض عليك القرآن لرادك

الى معاد" (jc++'(/2511)

الفاظ مر زا قاوياني: "وانه لرادك الى معاد" (داين احمير س ٢٣٣)

(١٨) آيت قر آني: "ذالك الفوز العطيم" (jee 1 / 23.1)

الفاظ مرزا قاوياني: "ذالك هوالفوز العظيم" (داين س ٢٥٥)

(19) آيت قر آني : "وإذا قال الله يعيسى ابن مريم ، انت (165'(Zw)) قلت للناس" الفاظ مرزا قاوياني: "وانقال الله يا عيسى اانت قلت (ازاله اوبام ص ۲۰۴ موابب الرحن ص ۵۳) للناس'

(٢٠) آيت قرآني "لخلق السموات والارض اكبر من

(110 x 12 (12 311) خلق الناس"

الفاظ مرزا قادبانى: قرآن شريف يس جويه آيت به: " خلق

(اليم المسلخ اردوص ١١) السموات والارض اكبر من خلق الناس"

(٢١) آيت قر آئى: "قد انزل الله اليكم ذكراً رسولاً"

(JUATICESAI)

ورسولاً " (انام السلخ اردوص ۸۹ ص ۸۰)

(167/23P)

الفاظ مر زا قاويالى : "يوم ياثى دبك في ظلل من الغمام "يين

(٢٣) آيت قرآنى: "فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى

الفاظ مرزا قاوياتي : "واغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى

(يارو۲<sup>2</sup>ركوع2)

يوم القيامة "

اس دن بادلوں میں تیر اخدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظمر کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر

(٢٢) آيت قرآني: "مل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام" (حقیقت الوحی ص ۱۵۴)

الفاظ مرزا قادياني: "ميا قرآن من نيس به: "ادول دكراً

يوم القيامة " (داين اور حريم فررس ٢٣٣٠ تخد كولاد س٠١٨١٢ مراني ولي س٣٠٠) ( ٢٣٧) كم سرق كل أن " سرك الإدارات المرانية الم

(۲۳) آیت قر آنی: "ومان کان الله لیعذبهم وانت فیهم" (۲۳)

الفاظ مر زا قاویائی:"ماکان الله ان یعذبهم وانت فیهم" (افزالامل میس»»

(۲۵) آیت قر آنی: "نمن یعمل مثقال نرة خیراً یره" (۱۹٫۸۰/۱۵۳۱)

الفاظ مر زا قاديائي: "ومن يعمل مثقال درة خيرايره" (افرانسام م٠٢٠)

(۲۲) آيت قرآ كَيْ: "قالواتا الله انك لفى ضلاك القديم" (در ۱۲/۲۵۵)

الفاظ مرزا قادماني: "انك في صلاك القدييه"

۳۰۰ (تخذ گولزویه س۱۷اعاشیه)

(٢٤) آيت قر آني: "وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج

(10625,4201)

(ياره ۱۱٬ کوع ۱۳۰)

المُفاظ مرزا تخاویاتی:"وانزلنا من الانعام ثمانیة ازواج"(ائق ماشورفیسه»" وانزل من الانعام" (میتایشرناموئیس2اس۳)

(۲۸) آیت قرآنی: "قال امنت انه لا اله الا الذی آمنت به

بنوا اسرائيل"

الفاظ مرزا قادیانی: "آمنت بالذی آمنت به بنوا اسرائیل" (برن میرمائید ۱۳۰۷، مین نبر ۳۳ م۳ میمیر تخد کولاید ۱۳۸۷ "آمنت باالذی امنوا به بنوا اسدائیل"

(٢٩) آيت قرآني: "وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا

نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته " (پرو١٥/ركر١٣)

القَّاظُ مرزًا قَادِياً فِي : "وما ارسلنا من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته " ((تروام-14) ۲۳۰

(٣٠) آيت قرآني: "وماارسلناقبلك من المرسلين"

(پ<sub>ارد ۱۸</sub> *زا قاویا*ئی:"وما ارسلنا من قبلك من العرسلين" "وما ارسلنا من قبلك من العرسلين"

(تالرام ۱۳۳) آ**یت قرآنی**:"فان مع العسریسرا ۱ ان مع العسر. ...

بسوا " (باره ۳۰ مرکزی(۱۹)

الفاظ مرزا قاویانی: لورآیت:" ان مع العسر یسرا ان مع (تحدکردیرس ۲۳۳) لعسریسرا" (۳۲۷) آیت قرآنی:"جدی اذا فعصت یاجرج وما جوج"

(پارە ۱۷ اُرکوع ۷)

القاظ مر زا قاویانی "حتی فتحت یاجوج وما جوج" (توکرورس ۱۳۳)

(٣٣) أيت قرآني: "يوم تبدل الارض غير الارض"

(پاره۱۳زکوع۱۹)

**الفاظ مرزا قادياني**:"يدلت الارض غير الارض" - مر

(تحد کو لزویه ص ۱۸۵)

(٣٢) آيت قرآني: "ولا تدع مع الله الها آخر لااله الا

هو كل شئى هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون " (پر۲۰۰/کرن۳)،

الفاظ مرزا قادياني: "ولا تدع مع الله الها الحركل ششى

هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون" (داين اتر الامراث مر ۴۲۸)

(٣٥) آيت قر آني: "وقالوامالنا لانري رجالاكنا نعدهم من الاشرار"

الفاظ مرزا قادیانی:"مالنا لا ندی رجالاً کنا نعدهم من

الاشواد" (يجرياكون ١١٥)

(٣٦) آیت قر آئی:"وکانوامن قبل بستفتحون علی ین کفروا"

الذين كفووا" (پرديل دكري) الذين كفووا" الفاظ مرزا قاويا في : يه دى بين جن كے حق ميں قرآن ثريف مي

فراليًا يا: "وكانوا يستفتحون من قبل" (فررة الدام مه)

(٣٤) آيت قر آئي :"فقد ليثت فيكم عمرا من قبله" (پداا/كراع)

الفاظ مرزا قاویانی :الله جل ثانه قرآن ثريف ش قراتا به : "وقد (توناتلس مرد)

(٣٨) آيت قرآني: "وهو بكل خلق عليم" (بر٢٠٠١/٥٥٠)

الفاظ مرزا قاديائی:"بلی وهو بكل خلق علیم" («لالهام»۲۵)

(٣٩) آيت قرآني: "وجاهدوابا موالكم وانفسكم في سبيل الله ((١٠٠٠/١٥)) يجاهدوا باموالهم وانفسهم "(١٠٠٠/١٥))

(۲۰) آیت قرآنی: قدانزلنا علیکم لباساً یواری سوانکم وریشا" (پد۱۰ مردهارات درای)۱۰۰

الفاظ مرزا قادیائی: "وبنزلذا علیکم لباسا" (داح البرئ حرج س۰۵ "وانزلنا علیکم لباسا" (مدیبرئ س ۱۵ مائی) (۱۲) آیت قرآئی: "وجعل منه والقودة والخنازیر"

(إلعه (ركوع ١٦)

الفاظ مرزا قاويائي: "وجعلنا منهم القردة والخنازير" (تزالهم ١٦٥٣)

(۳۲) آیت قر آئی: "ومنکم من یتوفی ومنکم من یردالی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیاء " (۱۵۵/۱۵۵۸)

الفاظ مرزا قاویائی: "ومنکم من یتوفی ومنکم من بردالی ارذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیاء" (ایز ۱۵ سره گازاره په ۲۰۰۷) آیت قرآئی: "فامسکو هن فی البیوت حتی

يتوفهن الموت" (بندسركراس) القاطر زا قاديائي: "لم يتوفهن الموت" (والرام م ٢٠٠٠)

(۴۴ ) آیت قر آئی: "ولکن اعبد الله الذی یتوفکم" (پردازگریه:)

الفاظ مرزا قاریانی: "ولکن اعبدالذی یتوفکم "(الداوام ۱۰۰۰)

(۳۵) آیت قرآنی: "کل من علیها فان ویبغی وجه ریك (دوالجلال والاکرام"

الفاظ مرزا قاویانی: "کل ششی فان ویبقی وجه ربك دوالجلال والا کوام" (ترادیهم ۱۳۱۰) آیت قرآنی: "لایسمه الا المطهرون" (۱۲۸م/۱۸۵۱) الفاظ مر زا قاديائى :"ولايمسه الا المطهرون"

(باره ٤ ٢ أركوع ١١ أترالد لوبام ص ٢٣٧)

(٣٤) آيت قرآئي:"وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين (سماريونانيه" (سماريونانيه")

الْفَاظُ مُرْزًا قَامِياً فَى:"وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين الذين اختلفوا فيه" (ترام ١٥٠٥)

(٣٨) آيت قر آئي : "قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون" (٣٨)

ألفّاظ مر زا تّاويلْ : "قديينا الايات لعلكم تعلقلون" (الجونبر: ٢ مردالدية التابع س ٥٢٣)

(٢٩) آيت قرآني: "كذالك نجزى الطالمين "(بردازكر٢٥)

الفاظ مرزا قادياني: "وكذالك نجزى الطالمين"

(دانواهر بر ۱۳۳۰) محمد رسول الله والذين معه اشد اه محمد رسول الله والذين معه اشد اه

علے الکفار" (۱۳۵۶/۲۰۰۶) علی الفائل من القوبالأب" من القوبالأب" من القوبالأب

الفاظ مرزا قاويائي "محمد دسول الله والذين آمنوا معه (افياراتهم مرورا ٣٤٩م) المؤلفات الرحسول ٥٠) (۵۱) آيت قر آني: "وان الطن لايغني من الحق شبياء" (۵۱) آيت قر آني: "وان الطن لايغني من الحق شبياء"

القاظ مر زا **تاویائی**:"والطن لا یغنی من الحق شیباء" (د*ال* لهام ۱۳۵۰)

(۵۲)آیت قرآنی:"ان الله یحب التوابین ویحب

تطهرين" (عردة وإره اركون ۱۱) العمل من الشيار « الشيار » الشيار « الشيار » الشيار « الشيار » الشيار « الشيار » الشيار » الشيار » الشيار » ا

الفاظ مرزا قاوياني:" ان الله يخب التوابين ويحب

لمطهرين" (چشر مرفت ۱۱۷) (سم ۱۸) ق آن س

(۵۳) آیت قرآنی: "الله الذی خلق السموات والارض وما بینهما فی سنة ایام شم استوی علی العرش "(۱۱۱/ک<sup>۱۳۱</sup>/ک<sup>۱۳۱</sup>/ستانیم

الفاظ مرزاً قاديائي:"الله الذي خلق السموات والارض في سنة ايام ثم استويٰ على العرش " (جرسرت ٣٠٣٠)

(٥٢) آيت قر آني : "يا ايها الذين امنو ان تتقو الله يجعل

الكم فرقانا" (پرده كرك ١٨)

الفاظ مرزا قادیانی: "ویجعل لکم فوقانا" (چرسرنت نمیرس،)
(۵۵) آیت قرآنی: "ان هم الا کا الا نعام بل هم اصل
(بردار ۲۵)

الفاظ مر زا قادیائی: "اولتك كا لانعام بل هم اصل سبیلا" (چشر مرزن ممیره(۲۰)

(چىر عرف بير ۱۳۰۷) آي**ت قر آنی**: " ذالك اذنکی لهم" (مرة انوباره ۸۱)

الفاظ مرزا قادیانی "دالك اذكى لكم" (۱۹۸۸) يه تمار لك بهت مي بر بـ"

(۵۵) آیت قر آنی: "ولا تقف مالیس لك به علم"

الفاظ مر زا قاوياني : "لاتقف ماليس لكم به علم"

(اربعین نبر۴ س ۲ ۲ هاشیه)

(۵۸) آیت قرآئی:" ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهارلایٰت لاولی الباب، الذین یذکرون الله قیاماً

واختلاف اليل والنهارلانيت لاولى الباب، الذين يذكرون الله قياما (مريّال مراكزات) وقعوداً وعلى جنوبهم" (مريّال مراكزات) القاظ مرازاً قاويائي:"إن في خلق السموات والارض

(9 ۵) آیت قر آئی: "قدجاه کم من الله نورُ وکتاب مبین" (سمال که پُهر شخم / که ک

(مورة الايمانية)ور يشتم نوكون ٤) الفاظ **مرزا قاديا في** : " قد جاء كم نور من الله "

(رسالدسر ان دین عیسائی کے جارسوالوں کاجواب ص ۲٫۶)

(۲۰) آیت قرآنی: "قل إن صلاتی ونسکی ومحیایی و

مماتى لله رب العالمين" (حورة النام 'پاره ۸' کرک)

الفاظ مرزا قادياني: "قل ان نسكى ومحيايي ومماتي لله

(۲۱) آیت قر آنی: "و تواصوابالصبرو تواصوا بالمرحمة ' (سرة الديره ۳۰زکره ۱۵)

*الفاظ مر ذا قاديانى : "*تواصوا بالحق وتواصوابالمرحمه"

(رمالدمران الايميان) پهادمالوں کی جابس») آی**ت قر آئی**:"انعا العسبی<del>ج</del> عیسی ابن عریہ رسول

الله وكلمته القها الى مريم " (پره۳۰ دُرکت)

الفاظ مرزا قادياني: "وكلمة القها الى مديم"

(كآب كرانات العداد قين ص ١٨ أرساله يبغام صلح ص٢٦)

(٢٣) آيت قرآني:"الله اعلم حيث يجعل رسللته"

(TC5/A04)

الفاظ مرزا قادياني:"أن الله يعلم حيث يجعل رسالة" (يهم سلم، r)

(۲۴) آیت قر آنی: " ظهر الفساد فی البر و البحر" (۲۴)

الفاظم زا قادباني: "قد ظهر الفساد في البرواليحر"

(ر ماله پيغام ملم مطبوعه متبر ۸ ۱۹۰ و قاه عام پرلی لا بور م ۱۸)

(٧٥) آيت قر آني: "يازكريا انا نبشرك بغلم ن اسمه (سورة مريمياره ۱۱ زكوع ۴)

الفاظ مر زا قادیانی: خدا تعالی نے جو حضرت ذکریا کو بھارت دے کر

فرايا:" أن نبشرك بغلام حليم" (دساله د کات الدعام ۲۴)

نوث : مسلمان لوگ مرزائیول سے بیرسوال کریں کہ جوالفاظ مرزاغلام احمد قاویانی نے لکھے ہیں وہ الفاظ قر آن مجید کی کس سورت مکس یارے اور کس رکوع میں ہیں۔

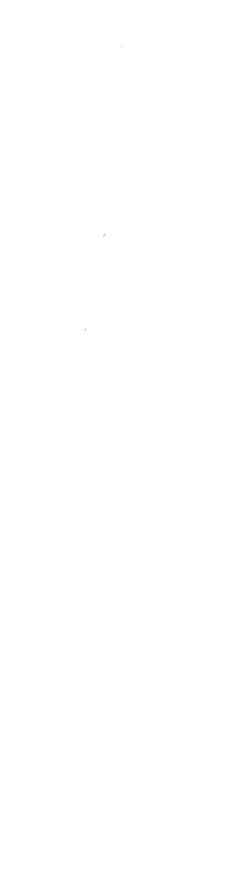

حضرت عیسیٰ علیه السلام کار فع اور آمد ثانی این تیمیه کی زبانی اور مرزا قادیانی کی کذب بیانی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱۹۳۴ عاد کاذکر ہے کہ موسم سربایں ہفتہ کے روز شہر امر تسر کے مشرقی حصہ دروازہ ممال عظم کے قریب جناب حاتی مولوی عکیم مجھ علی صاحب حتی نقشیدی کے مکان کے سامنے ایک جوان فخص (جس کی عمر ۳۳ سے کچھ زیادہ ہے۔ رکھ گورائس پر سفید گری 'پاؤل بھی سیاہ سلیر' بدن پر گرم کوٹ ہے کھڑ اے اور بلند گوات کا توان ہے ۔ کو ان کا تھا ہے ہو ارباند کوان کے تاہے :

السلام علیم! اس کے جواب میں تھیم صاحب نے فرمایا وعلیم السلام! بالد صاحب آج آپ بڑے بعاش نظر آتے ہیں۔ کیابات ہے:

باید حبیب الله! میں اپند دفترے آیا ہوں۔ راستے میں میں نے ایک فض سے سنا ہے کہ ماسٹر خمر الدین صاحب نے مرزائیت سے توبہ کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے۔

حکیم صاحب! بیبات کی ہے۔ کل جعد کے دوز نماز جعد کے بعد ماشر خرالدین صاحب نے میرے سامنے مرزائیت سے توبہ کی:" الحمد الله علیٰ ذالك"

بابع حبیب اللہ ! کاش کہ اس دقت مجھے ماسر خیر الدین صاحب طع تو میں ایک نئابت اور ساتا۔ جوانموں نے پیشترنہ نئ ہے۔ ا فاق سے ماسر خیر الدین صاحب اس وقت اسے کی کام کے لئے علیم صاحب کے ہاس تشریف لائے۔

ماہد حبیب اللہ! ماسر صاحب! مجھے یہ ین کریوی خوشی ہوئی کہ آپ

نے مرزائیت کوترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔الحصد الله ماسٹر خیر الدین صاحب! میں نے کل جعہ کے روز مجہ شخ خیر

الدين مرحوم ميں ترک مرزائيت كاعلان كردياہے۔ حكيم صاحب دہاں موجود تھے۔

ماله حبیب الله! میں نے ایک رسالہ "مر زا قادیانی نی نہ" نای آپ کوویا

تقد کیا آب نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟۔ ماسٹر خیر الدین صاحب! میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔واللہ ہوا

ولچیپ اور عمدہ زسالہ ہے۔ اس میں آپ نے مرزائی لٹریچر سے ثابت کیا ہے کہ مرزا

غلام احمد قادبانی نے خود ا قرار کیا کہ مجھے مراق ہے۔

بالد حبيب الله! اب اور سنة كه مرزاغلام احد قادياني ن كلها بـ كه این جمیة وفات عیسیٰ علیه السلام کا قائل تفا۔ حالا نکه بدس اسر جھوٹ ہے۔

ماسٹر خیر الدین صاحب! یہ س کتب میں ہے؟۔

مأبع حبيب اللد! مرزاعلام احد قاديانى نورتب البريس ١٨٨ مائيه مزائن ۱۳ م ۲۲۱ بی کلھا ہے : "اپیا ہی فاضل و محدث ومفسر این تقییّہ وائن قشیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں۔حضرت عینیٰ علیہ السلام کی و فات کے قائل ہیں۔"

ماسٹر خیر البدین! تو کیا مافظ این قیمٌ دان تیریٌ وفات سیج کے قائل نہ

بالا حمبيب الله إمافة ان تحد نافئ كلب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اور زيارة القبور عمل اور حافظ ان تم ناب كاب مالة المحيات الدن الدر تقديد توني عمل معزت عيلى ابن مركم عليه السلام كرفع جسائى (حيات) الورزول كا الراركا الراركا

ماسٹر خیر الدین! بیات میں نے آن تی ہے۔ آن سے پہلے کی نے یہ حوالہ بیٹ منیں کیا ہے۔

بالد حمبیب الله! برد كھے مرے اس عافظ الن تي كى كاب زيارة القدر (مطوعه اسلاميه برلس لاہور) بـ اس كـ ص 20 بر حضرت مي كا آسان بـ نازل مونا كلھا بـد ذيل ميں عافظ الن تي ي كـ اقوال كھے جاتے ہيں

والم تمبرا:" وكان الروم اليونان وغير هم مشركين ليعبدون الهياكل العلوية والاصنام الارضية فبعث المسيح عليه السلام رسله يدعو تهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم فى جياته فى الارض ويعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم الى دين الله تعالى فدخل من دخل فى دين الله"

(الجواب الصحيح على الدين من ۱۱ عليه مبد الدجارية)

هو روم اور يونان وغيره شم مشركين افكال علوب اور بتان زشن كو يو يخ
تق\_ پس من عليه السلام ني استخاص الحجة كدوه او گول كودين التي كاطرف وعوت
وية تقه پس بعض تو حضرت من عليه السلام كي الرضي ذخر كي ش سحة اور بعض من عليه
السلام كرة مان يرا التي كاد عوات كريور كلح بس وه لو كول كودين التي كاد عوت دية

تھے۔ان کی دعوت سے اللہ کے دین میں داخل ہوا۔ جس کسی نے داخل ہو ناتھا۔ ﴾

عوالم تمبر ٢: " والمسيح الدجال يدعى الاهية وياتي

بخوارق ولكن نفس دعواه الاهية دعوى ممتنعة في نفسها ويرسل الله عليه المسيح ابن مريم فيقتله ويظهر كذبه ومعه يدل على كذبه (جاس ۱۵۰)

﴿ مَسِحِ الدِّ حالَ وعوىٰ خدائي كاكرے گا۔ اور خارق عادات لائے گا۔ ليكن صرف دعویٰ خدائی اس کالفس الامر میں محال ہے۔اور اللہ تعالیٰ اس پر مسے علیہ السلام

کو بھیج گا۔ وہ و حال کو قتل کرے گا۔ اور اس کے جموٹ افتر اکو ظاہر کرے گالور اس کے

ساتھ الی چزیں ہوں گی۔جواس کے کذب پر دانات کریں گی۔ کی وجوہ ہے۔ حواله فمرسم:" وثبت ايضافي الصحيح عن النبي عَبْدِيل

انه قال ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقى دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخزير ويضع الجزية ويقتل مسيح الهدئ عيسى بن مريم مسيح الضلالة الاعورالدجال على بضع (ج اول س \_ 12) عشرة خطوة من باب لد"

﴿ اور صحیح میں مد بھی ثابت ہے کہ آنحضرت علی نے فرمایا کہ عیسی بن مریم آسان سے سفید منارہ شرتی ومثق برازے گا۔ پس صلیب کو توڑے گا۔ اور خزیر کو قتل کرے گالور جزیہ موقوف کرے گا۔ اور مسے مدایت نیسی بن مریم مصیدح الصلالته كان د جال كوبالد ب قريب چند قد مول ير قل كري گان

**والد تمبر ؟** :" والمسيح عليه السلام ذهب الى انتفاكيه اثنان من اصحابه بعدرفعه الى السماء ولم يعزرر بثالث والأكان حبيب النجار موجوداً اذزاك" (١٠٩٥)

موہ متے علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد دو محافی آپ کے انطاکیہ میں گئے اور تیمرے کے ساتھ ان کی نھرت نمیں کی گئی اور نہ اس وقت حبیب الجھار موجود تھے۔ ﴾

حوالم تمبر 2 : "وقد اخبران المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدئ ينزل الى الارض على المنارة البيضاء شرقى دمشق فيقتل

مسيح الضلالة " (جَاول ص ٣٢٣)

مستبع المصادلة المارة تخضور مَثَالِيَّة نِي يقدنا خرر دى ہے كه تحقیقاً من مداہت ميلي من م

عليه السلام زين كي طرف سفيد مناره شرقي ومثق پر اترے گا۔ پس مي الصلالت

ر د جال کو قتل کرے گا۔ که (د جال کو قتل کرے گا۔ که

حوالم تمير Y: "ويقال ان انطاكيه اول المدائن الكبار الذين آمنو بالمسيح عليه السلام و ذالك بعد رفعه الى السماء "(جاسم-٢) ﴿ كما جاتا ب كم الطاكية ال يوب شرول ش س يهلا شرب جس ك باشد \_ من عليه الملام إليمان لا كاوريه من عليه السلام كي آبان إا شاع جانے كبعد تفائه

حوالم تممرك:" والمسلمون واهل الكتاب متفقون على اثبات مسيحين مسيح هدى من ولد داؤد و مسيح ضلال يقول اهل الكتاب انه من ولد يوسف ومتفقون على ان مسيح الهدى سوف ياتى كماياتى مسيح الضلالته لكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسىٰ بن مريم وان الله ارسله ثم ياتى مرة ثانية

لكن المسلمون يقولون انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصيب ويقتل الخنزير ولايبقى دينأ الادين الاسلام ويومن به ابل الكتاب اليهود والتصارئ كماقال تعالى وان

الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى وانه لعلم للساعة "

قيامت كى نشانى بــ ﴾

يدكم فيهم الابشرع محمد عُليهنام "

کی اولاد میں ہے ہے اور اس پر بھی متفق ہیں کہ مسیح ہوایت عنقریب آئے گا۔ جبکہ مسیح

﴿ مسلمان اور اہل کتاب دو میحیوں کے وجود پر متفق ہیں۔ مسیح ہدایت داؤد

صٰلالت آئے گا۔ لیکن مسلمان اور نصار کی کہتے ہیں کہ مسے مدایت وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے کہ خدانے اس کورسول بنایا۔اور وہ مجر دوبارہ آئے گا۔اورلیکن مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اترے گا۔ پہلے قیامت کے لیں وہ مشی ضلالت کو قش کرے گااور صلیب کو توڑے گااور خنز ہر کو قتل کرے گااور کوئی دینہاتی نہیں چھوڑے گا۔سوائے دین اسلام کے اور اہل کتاب یمود اور نصاریٰ اس بر ایمان لائمیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما ؟ - " وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "يعني كوني الل كتاب نہیں رہے گاسب کے سب ایمان لائمیں گے پہلے موت اس کی کے )اور قول صحیح جس پر جمہورامت ہے وہ بہ ہے کہ موبۃ کی ضمیر عیلی علیہ السلام کی طرف ہے۔اس کی تائداس آیت سے ہوتی ہے:" وانه لعلم للصاعة" یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام

حوالم تمبر ٨ : " ولهذا اذا انزل المسيح بن مريم في امته لم

﴿ اس لئے جب من عليه السلام آخضرت عليه كامت من نازل مول

. (چاولس ۳۳۹)

من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه

توالم تمبر 9:" قالوا قد قال الله على افواه الانبياء المرسلين الذين تنبوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم وعلى جميع افعاله التى فعلها في الارض و صعوده الى السماء وهذه النبوات جميعها عنداليهود و مقرين و معترفين بهاو يقرونهافي كنائسهم ولم ينكروامنها كلمة واحدة فيقال هذا كله مما لاينازع فيه

كنائسهم ولم يذكروامنها كلمة واحدة فيقال هذا كله مما لاينازع فيه المسلمون فانه لاريب انه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشرقط وان الله اظهر على يديه الآيات وانه صعدالي السماء

یه مسبها بشدو قط وان الله اظهو علی یدیه الآیات وانه صعدالی السهاء کها اخبر الله بذلك فی کتابه کها تقدم ذکره " (۱۸۳۳) هم المين کن زبان پر قربایا جنول نے هم کيز کواری مریم که حقیق الله تعالی نے افیاء مرسلین کی زبان پر قربایا جنول نے متح کے پایم کواری مریم که حقیم ہے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ اور سے افعال جوز مین مرس کر تاربا۔ اور اس کا آسان کی طرف پڑھ جانے کی خبر دی تھی۔ اور سے خبریں تمام یعود کیاس موجود ہیں۔ سب کو بانتے ہیں ایت بیکلوں میں اقرار کرتے ہیں۔ ایک کلمہ تک کا تحق افکار میں مسلمانوں کو ہیں۔ ایک کلمہ تک کا تحق افکار میں مسلمانوں کو ہیں۔ ایک کلمہ تک کا تحق افکار میں مسلمانوں کو میں۔ ایک میں کہ متح علیہ السام یقینا مریم کواری تارک اللہ بیا کے گئے ہے۔ جب افتات خاہر کے اور مشتق وہ آسان کی طرف پڑھ گیا۔ جیسے اللہ تعالی نے اس کے باتھ پر نشانت خاہر کے اور حقیق وہ آسان کی طرف پڑھ گیا۔ جیسے اللہ تعالی نے اپنی کی سے بعد گذر دی جائے۔ جب اللہ تعالی نے اس کی کارت میں خبر دی جیسے بعد گذر دی جائے۔

حوالم تمرم ا:" فان بني اسرائيل كا نواقد خذلو ابسبب تبديلهم فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع

المسبيح والمسبيح نفسه لم يبق معهم بل رفع الى السماء ولكن الله كان من اتبع با النصر والاعانة" (rir. Pr&) ﴿ پُلِ تَحْقِقَ بِنِي الرِ اكبُلِ رسوا ہو چَكے تھے۔ بسبب تبدیل و تح بیف کے

پس جب الله تعالیٰ نے مسے علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا تواللہ تعالیٰ ان کے ساتھ

ہوا۔ جو مسے علیہ السلام کے پیرو ہوئے تھے اور مسے علیہ السلام خود بھی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ بابحہ آسان پر اٹھائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نصر ت واعانت کے ساتھ مسیح علیہ

السلام کے تابعد ارول کے ساتھ تھا۔ ﴾ حواله نمبراً :"ثم قال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به

قبل موته و هذا عند اكثر العلماء معناه قبل موت المسيح وقد قيل قبل موت اليهودي وهو صعيف كما قيل انه قبل موت محمد عُنيسًم وهوا ضعف فانه لو امن به قبل الموت لنفعه ايمانه به فان يقبل توبة العبد مالم يغرر وان قبل المرادبه الايمان الذي يكون بعد الغرغره لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالغيب الذي كان يحجده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولانه لافرق بين ايمانه بالمسيح بعد وبمحد صلوات الله عليها

وسلامه واليهود الذي يموت يموت على اليهودية فيموت كافرأ بمحد والمسيح عليهما الصلواة والسلام ولانه قال وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته وقوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما

يكون في المستقبل ندل ذالك على ان هذا الايمان بعد اخبار الله

بهذا ولو اريد قبل موت الكتابي لقال وان من ابل لكتاب الامن يؤمن

به لم يقل ليؤمنن به وايضافانه قال وان من اهل الكتاب وهذا يعم

اليهودو النصارى فدل ذالك على أن جيمع أهل الكتاب اليهود والنصاري يؤمنون المسيح قبل موت المسيح و ذالك اذانزل آمنت اليهود والنصاري بانه رسول الله ليس كاذباكمايقول اليهودي ولا هوالله كما تقوله النصاري، " (テカピケカア (ラナン) ﴿ وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اس كي تغير اكثر علاء نے یہ کی ہے کہ مراد تبل موته ہے حضرت مسے کی وفات ہے اور یہودی کی

مرادلی ہے اوریداس سے بھی زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اگر موت سے پہلے ایمان ہو تو نفع

موت بھی کسی نے معنی کئے ہیں اور یہ ضعیف ہے جیسا کہ کسی نے موت محمد علیہ بھی

دے سکتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب بعدہ غرغرہ تک نہ پہنچ 'اور اگریہ کما جائے کہ ایمان ہے مراد ایمان بعد الغرغرہ ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ غرغرہ کے بعد ہر ایک امر جس کادہ مشکر ہے اس پر ایمان لانا ہے ہیں مسے علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں۔اورا بمان ہے مرادا بمان نافع ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے تبل موید فرمایا ہے نہ بعد موت اگر ایمان بعد غرغرہ مراد ہوتا توبعد موید فرماتا۔ كيونكه بعد موت ك ايمان بالمسيح يا بمحمد علي من كوئى فرق سي

ہے اور پیہ مستقبل میں ہو سکتا ہے لیں ثابت ہوا کہ بیا ایمان اس خبر کے بعد ہو گالور اگر موت كتابي مراد بهوتي تويول فرماتے:" و إن من إهل الكتاب الامن بيؤ من به" اور لیومنن به نه فرماتے اور نیز وان من اهل الکتاب به لفظ عام به رایک یںووی و نصر انی کو شامل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام اہل کتاب بیود و نصار کی مسیح علیہ السلام کی موت ہے پیشتر مسیح علیہ السلام پر ایمان لا ئیں گے اور یہ جب ہو گا جب مسیح

باور يمودى يموديت برمر تاباس لنده كافرمر تاب مت اور محد عليه السلام مكر موتاب اوراس آيت مين "ليؤمن به "مقسم عليه بي يعن قميه خروي كل

471 علیہ السلام اتریں گے۔ تمام یہود و فصار کی ایمان لا کمیں گے کہ مسیح این مریم اللہ کا

ر سول ہے۔ کذاب نہیں جیسے یہودی کہتے ہیں اور نہ وہ خدا ہیں۔ جیسے نصار کی کہتے

حوالم تمبر ١٢: "والحافظة على هذا العموم أولى من أن

يدعى ان كل كتابي ليؤمنن به قبل ان يموت الكتابي فان هذا يستلزم ايمان كل يهودي و نصراني وهذا خلاف الواقع هولما قال وان منهم الاليؤمنن به قبل موته ودل على ان المراد بايمانهم قبل ان يموت

هو علم انه اريد بالعموم من كان موجود احين نزوله اي لا يختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتاً وهذا كما يقال انه

لا يبقى بلدا لادخله الدجال الامكة والمدينة اي في المدائن الموجودة حينئذ وسبب ايمان اهل الكتاب به حنئيذ ظابرفانه يظهر لكل احدانه رسول مثويد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين فالله تعالى ذكر ايمانهم به اذانزل الى الارض فانه تعالى لما ذكر رفعه الى الله بقوله انى متوفيك ورافعك الى هو ينزل الى الارض قبل يوم

اس عموم كالحاظ زياده مناسب بـاس وعوى ب كه موته ب مراد موت کتابی ہے۔ کیونکہ بید دعویٰ ہرایک یہودی د نصر انی کے ایمان کو مشتزم ہے اور بہ خلاف واقع ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے یہ خبر وی کہ تمام الل کتاب ایمان لائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ اس عموم ہے مراد عموم ان لوگوں کا ہے جو وقت نزول موجود ہول گے کوئی بھی ایمان لانے ہے اختلاف نہیں کرے گا۔اس عموم ہے مراد جوابل کتاب فوت ہو کیکے ہیں وہ مراد نہیں ہو کتے۔ یہ عموم ایباہے جیساکہ یہ کهاجاتا

(۲۸۳/۵۲۵)

القيامة ويموت حينئذا خبر بايمانهم به قبل موته"

ے کہ: " لایدقی بلدالاد خله الدجال الاحکة والمدینة " پس مدائن ے مرادوی مدائن ہو سکتے ہیں مدائن ہے مرادوی مدائن ہو سکتے ہیں۔ جوائ وقت مدائن موجود جول کے اور اس وقت ہر ایک یودوی و نمرانی کو معلوم ہو جائے گاکہ می علیہ السام رسول اللہ موج ہائے گاکہ بنا علی اللہ تعالی نے علیہ السام رسول اللہ موج وقت نزول می علیہ الطام کے ہوگا۔ پوکہ جب اللہ تعالی نے علیمی کا دفع الی المسعاء اس آیت میں ذکر فریایا:" وانی متوفیك تعالی نے علیمی کا دفع الی المسعاء اس آیت میں ذکر فریایا:" وانی متوفیك ورافعك الی "اور می علیہ السام قامت سے چیشر زمین پر اتریں گے۔ اور فوت ہول علیہ واللہ علیہ اللہ میں کے دار فوت کے اس کی قواس وقت کی خبروی کہ سبائل کیا ہم میچ کی موت سے پیشر ایمان لا کمی

 في السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست حاله كحالة اهل

والبول ونحوذالك"

مختاج بیں۔ کھ

كه ابن مريم اترے گا حاكم 'عادل' پيثيوا' انصاف كرنے والا 'صليب كو توڑے گا' خزير كو قل كرك كا بير موقوف كرك كا- (اور آيت قرآني:" وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفو فيه لفي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقينا بل رفع الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما") ميں بيان ہے كه الله تعالى نے مسح عليه السلام كوزنده اٹھاليا۔ اور قتل سے بچا لبالور بیان فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے فوت ہونے سے پیشتر ایمان لا نمیں گے اور اسی طرح: "قوله تعالى و مطهرك من الذين كفروا" أكر عين عليه السلام مريك ہوتے تو تطبیر کا کوئی معنی نہیں ہے اس لئے کہ وفات سے تطبیر ہرایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور لفظ تو فی لغت عرب میں اس کے معنی پورالیتالور قبض کرنا ہے اور یہ تین طرح ہو سکتا ہے: (۱) ..... قبض فی النوم(٢)..... قبض في الموت(٣)..... قبض روح و بدن تمام<sup>، ير</sup>اوه مسیح علیہ السلام اس قبض کے سبب سے زمین کے بنے والوں کے حال کی طرح ان کا حال نہیں ہے۔ زمین میں ہنے والے کھانے یینے پیٹاب یا خانہ کی طرف محتاج ہیں پس میے علیہ السلام کا قبض (روح دبدن) دوسرے آسان پرہے تاکہ اس کے نازل ہونے تک ای وجہ سے لوازمات بھر یہ کی طرف محتاج نہیں ہے۔ جیسے زمین میں بینے والے

حواله نمبر ۱۲۳: واماالمسلمون فامنوابما اخبرت به الإنبياء

الارض في الارض في الاكل والشرب واللباس والنوم والغائط

﴿ صحیحین میں داردے که آنخسرت علیہ نے فرمایا که قریب ہے۔

(rap'rar, fra)

474 على وجهه وهو موافق لما اخبريه خاتم الرسل حيث قال في الحديث الصحيح يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واما ما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية واخبر في

الحديث الصحيح انه اذااخرج مسيح الضلالة الاعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضا شرقى دمشق بين مهرو ذتين واضعايديه على منكبي ملكين فاذا راه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء فيدركه فيقتله بالحربة عند باب لدالشرقي على بضع عشرة خطوة منه وهذا تفسير قوله تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) اى يؤمن بالمسيح قبل ان يموت حين نزوله الى

الارض حينئذ لايبقى يهودى ولا نصرانى ولا يبقى دين الادين الاسلام " (چ سوم ص۳۲۵)

﴿لَكِينِ مسلمان صحِح طور براس طرح ايمان لائے جيسے كه انبياء عليهم السلام

نے خبر دی تھی اور یہ ایمان پیغیبر علیہ السلام کے فرمان و پیشگو کی کے مطابق ہے۔ چنانچہ صدیث صحیح میں داردے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اترے گائے تمہارے این مریم' حاکم' عادل' پیٹیوا' انصاف کرنے والا۔ پس صلیب کو توڑے گا۔ خنز پر کو قتل کرے گا۔ جزیہ موقوف کرے گا اور صحح میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مسج د جال اور مسيح كاذب مسيح الضلالت نظير كا توعيسٰ ابن مريم سفيد مناره شرتى ومثق ير ازے گا۔ در میان دو جادر زر در مگ کے دو فرشتوں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھنے والا ہو گا۔ پس جب مسے علیہ السلام کو دیکھے لے گا تو جس طرح نمک یانی میں گلتا ہے۔ ای طرح دہ گلنا جائے گا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام باب لد کے نزدیک اس کویائے گا۔ اور بر چھی سے اس کو قبل کرے گالوریہ تغییر ہے قول اللہ تعالیٰ کی:" وان من اهل

الكتاب الالية منن به قبل مويته "يعني برايك يبوديونه الي مت عليه السلام كي وفات سے پہلے مسے علیہ السلام پر ایمان لائے گا جس وقت مسے علیہ السلام زمین پر اترے گا۔اوراس وقت کوئی بیودی ونصر انی ہاتی نہیں رہے گااور نہ کوئی دین ہاتی رہے گا۔ سوائے دین اسلام کے۔﴾ حواله نمبر 10:" قلت وصعود الادمى ببدنه الى السماء قد ثبت في امرالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى

السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا مما يوافق النصارى عليه

المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعدالي السماببدنه وروحه

كمايقوله المسلمون ويقولون انه سوف ينزل الى الارض ايضاً كما

يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي شُيْطِلله في الاحاريث الصحيحة ····واما المسلمون وكثير من النصاري فيقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من اشراط الساعة كما دل على ذالك الكتاب والسنة "(٣٥/ ١٢٠٠) ﴿ مِيں كُتا ہول آدمى كابدن كے ساتھ جڑھ حانا تحقیق ثابت ہو چكاہے مسے عیسیٰ این مریم کے بارہ میں۔ پس وہ چڑھ گیا طرف آسان کی اور عنقریب اترے گا طرف زمین کے 'اور نصاریٰ بھی مسلمانوں ہے اس میں موافق ہیں۔ نصاریٰ بھی کہتے ہیں کہ بدن کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا جیسے مسلمان کہتے ہیں اور عنقریب زمین پر اترے گا۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم محمدر سول عظیفہ نے احادیث صحیحہ میں خبر دی ہے لیکن مسلمان اور بہت ہے عیسائی قائل ہیں کہ مسیح سولی شیں دیئے گئے بلحہ آسان پر بلاسولی چڑھ گئے اور مسلمان اور ان کے ہم خیال نصار کی قائل ہیں کہ مسیح

علیہ السلام زمین براترے گا۔ پہلے قیامت کے اور زول مس ملیہ السام قیامت کی علامات ہے ہے کہ کتاب وسنت اس پر دال ہیں۔ ﴾

حواله نمبر۱۱:"وقال لهم نبيهم لوكان موسى حياثم

اتبعتموه وتركتموني لضللتم وعيسني ابن مريم عليهم السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم فاي حاجة لهم مع هذا الى الخضر وغيره والنبي عُبِيلِكُ قد اخبر هم بنزول عيسى من السماء حضوره معه المسلمين وقال كيف تهلك امة انا

(كتاب زيارة القيورس 4 ــ)

اولها وعيسىٰ في آخرها" کی پیروی کرتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے تو تم گم اہ ہو جاتے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اترے گا آ سان ہے تودہ مسلمانوں میں کتاب وسنت کے مطابق حکم کرے گا۔ پس کون می اور ضرورت ہے ماد جود اس کے خصر علیہ السلام وغیرہ کی طرف' حالا نکیہ نی میں ہوں کے اور معلمانوں کو ہتایا کہ عیلی بن مریم آبان سے اتریں گے اور معلمانوں کے

ساتھ شامل ہول گے اور فرمایا کہ کیے ہلاک ہو عتی ہدہ امت جس کے ابتداء میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہو۔﴾

نو ہے: ان ۱۲ حوالوں سے بیبات صاف ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الاسلام المام ان تمرية حضرت مسيح على ان مريم عليه السلام كى حيات جسماني اور نزول من المسماء کے قائل تھے۔ مر زاغلام احمہ قادیانی کا ان کووفات مسیم کا قائل قرار ویتاسرا سر جھوٹ أوربهتان ہے: "فاعتبر و ایا اولی الابصار"

# جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے

(۱)..... " دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی شیں۔"

(نزول المسيع ص ٢ فزائن ١٨٥ ص ٣٨٠)

(٢)..... "ظاہر ب كه جب ايك بات من كوئى جموع تامت ہو جائے تو چر

دوسر كاباتول مي بهي اس پراعتبار نسين ربتاله " (چشه مرن سر ۲۲۲ نوائن سر ۲۲۱ نوائن سر ۲۲۱ ز

(٣)....."جهوث ام الخبائث بـ

ا به به المناسق ع من ۲ مجود اشتارات ت ۳ س ۳) ( بلغ رسالت ت ٤ من ۲ مجود اشتارات ت ۳ س ۳)

(۴).... "جھوٹ یو گئے ہے مر نابہتر ہے۔"

( تبلغ رسالت ج 2 من ۳۰ مجموعه اشتمارات ج ۳ من ۳۳)

(٥)..... "جمولُ يرفداكي لعنت ......لعنت الله على الكاذبين"

(خمدرد این اتربه حدیثم م ۱۱۱ نزائن ۱۲م ۲۷۵)

ر السيد جھوٹ يو لنام تد ہوئے ہے كم نميں۔" (٢)..... جھوٹ يو لنام تد ہوئے ہے كم نميں۔"

علم ملا ہوئے سے ) ۔ ں۔ (ضمیمہ تحد کو لاویہ م ۱۹ اعاشیہ ' خزائن ج کا اس ۵۱)

(۷)....."اے باک بو گو! جھوٹ یو لنالور گوہ کھاناایک پر اہر ہے۔"

(هنیقت الوتی می ۲۰۱ نزائن ج ۲۲س ۲۱۵) بر سر

(٨)..... جمو ف او لئے سے بد ترو نیایس اور کو فی داکام تمیں۔" (تد حقادی س ۲۲ تران ع ۲۲س ۵۹۹)

قادباني مغالطه اوراس كاجواب

فادمان معالطه اور آن کا بواب من اخشر منائب ایک

حکیم خدا حش مر ذائی نے لکھا ہے : (الف)..... امام مالک ؓ کی شمادت کہ وہ کہتے ہیں حضرت نیسی علیہ السلام

ي "والاكثران عيسى عليه السلام لم يمت وقال مالك مات" (د يَعومجمع الحارج اوال مطوعه مطبع نو لكنشوو)

(ب). ....اور جوابر المحيان في تفيير القر آن له يخيخ عبدالر حمن ثعالبي مطبوعه مطبع الجزائر کی جاول ص ۲۷۲ میں حضر تامام مالک کے قول کی نسبت زیر آیت: "

اني متوفيك "لكمام:" وقال ابن عباس هي وفاة موت ونحوه مالك فى العديدة "اورائن عباس نے كما بے عيسى مليه السلام حقیق موت سے وفات يا گئے

بیں۔اورابیای امام مالک نے اپی کتاب عتید نام میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔

(ج).....اور لا كمال اكمال المعلم مين جوشرح مسلم ابي عبدالله محمد بن خليفته

الوشتانی المائلی کی ہے۔اور مطبوعہ مطبع السعادہ مصری ہے۔اور جس کو سلطان عبد الحفیظ سلطان مغرب نے اپنے مصارف خاص سے طبع کرایا ہے۔ امام مالک کے قول کی یوں تصديق كى ب ويكمو شرح ندكوره ص ٢٦٥ : "وفي العتبيه قال مالك مات

عیسی این مریه "عدیده نام کاب میں امام مالک نے لکھا ہے کہ عیسی طبید السلام انن مريم عليه السلام فوت ہو چکے ہيں۔

(و).....اور مكمل اكمال الإكمال شرح صحيح مسلم مين امام ابي عبد الله محمدين محمه ین پوسف انسوسی الحن نے امام مالک ؒ کے قول کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو ص ۲۶۵ برحاشيه كتاب مركورالصدر "وفي العتبية قال مالك مات عيسى عليه السدلام "أورعتبيه مين امام الكّ نے لكھا ہے كه عيسىٰ عليه السلام فوت ہو گئے ہيں۔

ان حوالہ جات ہے جو مالکی نہ ہب کے آئمہ کی مشہور و منتند کتب میں ہے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام مالک نے اپنی کتاب عظیم میں شائع کیا ہے۔ کہ

حضرت عيسي عليه السلام ني ناصري و فات يا ڪِيم ٻيں۔'' (عسل معنى حداول (مطبوعة أكرت ١٩١٣م مطبع وزير بتدامر تسر) باب ٨ فصل ١١ص ١٥٥٠)

(۱)..... دا ضح ہو کہ حضرت امام مالک کی پیدائش شریف ۹۳ ھ میں ہوئی تھی اور وفات 9 کا اجری میں ہوئی تھی۔ کتاب مؤطاان کی تصنیف ہے اکتابسان الحد میں س ۲۰ م) تماب مؤطا میں حضرت امام مالک نے کمیں نہیں لکھا ہے کہ حضرت عینی و فات یا چکے ہیں۔

(۲).....کتاب مجمع البحار کے مصنف امام محر گجر اتی "کی و فات ۹۸۲ ہجری میں ہوئی تھی (مسل معین اول س ۱۰۰) مید حضرت امام مالک کی وفات ہے گئی سوہرس باعد ہوا

ہے۔اس تناب کی جاول ص ۲۸ ایر نہ تو حضرت امام مالک کی کسی تصنیف کا حوالہ دیا گیاہے۔اورنہ کوئی سند لکھی گئی ہے۔

(٣) ..... كتاب عتبيه حضرت امام الك في نهيس لكسى بيعد ملك اندلس ( پین ) کے فقیمہ محمد من احمد من عبد العزیز من عتب من ابو سفیان قر طبی نے کامسی ہے۔ال ك و فات ۵ ۲۵ مد ميں موكى تقى در يكوتاب حيم الرياش في شرح شفاء القاضى مياض جرور س ٥٢٣ مطبوعه ۲ ۳۳ هد مطبح از بريه مصر اور كتاب كشف انطون يا اول س ۲ ۱۰ سه ۱)

(٣)..... مر ذائي مولوي كتاب اكمال لاكمال المعلم شرح صيح مسلم ج اول ص ۲۵ ۲ کا حوالہ تو پیش کرویتے ہیں۔ مگر ص ۲۶ ۲ کا ذکر نہیں کرتے۔ حالا نکہ وہاں حضرت عیسیٰ کے نزول کاذ کر خیر بھی ہے۔



مرزاغلام احمد رئیس قادیان اوراس کے بارہ نشان

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للَّه رب العالمين والصلوَّة والسلام على خاتم النبين

و على اله واصحابه اجمعين · لـ فرق م زائد كالأيم زاغلام احمد تاوياني ١٢١٠هـ يمن سم

واضح ہوکہ فرقہ مرزائید کابانی مرزاظام احمہ تادیاتی ۱۹۲۰ھ میں پیدا ہوا ا خالہ (ریوین ۱۶ نبرہ ص ۱۵۳) مرزا تاویاتی کی بال کا نام چراغ کی لی خالہ (رزابعیر اجرائی اے ا قابل کا تکتب بر انسدی حسول میں ) مرزا غام ماجمہ نے مولوی فضل النی صاحب مولوی کا مطاق ما میں ماحب مولوی کل علی شاہ صاحب نے قرآن مجید 'چھ فاری کہائیں' محرف کی بھٹ کہائیں اپنے والد حکیم شام مرف کی بھٹ کہائیں اپنے والد حکیم شام مرفعی مصاحب ہے چھیں (تاب البریس میں ۱۹۹۱ء)، ۱۰ افزان جاس ۱۹۸۰ء مادا ہے) مرزا کا توان نے مامور میں اللہ 'میچ موجود ، شیل میچ ، میدی موجود ، جل فاری ، حادث کرشن او تار، محدث ، مجدد ، امام ذمان ، مان مر یم ہے بہتر ، نی اللہ اور سول اللہ ہوئے کے محموظ ہونے پر شی مرزائی الزیج ہے دیل میں مجیب و غریب دلائل درج کرتا کے جموظ ہونے پر شی مرزائی الزیج ہے دیل میں مجیب و غریب دلائل درج کرتا

# مراق اور مرزا قادیانی

(1) ...... فرمایا که و میکمو میری دساری کی نسبت می آ تخصرت میلی نے پیٹیوئی کی مشی آ سان پر سے جب پیٹیوئی کی مشی آ سان پر سے جب اس کر وہ در ارد وادر ساس نے پنی موئی ،ول کی والی کے وود در در وادر ساس نے پنی موئی ،ول کی والی کے والی طرح بھی کو و درسار بال

ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک بنچے کے دھڑکی ایمنی مر ال اور کشرت اول۔"(اخبر بر قانوان مع انبر ۱۲ سرود ، جون ۱۹۰۱م کالم نبر ۲ سرر سالہ تغیر الافہان می انبر البسداد جون ۱۹۰۲م من د المؤخذ من ۲۵ میں

(۲)..... میراتویہ حال ہے کہ بادجوداس کے کہ دویصاریوں میں ہمیشہ سے جنٹا رہتا ہوں۔ پھر بھی آج کل کی مصروفیت کا سیہ حال ہے کہ رات کو مکان کے وروازے ہمد کر کے بدی بزی بزی رات تک تشھااس کام کو کر تارہتا ہوں۔ حالا تکہ زمادہ

وروازے مد کر کے بوی بوی رات تک بیٹھااس کام کو کر تار ہتا ہوں۔ طالا تک زیادہ جاگئے ہے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا دور دنیا وہ ہو جاتا ہے۔ تکریس اس بات کی پرداہ نیس کر تااور اس کام کو کئے جاتا ہوں۔ "دعفر افعی ترزنی کی تاب معور افعی

ا کیبات می پرداد میش کر تالوران کام کو لینے جاتا ہوں۔ (حظورانی مرزن ای آناب حظورانی ۱۳۸۸ ترزاد انگیر 6دران کا قبیر ۲۰ مرد و ۱۳ اکترا ۱۹۹۹ م ۴ ملو کا سن ۲۰ ۲ ) (۳) ...... " حضر ت اقد س نے فریلا چھے مراق کی بیمار کی ہے۔"

(رساد رویواک شیخوج ۲۰۰ نبر «بلبت بادیه بل ۱۹۲۵وس ۳۵) (۳)....." حضرت صاحب نے اپنی بعض کیآبی ل مگل کیا کھاہے کہ جمھے کوم اق

(۴)..... منظرت صاحب نے اپنی میں کمایوں میں للھاہے کہ جھ کوم ال (رسالہ ربویون ۲۵ نبر ملامتاہ اگستا ۱۳۹۹ء م

ہے۔ (رسال رہ بیان ۱۳ مبر ملب اسل ۱۳ مبر ملب اسل کالیف شنان دوران سر 'ورو سر 'کی خواب' 'شیخی دل' بد جضمی 'اسهال 'کمثرت پیشاب اور مراق و غیر ۵ کا صرف ایک نامیاعث قالور دو عشی کنر در کی تھا۔" (رسال ربی بن ۲۶ نبر کیلیے یا ۱۹ مرم ۸۸)

(۲) ..... "اور مر اق التي ايك شاخ بـــ." ( تاب سليان نورادين هدول س١١٥) ( ع) ..... "بد بينمى اور اسمال بھى اس مر ض ش پ يائے جاتے ہيں۔ اور سب سے يوھ كريد كد اس مرض ش تختيل يوھ جاتا ہے اور مرگى اور مسفر يا والول كی طرح مريض كواسية جذبات اور خيالات بر تاكا فنيس ربتا۔ "درمادر يوبائد، الد ١٩٦٨ وس

(٨)...... نبي ميل اجتماع توجيالار اده بوتا ہے۔ جذبات پر قالا ہوتا ہے۔ " (رسالہ ربی بات اوس ۱۹۲۷ میں ۲۰ ہش<sub>یر</sub> ہا(باؤ گولیہ)کادورہ

مرزا قادیانی کابیثامر زابشیر احمرایماے لکھتاہے:

" بمان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود ( لینی م زا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سر اور مسٹیر ہاکا دورہ بشیر اول (ہماراا یک بوابھائی ہو تا

تھا۔جو ۸۸۸ء میں فوت ہو گیا تھا) کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے

گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ

جامہ علی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی مانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔والدہ صاحبہ نے فرمایا

کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہو گی۔ جنانحہ میں نے کی

ملازم عورت کو کماکہ اس ہے یو چھو میال کی طبیعت کا کیاحال ہے ؟ شیخ حامد علی نے کما کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں بردہ کراکر مجد میں چلی گئی تو آپ لیئے ہوئے تھے۔جب میں پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب فاقہ ہے۔ میں نماز یڑھ رہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی چنے میرے سامنے ہے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چنج مار کر زمین برگر گیا۔ اور عثی کی سی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی میں اس کے بعدے آپ کوبا قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔"

(٢) ..... "وَاكْرُ مِيرِ مُحِدَا مَا عَمِلُ صاحب نے مجھے میان کیا کہ میں نے کئی د فعہ حفرت مسیح موعود سے سناہے۔ کہ مجھے ہشیریاہے۔بعض او قات آپ مراق بھی

(٣)....." بيان كيا مجھ سے حضرت والدہ صاحبے كه ادا كل ميں ايك دفعه

فرمایا کرتے <u>تھ</u>ے"

(سرةالهدي جام ١٦ نسر ١٩)

(كناب سيرت المهدى حصه دوم ص ٥٥ نمبر ٣٦٩)

پھراں کے کچھ عرصہ بعد آپاک دفعہ نماز کے لئے ماہر گئے اور حاتے ہوئے فرمانے

ہوئے آپ کواتھو آیا۔اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ گریہ دورہ خفیف تھا۔

حضرت موعود کو سخت دورہ بڑا۔ کسی نے مرزا سلطان اجد اور مرزا ضل احمد کوم بھی اطلاع وے دی اور دہ دونول آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ بڑا دالدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔اس وقت میں نے ویکھا کہ مر زاسلطان احمد تو آپ کی عاریائی

کے ہاں خاموثی کے ساتھ بیٹھ رہے۔ مگر مر زافغل احمہ کے چیرہ پرایک رنگ آناتھا

ادر ایک حاتا تھا اور دہ مجھی او ھر بھاگیا تھا'مجھی او ھرمجھی اپنی پگڑی اتار کر حضر ت صاحب کی ٹانگوں کوبائد عتا تھااور مجھی یاؤں دبانے لگ جاتا تھااور گھبر اہث میں اس کے (كتاب سيرت المهدى حصه لول ص٢٢ نمبر٣٩) باتھ کانتے تھے۔"

(مم)....."ایک مدعی الهام کے متعلق اگر نبہ ثامت ہو جائے کہ اس کو مشیریا'

ما لنج لیا' مر گی کا مرض تفا تواس کے وعوے کی تروید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نیس رہتی۔ کیونکہ بدالی چوف ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو تے دین ہے اکھیرویں ہے۔"

(دمالدربوبوآف ديليجزج٢٥ نبر٨ص٢٠٤)

# سوسود فعه رات کویادن کو پییثاب کا آنا

مرزا قادیانی نے لکھاہے: " بیں ایک دائم المریض آدمی ہوں اور وہ دوزر و جادریں جس کے بارے میں

صدیثوں میں ذکر ہے کہ ان وہ جاور دل میں مسیح نازل ہو گا۔وہ دوزر و جاوریں میر ہے شامل حال ہیں۔ جن کی تعبیر علم تعبیر الزویا کے روسے دو پیماریاں ہیں۔ سوایک جاور میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر ور داور دور ان سر اور کی خواب اور تشیخ ول کی پیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوس ی جادر جو میرے نیچے کے حصے بدن میں ہے۔وہ ہماری ذیابطس ہے کہ ایک مدت سے دامن کیر ہے اور بمالو قات سوسو و فعہ رات کویادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب ہے جس قدر عوار من ضعف **486** غیرہ ہوتے ہیں۔ دہ سب میرے شامل حال دہتے ہیں۔

(كتاب هميمه ارتعين غبر ٣٠٣ ص مونزائن من ٧٠ سري ١٤)

#### اسهال(دست)

(الف) .....مرزا قادیانی نے کما:

"بجروبی کہ مجھے اسال کی صاری ہے اور ہرروز کی گئی دست آتے ہیں۔ گر جس وقت پاخانہ کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ تو مجھے افسوس میں ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔"(تنب سعوریائی س۳۲۵۲۳۸م حوالا اخیرا اظهم نام نبر ۴۰۰ملز طاحت ۲۰۰۵ سر ۲۰۰۵ (ب)......" یہ تو امر واقع ہے کہ حضرت صاحب کو ید ہضی' اسال اور دوران سرکی عمو آفٹا کا ہے۔" (رسالہ ریاد آفید مجموزہ ۴۰ نبر ۲۸س)

### دور ان سر

"بال دوم من میرے لاحق حال بین ایک بدن کے اوپر کے حصہ شی اور در کبدن کے بیچ کے حصہ شی۔ اوپر کے حصہ شی دور کبدن کے بیچ کے حصہ شی کوت پیشاب ہے۔"

(حینے او تی سے ۱۰ سوزان سر مجمی مجمی ہو تا ہے۔ تادوزر وزگ چادروں کی پیشگوئی شی خل نہ تا ہے۔ تادوزر وزگ چادروں کی پیشگوئی شی خل نہ آپ ہے جیسا خلل نہ آوے۔ دوسری مر من وزیط می تحقیقاتیں سال ہے ہے وجھے لاحق ہے جیسا کہ اس نشان کا پہلے مجمی ڈکر ہو چکا ہے اور انجی تک میں دفعہ کے قریب ہر روز چیشاب کہ اس نشان کا پہلے مجمی ڈکھ کے اور انجی تک میں دفعہ کے قریب ہر روز چیشاب کے اس دفعہ کے قریب ہر روز چیشاب کے اور انجی تک میں دفعہ کے قریب ہر روز چیشاب کے اور انجی تک میں دفعہ کے قریب ہر روز چیشاب کے ایک دور انتخان سے بول کی میں میں دور چیشاب کے اور انجی ان کے دور انتخان سے بول کی میں دور پیشاب کے دور انتخان سے بول کی میں دور پیشاب کے دور انتخان کے دور انتخان کے دور کی دور کے دور پیشاب کی دور انتخان کے دور کی میں دور کی دور کی دور کی کے دور کی دور

## حافظه احچانهیں

" حافظ المجمل شيل كياد شميل رباسه " لاكاب شير دعوت من الد نزائن ١٥ اس ٣٩ ماشيد لودر مالدويو آف دليجنوع المبر سميلت الدي إلى ١٩٠٣م الشير) "میراحافظ بہت خراب ہے۔اگر کئی دفعہ کس کی ملا قات ہو تب بھی بھول جاتا مول مياد د بانى عده طريقد ب-حافظه كى يدابترى ب كه بيان نهيس كرسكا-" ( کمتوات احدرج ۵ نمبر ۳ ص ۲۱)

مر زا قاد مانی کی بیوی کو مراق

"ميرى بيدى كو مراق كى يمارى ب مجھى مجھى وہ ميرے ساتھ ہوتى ہے

کو نکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چل قدمی مفید ہے۔"

(اخبارا محكم قاديان ٥ نمبر ٢٩ موريد ١ المست ١٩٠١ء ص ١ كالم ٣)

م زا قادمانی کے بیٹے کوم اق

" حضرت خلیفه المیح تانی (مرزامحمود ) نے فرماما کہ مجھے کو بھی تبھی مراق کا

(رساله ديويو آف د بلجزج ۲۵ قبر ۸ بله صاد امست ۱۹۲۲ء م

ميال محموداحمه قادماني كااستاد

میال محمود احمد خلیفه قادیان نے فرمایا: ومثال توایک یا گل کی ہے بھرا سے یا گل کی جواب فوت ہو چکا ہے اور گووہ

ایک ایسے پاگل کی مثال ہے جو میر ااستاد بھی ہے مگر بہر حال اس سے عشق کی حالت

نهایت دامنح ہو جاتی ہے ایک میرے استاد تھے جو سکول میں پڑھایا کرتے تھے۔بعد میں

وہ نبوت کے مدعی بن گئے ہیں۔ان کانام مولوی پار محد تھا۔" (اخبار الفشل ج ۲۲ ش ۷۹ قادیان مور زر کیم جنوری ۱۹۳۵ م ۴ کالم ۳)

(۱) ..... مرزا قادیانی ایک دائم المریض آدمی تفا\_(۲) ..... اس کو مرض

مراق تفار (٣) .... بمشير ياكادوره يرا تفار (٧) .....اس كودرد سر تفار (۵) .....دوران

ىر قلد(١)..... كى خواب (٤)..... تشخ دل (٨)..... اسال (٩)..... كثرت پیثاب \_(١٠)..... باضمه فراب تعار (١١)..... حافظه فراب تعار (١٢)..... مرض

ر سولوں کوان کے مخالفوں نے مجنون سماح شاعر کہاتھا۔ توجواب یہ ہے کہ:

" قر آن شریف یا کسی صحیح حدیث نبوی یا مو قوف ردایت میں بیہ نہیں آیا کہ

خدا کے کمی نی در سول نے خودا قرار کیا ہو کہ مجھے مراق کیاپیماری ہے بلاؤ گولہ مرض کا

و شمنول نے طعن کیا کین کمی نمی اور رسول نے خود اقرار نہیں کیا۔ مر زاغلام احمہ رئیس قادمان نے ماوجو دید عی نبوت در سالت ہونے کے خود تسلیم کیاہے کہ مجھے م اق کی پیماری ہے اور حافظ اچھا نہیں ہے اگر کوئی مر زائی کے کہ مرض مراق اور مسٹیریا نبوت اور رسالت کے کیوں منانی ہیں۔ توجواب بیہ ہے کہ خدا کے رسول اور نبی کا دہاغ اعلی ہوتا ہے حافظ عمدہ ہوتا ہے خدا کے نبی اور رسول کو مرض جنون مالچولیا 'مرگ سودا' مراق اور ہاؤ گولہ (مسٹم<sub>ے ل</sub>ا) نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو تا ہے کیونکہ ان مر ضول میں م یض کوانے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتاہے مریض کا حافظہ اچھا نہیں رہتا ے۔اگر کوئی م زائی کے کہ مٹے ما(باؤگولہ) تو عور توں کو ہوا کرتا ہے توجواب یہ ہے کہ مکیم واکٹر غلام جیلانی مرحوم کی کتاب (مؤن عمت ن ووم م ۹۷۹) پر (زیر مرض مٹیریا) ککھاہے۔ یہ مرض عموماً عور تول کو ہوا کر تاہے۔اگرچہ شاذو نا در مر د بھی اس

میں مبتلامو جاتے ہیں۔

دورہ یا تھا۔ بدبات یاد رکھو کہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں پر

اگر کوئی مرزائی کے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نبیوں اور



#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) قول مرزا:اس مدیث سے بھی الت ہوتا ہے۔ کہ یہ سوال حضرت سے سے عالم رزن میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھاند کہ قیامت میں کیا

مطرت تن سے عام برزی شل ان فاوقات نے بعد کیا کیا تھائد کہ فیامت میں کیا جائےگا۔ (زار ادام مصدوم من ۲۵۸۵ کا ۲۵ وزائن م ۹۰،۶۵۳)

تر دید: اس تمام آیت کے اول آخر کی آیوں کے ساتھ سے معنی بین کہ خدا

قیامت کے دن حضرت عینی کو کیے گاکہ کیا تو نے بی لوگوں کو کما تھاکہ جھے اور میری مال کو اپنا معبود محمر انا۔

(۲) قول مرزاً: اور خاہر ہے کہ قال کا صینہ ماضی کا ہے اور اس کے اول لؤ موجو دہے۔جو خاص ماض کے داسطے آتا ہے جس سے بید ثامت ہو تا ہے کہ بیہ قصد وقت زول آیت زماندماضی کا ایک قصد تعامہ ندزمانہ استقبال کا۔

. -(ازاله لوبام م ۲۰۲ فزائن چ ۳ م ۴۲۵)

 (m) قول مر زا: دوسرے یہ کہ آیت میں صریح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے بجونے کی مات لاعلمی ظاہر کریں گے۔اور کمیں گے کہ مجھے تواس دقت تک ان کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ میں ان میں تھااور پھر جب مجمع وفات وی گئ تب سے میں ان کے طالات سے محض بے خبر مول مجمعے خبر

(نفرة الحق ص ۴۰ خزائن ص ۵۱٬۵۲۵ ج۲۱) نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔

ترويد اور ميرے برحشفا ظاہر كيا كياہے كه بياز ہر ناك ہواجو عيسائي قوم ہے د نامیں تھیل گئی ہے حضرت عیلی کواس کی خبر دی گئے۔ تب ان کی روح روحانی

زول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے جوش میں آکر اور اپنی امت کو مفیدہ پر داز

يا كرزيين برابنا قائم مقام اور شبيه جابا جواس كالمهم طبع موكر كوياد عي مو-(أَ مَنِهُ كَمَالات اسلام ص ٢٥ مُ تزائن ص ٢٥ من ٥)

(۴) قول مر زا بعض الهامات مجھان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن ے مجھے کچھ وا قفیت نہیں جیسے انگریز کایا سنسکرت یاعبر انی وغیرہ جیسا کہ برا ہیں احمد بیہ (زول الح ص ۵ ۵ مخزائن ص ۳۵ سج ۱۸) میں کچھ نمونہان کالکھا گیا ہے۔

تر دید :اور یہ بالکل غیر معقول اور یہووہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہوادر الهام اس کو کسی اور زبان میں ہو جن کو وہ سمجھ بھی نہیں سکنا کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے المام سے فائدہ کیا ہوا جوانسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔

(چشمه معرفت ص۲۰۹ نزائن ص ۲۸۸ ج ۲۳)

(۵) قول مر زا :ادر به بهی یاد ر کهنا چاہئے که ان پر ندول کا پر داز کرنا قرآن شریف سے ہر گز عامت نمیں ہو تا بلحد ان کا لمنااور جنبش کرنا بھی بیابیہ ثبوت نهیں پہنچا۔ (ازالداوام ص ٢٠٠٥ ماشيه خزائن ص ٢٥٦ج٣)

تروید: اور حضرت می کی پڑیاں بادجود یہ کد مجرہ کے طور پر ان کا پرواز قر آن کر یم سے ثامت ہے مگر پھر تھی مٹی کی مٹی ہی تھی اور کمیں ضدا تعالیٰ نے بید نہ فرایا کہ دوز عدہ تھی ہو کئیں۔
(اکید کالات اسلام ۱۸۸ مورائن م۸۸ مورائن م

(۲) قول مرزا: خدا تعالی اپی ہر ایک مفت میں داحدہ لاشریک ہے

ا بی صفات الوہیت میں کمی کوشر یک فیس کرتا اقر آن کر یم کی گیات بیتات میں اس قدر اس مضمون کی تائید پائی جاتی ہے جو کسی پر مخفی فیس ............. اور صاف فرباتا ہے کہ کوئی فیس موت اور حیات اور ضرر اور نفنگا مالک فیس ہو سکتا ہے۔ (زالہ ایس ۱۳ سام ۱۳ سائے طورش میں ۲۵ ماس ۱۳ سام ۱۳ سائے طورش میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵

رويد:" انما امرك ازا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون "و

(مرزا)جس بات کااراده کرتابده تیرے تھے نے فیالفور ہو جاتی ہے۔ (حیقت اوی س۵۰ توئی س۸۰ نیتائی س۵ میں ۱۳ نیاز صده س۵۰ توئین س۳ این ۱۱) "واعطیت صفة الافناء والاحیاء میں الدب الفعال "کورمجھ (مرزا تادیانی) کو فائی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی

قادیائی) کو فائی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی طرف سے جھے کو لی ہے۔ طرف سے جھے کو کی ہے۔

( ) قول مرزان بال بعض احادیث میں میسی اندن مریم کے زول کا لفظ پایاجا تا ہے کین کی حدیث میں یہ نمیں ہاؤگے کہ اس کا زول آسان سے ہوگا۔

(حاحۃ المبر کاحر جم 2 مے دوئان مرے ہوں 2 اوٹائیں کا حدوثان میں 4 ہوں 2 ) مرّ ویلد: فرملا کہ دیکھو ممر ی صاری کی نسبت بھی آنخضرت علیا ہے نے پیٹیکوئی کی متمی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرملا تھا کہ مئے آسمان پر سے جب اترے گا۔ تودوز دوچاد ریں اس نے پٹی ہوئی ہول کی اور اس طرح مجھ کو دوصاریاں میں ایک او پر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی لینی مر ان اور کشرت اول۔ ''(انبدبرر قادیں۔ 2 ہزن ۱-۱۹ موس ۵ کفر فات ج ۸ س۵ سم سم کی حدیث مثل ہے کہ سمج جب آسان ہے آتریں گے۔ آسان ہے آتریں گے۔

(۸) قول مرزان یا ظاہر که حضرت می الن مریم اس است کے شد ش می آگئے ہیں۔ (الالدہ بار ۲۰۰۰ میں ۱۳۳۴ نوائن مرد ۲۳۳۲)

تر وید : اورجو خض امتی کی حقیت پر نظر خور دالے گا۔ دوبید ارہت مجھ لے گاکہ حضرت عینی کو امتی قرار دینالیک کفر ہے۔ کیو کلہ امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اتباع آتنصرت ﷺ کو دہنی اتباع قرآن شریف محض ناقص اور گر اواور بے دین ہو اور بھر آتنصرت ﷺ کی ہر دی اور قرآن شریف کی ہیردی سے اس کو ایمان اور کما ارتصد رہو

کمال نصیب ہو۔ (همیرداین اندو ه م ۱۹۲۷ نوائن س۱۶۳۹ نوائن س۱۴۳۹۳ کا ۱۱ دو ۱۱ دو ۱۱ دو ۱۱ دو ۱۲ دو

کوئی رسول میں مجیاجائے۔ (دالدہ میں مصل ۱۹۵۸ فرائ کی ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میں است

مروید : تجاخدادی خداب جس نے قادیاں شرا بنار مول جمیا۔ (دافع بیام میں استومان میں ۲۰۱۱ بنداد)

(۱۰) قول مر زا: مشاہدہ سے تامت ہوا ہے بعض نے حال کے زمانہ میں تمن سویرس سے زیادہ عمر پائی ہے جو بلور خارق عادت ہے۔

 تر و یلہ : اس مدیث کے مغنی یہ ہیں کہ جو شخص ذیبن کی خلو قات ہے ہو۔ وہ مختص سویرس کے بعد ذندہ منیں رہے گا لور ارض کی قیدے مطلب یہ ہے کہ تا آسال کی مخلو قات اس سے باہر لکالی جائے۔ لیکن خلاہر ہے کہ حضرت مسجو اندن مریم آسال کی مخلو قات میں ہے جمیس ہیں بلعہ دوز میں کی مخلو قات اور ماطی الارض میں ہیں داخل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جوز میں پر پیدا ہوا اور خاک میں سے لکا دو کی طرح سویرس سے ذیادہ فیمیں رہ سکتا۔ (اور ادبام حسر میں 10 تو اس سے ساکھ

(۱۱) قول مر زا: ماسوااس کے دہ لوگ شنرادہ نبی کا نام یوز آسف میان

کرتے ہیں۔ یہ لفظ صرت معلوم ہوتا ہے کہ یہوع آسف کا بھوا ہوا ہے آسف عمر الی زبان شرا اس مخف کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو۔ چونکہ حضرت عیلی ا پی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو یعن فرقہ یہودیوں میں ہے گم تھے تشمیر میں پنچے تھے۔ اس کے انسول نے اپنانام ایسوع آسف کھاتھا۔

(رابين حمريه حصد ۵ ص ۲۲۸ ترائن ص ۴۰، ۲۱)

تروید: بدانظ ایوع آسف بیدی ایوع شمکین آسف اندوه اور غم کو کتے بیں چو کلد حضرت می نمایت شمکین جو کراینے وطن سے نکلے تھے اس لیے اپنے نام کے ساتھ آسف طالیا۔

(ست جن ماجید حظات س ۱۲۴ نوائن س ۲۰۱۱ نوائن س ۲۰۱۲ نوائن س ۲۰۰۲ نوائن س

نوٹ : لغت کی کہاں مشال اسان العرب ' قاموس ' تاج العروس ' نتیج الارب مغرادات امام راغب جمع البحار میں لفظ آسف کے معنی میں کیسے بیس کہ قوم کو طاش کر نے والابلتہ اس کے معنی اضوس اندوہ غمد غصہ کے کیسے ہیں۔

(۱۲) قول مرزان یه تهی یاور به که قرآن شریف میں بلیر توریت کے

بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ متیج موعود کے وقت طاعون بڑے گی۔بلحہ حضرت میں نے بھی انجیل میں خروی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئی مل (کشتی نوح می ۵ 'خزائن می ۵ ج۱۹) حائے۔

ترويد: باع كس ك آم يه ماتم ل جاكس كد حفرت عيى كى تين

(ا گازاحه ی مسیم انترائن مس ۱ ۱ اج ۱۹)

سكر

الله رکھاہے اور اس کو سلام کہاہے۔

گے اور قمل کرڈ الیں گے۔

نکاخاتمہ کردے گا۔

(۱**۳) قول مر زا**:اگریهاعتراض کیاجائے کہ میں کاشل بھی نی جاہئے

کیونکہ میے نبی تھا۔ تواس کااول جواب توی ہے کہ آنے والے میے کیلئے ہارے سیدو

مولی نے نبوت شرط نہیں ٹھیرائی۔" ( تومین مرام ص و نزائن ص ۵ ۵ ج ۳)

ترويد : مين مسيح موعود بول \_اوروي بول جس كانام سر دار انبياء في بي

(۱۳) قول مرزا: پر صرت ان مریم ٔ دجال کی تلاش میں لگیں گ اورلد کے دروازہ پر جوہیت المقدس کے دیمات میں ہے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں

تر دید : پھر آخر ( د جال ) باب لدیر قتل کیا جائے گالدان لوگوں کو کہتے ہیں جوبے جا جھکڑنے والے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب د جال کے بے جا جھڑے کمال تک بینچ جائیں گے تب م<sup>سیح</sup> موعود ظہور کرے گادراس کے تمام جھگڑو

(نزول الميم م ٨ م فزائن م ٢ ٢ م م ١٨)

(ازاله اوبام ص ۲۲۰٬۲۲۰ فزائن ص ۲۰۹ج ۳)

(ازاله اوبام م ۲۰۰۰ خزائن م ۹۲ م ج ۳)

پیشگو ئیال صاف طور پر جھوٹی ٹکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کو حل کر

( ۱۵) قول مر زا: آخری زبانه میں د جال معود کا آناسر اسر غلا ہے۔ (قة الداويم ص ٢ ٢٣ توائن ص ٢٠١٠ ج٠)

تر و بلہ: د جال معہود کی یادر یوں اور عیسائی مدیکاموں کا گروہ ہے جس نے زمین کواینے ساحرانہ کا مول سے تهدوبالا کرویا ہے۔

(ازاله لويام ص ۲۲۷ نترائن ص ۸۸ جرج ۳)

(۱۲) **قُول مرزا:**"له خسف القمرالمنير وان لى خسف

القمرن المشير قان اتذكر "اس كے لئے جائد كے خوف كا نثان ظام ہوالور

میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا توا نکار کرے گا۔ (اعجازاحري ص ا ۷ ۷ مخزائن ص ۱۸۳ج ۱۹)

نوث: قرآن مجيداوركي صحح مديث مين بين آيا ب كه حضور علية کے لئے جاند کے گر بن کا نثان ظاہر ہوا تھا۔ بلحہ سورة القمر کی آیت :"اقد مت

السياعة وانشيق القعر "كور (مي حارى عدم م ٢٢١ ٢٢٢ مي من رندى منداير)

صحیح ردانتول سے ثامت ہو تاہے کہ جاند دد کلڑے ہو گیا تھا۔ ترويد: قرآن شريف من مذكوريه كه آنخفرت على كا نكل كاشاره

ہے جاند د کھڑے ہو گیا تھالور کفار نے اس معجز ہ کو دیکھا۔

(چشه معرفت ص ۴۱ نزائن ص ۱۱ م ج ۲۳)

( ۷ ا ) قول مر زا : اور په کمناکه وه کټایل محرف مبدل بین ـ ان کابیان قابل اعتبار نہیں الی بات دی کے گاج خود قر آن ٹریف ہے بے خربے۔ (چشه معردت ص ۷۵ ماشه مخرائن م ۸۳ ج۳۳)

تروید: چ توبیات ہے کہ وہ کتابی آنحضرت ﷺ کے زمانہ تک روی کی

(چشە معرفت ص ۲۵۵ نزائن مر ۲۷ تاج ۲۳)

متر وید : اور بندی امرائیل میں اگرچہ بہت نی آئے۔ شرائ کی نبوت موسیٰ کی چروی کا نتیجہ نہ قل باعد وہ نبو تیں بر اور است خدا کی ایک موہبت تعمیں۔ هطرت موسی کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ پکھر و شل نہ قلہ (حیضہ ورسے ماجہ نزائوس ساج مہر)

ترويد: يساى وجه ي كانام يان كيلي من ى مخصوص كيا كيا- اور

دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق خیس کیو قلہ کشونت و کی اور کشونت امور غیبید اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان شریا بائی نمیس جاتی۔ (حقیق ادبی س، ۱۹ سفاسہ انوائن ۲۰ سن ۲۲)

(۲۰) قول مرزا: اگر مدى كا آنام الناس م ك زماند ك الحاك

لازم غیر مدخف ہوتا۔ اور می کے سلسلہ خلور میں داخل ہوتا تو دو در کوار فی اور الم مسلم صاحب سمج علا کی اور دھترت امام مسلم صاحب سمج علا کی اور دھترت امام مسلم صاحب سمج علا کی دھترت امام مسلم صاحب سمج علا ہے تھے کہ انہوں نے اس ازباد کا تمام نعشہ سمجھ کر آ سے رکھ دیا۔ اور حصر کے طور پر دعوئی کر کے بتا دیا کہ فلال قال امر کا اس دقت خلور ہوگا کین امام محمد معدی کا نام بحک بھی تو نمیں لیا۔ پس اس سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سمجھا دیو کسی کے ساتھ معدی کا آغاز م غیر منطق محمر ادبی ہیں۔ میس سمجھا۔ جو مسمح کے آنے کے ساتھ معددی کا آغاز م غیر منطق محمر ادبی ہیں۔ دیس سمجھا۔ جو مسمح کے آنے کے ساتھ معددی کا آغاز م غیر منطق محمر ادبی ہیں۔ (دلالوں حددوم میں ادہ فرائی میں کے تاریخ

مروید: اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرہا
چاہتے جو صحت اور وقرق میں اس صدیث پر کی درجے بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً سی خلا کی
کادہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت نجر دی گئی ہے فاص کردہ
خلیفہ جس کی نسبت خلاری میں مکھا ہے کہ آجان سے اس کی نسبت آواز آئے گا کہ بنا
خلیفۃ اللہ المسدی۔ اب سوچ ہے حدیث کس بایہ اور مرتبہ کی ہے۔ جو اس کا تاب میں
درت ہے۔ جواضح الکتب بعد کی آب اللہ ہے۔

(مدار التران من مانوں کو اللہ اللہ ہے۔

(مدار التران من مانوں کو اللہ کے بسوع کی ایس والی نے بسوع کی

روون کی در این میراند اور معماون دوا رارید که مدانعای به یون ن قر آن شریف مین مچی فر میس دی کدوه کون قلد (میرانهم آخم سر مائد فرائ س ۱۹۰۹)، تروید: به قر آن شریف کامتی اوراس کی دالده پر اجسان ب کد کروز با انسانوں کی بیوع کی ولادت کے بارے میں زبان بید کر دی اور ان کو تعلیم دی کہ تم ہی (ريويوج انمبر ۾ ص ١٥٩) کهو که بےباب پیدا ہوا۔

(۲۲) قول مرزا: عیمائیوں نے بہت ہے آپ کے معزات کھے ہیں

گر حق بات رہے کہ آپ ( یعنی بیوع ) سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔

تروید :اوریج صرف ای قدر ہے کہ بیوع نے بھی بعض معجزات د کھلائے جىساكە نى دىكلاتے تھے۔

(ربوبوج انمبر ۲ ص ۳۴۲) (۲۳) قول مرزا :انبیاء ہے جو عائبات اس قتم کے ظاہر ہوئے ہیں

که سمی نے سانب ہاکر د کھلادیااور سمی نے مروے کوزندہ کر کے د کھلادیا۔ بداس فتم کی دست بازیول سے منز و ہیں جو شعید ہازلوگ کیا کرتے ہیں۔

(پرامین احدیه من ۴۳۳ نزائن من ۵۱۹٬۸۱۵ ج۱)

ترويد: يدى بى كە قرآن كريم كى سولە آينول سے كھلے كھلے طور بريمى

ظاہر ہوتا ہے کہ جو فخص فوت ہو جائے گھر ہر گز د نیامیں نہیں آتا اور ایبا ہی حدیثوں (ازاله اوبام م ۹۳۲ عاشیه 'خزائن م ۴۱۹ ٬ ۹۲۰ ج ۳) ے ثامت ہو تا ہے۔

(۲۴) قول مرزا: آخضرت الله فرد فرمايا يه كرجومهدى آنے والا باس کے باپ کانام میرے باپ کانام اور اس کی مال کانام میری مال کانام مو گااور میرے خلق پر ہوگا۔اس تے آنخضرت علیہ کا کی مطلب تھاکہ وہ میر امظہر ہو (الحكم ج ۵ نمبر ۲ ۴۱۹۰۱ء ص ۴ کلو خات ص ۱۵ ج ۲) \_16

تر دید : بحر مهدی کی حدیثول کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں

لور کسی کو منچ صدیث نہیں کہ سکتے۔ (حقیق الوی س ۲۰۸ ماٹیہ بنوائن س ۱۲ ج ۲۲)

(۲۵) قول مرزا: اور داقعی بیرج اور بالکل چ ہے کہ امت کے اجماع کو پیٹیگو ئیول کے امور ہے کچھ تعلق کمیں۔ (زیلہ باہر ۲۰۰۳ خوان ۲۰۰۸ تو

تر **دید** : ہاں تیر هویں صدی کے انتقام پر میت<sup>ھ</sup> موعود کا آنا ایک اجماعی

عقیده معلوم ہو تا ہے۔ (الالہ باس ۱۸۵۰ نزائن ۱۸۹۰ مال ۱۳ کو التاء علق اللہ کا منظور نہ ہو تااور ہر

طرت سے کھلے کھلے طور پر پیٹیگوئی کا ہاان کرنا ادادہ التی ہو تا او پھر اس طرح پر ہیان کرنا چاہئے تھا کہ اے موکی میں تیرے بعد یا نیسویں صدی میں ملک عرب میں ہی

رو پہنے ہوں ہے۔ ایک نبی پیدا کرول گا۔ جس کامام محمد علی ہوگا۔"

(ادار ادبام س۸۷ مانوائن س ۱۳۵۳) "د و نی جو امارے نی سے ﷺ چھے سو سال پہلے گزرا ہے وہ حضر ت میسلی

'' وہ ی جو ہمارے ہی سے علیجے چیہ سوسال کیلے لزرا ہے وہ حضر ت میسی علیہ السلام میں اور کوئی نہیں۔'' علیہ السلام میں اور کوئی نہیں۔''

نوٹ: بقول مرزا قادیانی کے آخضرت ﷺ محضرت موٹی علیہ السلام کے بعد با میسویں صدی میں ہوئے ہیں اور حضرت عینی علیہ السلام آخضرت علیہ ہے تچہ سویریں پہلے ہوئے ہیں۔ پس حضرت عینی علیہ السلام 'حضرت موٹی علیہ السلام کے بعد سولیویں صدی میں ہوئے ہیں۔

قرّ وید : میجان مریم موسیٰ کے بعد چود حویں صدی میں خاہر ہوا خا۔ (شیّ قریس ۱۳ نزائن س ۱۳ نامی) ( ۲ ک **) قول مر ز ا**: لیمیٰ کسی نج کا ہم نے الیا جسم نہیں بینا چو کھوانے کا محتان نه ہو۔ادروہ سب مر کیے کوئی الن میں ہے باتی نہیں۔ (۱۱۱ امام مراح تعریف (۱۲۵ مارم ۱۳۵۰ تعریف (۲۵۲۹ مارم ۱۳۵۰ تعریف (۲۵۲۹ مارم ۱۳۵۰ تعریف (۲۵۲۹ تعریف ۲۵۲۹ تعریف

متر و بید : بید و بی موکی مر و خدا به جس کی نبست قر آن میں اشاره به کدوه زنده به اور جم پر فرض به گیا که جم اس بات پر ایمان لا کی کدوه زنده آسان میں موجود به اور مر دول میں سے نمیں۔ (در التن میں موجود کار میں سے نمیں۔

(۲۸) قول مرز أ: اور ساتھ اس كيديكى خيال ہے كہ مجھ حصد اپنى عمر كا افغانستان ميں بھى رہ ہول گے۔ اور كھ الديد نميں كه وہال شاوى بھى كى ہو۔ افغانوں ميں ايك قوم ميلى خيل كملاتى ہے۔ كيا تعجب ہے كہ وہ حضرت ميلى كى على اولاد ہول۔

مروید : اور ظاہر ہے کہ دنیادی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی کوئی آل نمیں تقی۔ (زین القلب س۹۰ نوائن ۲۳ سن ۱۵) اور کوئی اس کی بعد ی نید تھی۔

ل سی می (تیق القب م ۱۹۹۹ تا ۱۳۰۰ تا ۱۵) اور کولی اس کی یو کاند می در (ریوی اثر سس ۱۳۳۱) "و بودن عیسمی بے پدر بے فرزند آن دلیلے بریں واقعه بود

وبودن عیسی بے پدر بے فروند ان دینے برین واقعه بود بدلالت قطعیه و اشارت بود سوئے قطع این سلسله " (۱۰/بار ان ۱۰/۲ از ۱۰/۱۰ م ۱۰/۱۰ م ۱۰/۱۰ از ۱۰/۱۰ م ۱۰/۱۰ م ۱۰/۱۰ م

(۲۹) قول مرزا: اور مجرقر آن کتابی که می کوجو کچه بررگی می وه بوجه با بعداری دهترت محد می این که یک یک نکد می علیه السلام کو آخضرت علیه که وجود کی خبردی کی اور سی آنجناب برایمان لایا در ادام مردد ۲۰۰۰ بدن ۱۰۰۱ می ۱۲ من ۱۵ مردس

تروید: حمرت می حقیقت نبوت به ب که ده براه راست بغیر اتباع آخضرت میکانی کے ان کو حاصل ہے۔ (افیار قادیان مرد کد ۱۸رمضان ۱۳۹۰ه س ۲۹) (۳**۰) قول مر زا**:خداتعالیٰ کا قانون قدرت بر گزیدل نهیں سکتاب

(كرابات العباد قين ص ٨ فزائن ص ٥٠ج ٢)

ترويد: وه (خدا)اين خاص بدول كيليج اينا قانون بھي مدل ليتاہے.. مگروه

(چشمه معرفت ص۹۴ نزائن ص۹۰۱ج ۲۳) مد لنابھیاس کے قانون میں ہی واخل ہے۔

(٣١) قول مرزا: حفرت سيح نے ابتلاء كى رات ميں جس قدر

تفز عات کئے۔ وہ انجیل سے ظاہر ہیں تمام رات حضرت مسیح جا گئے رہے اور جیسے کسی

کی جان ٹو ٹتی ہے غم واندوہ ہے الی حالت ان پر طاری تھی۔وہ ساری رات رورو کے

دعا کرتے رہے کہ وہ بلاکا پیالہ کہ جوان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے اوجود یہ کہ اس قدر گر یہ وزاری کے پھر بھی د عامنظور نہ ہوئی۔ کیونکہ ابتلاء کے وقت کی دعامنظور نہیں ہوا ( تبلغ رسالت ج ام ۱۳۲ مجومه اشتمارات ج ام ۵ ۷ احاشیه ) کرتی۔

تروید: اور مجمله ان شهاد تول کے جو حضرت مسے کے صلیب ہے محفوظ

ر نے کے مارے میں ہمیں انجیل ہے ملتی ہیں وہ شمادت ہے جو انجیل متی ماپ ۲ ۲ میں یعیٰ آیت ۲۲۳۳ تک مر قومے۔جس میں بان کیا گیاے کہ حضرت می گر فار

کئے جانے کاالمام ہا کرتمام رات جناب الٰی میں رورو کر اور تحدے کرتے ہوئے دعا

کرتے رہے اور ضرور تھا کہ الیمی تغیر لیچ کی دعاجس کے لئے میچ کو بہت لمبادقت دہا گیا

تھا تبول کی جاتی کیونکہ مقبول کا سوال جو بیقر اری کے دفت کا سوال ہو ہر گزرد نہیں ہو تا ......ابذاخدا تعالیٰ کی رحت کا نقاضا کی تھاکہ اس دعاکو قبول کر تا۔ یقینا سمجھو کہ وہ دعاجو كتسميدى نام مقام ميس كى كئ تقى \_ ضرور قبول بو كئ تقى \_

(میج بهتدوستان بیس ص ۴ ۲ ۸ توزائن ص ۳۱ م ۳۰ م ۳۶ ۱۵) (۳۲) قول مر زا : حجن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی

بحد جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خوان معلم میرے لئے نو کر ر کھا گیا جنول نے قرآن شریف اور چند فاری کنائل جمعے برحائیں۔ اوراس درگ کانام فضل النى تقابه (كتاب البريه ص ١٩٠٩ نزائن ص ١٨٠ج ١٣٠)

تر دیلہ: سومیں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا نبی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر

ترويد : اب بر محرى نوت ك سب نوتس بد بي ير الريد والاني کوئی نہیں آسکااور بغیر شریت کے نی ہوسکتاہ۔ (تبلیت بید م ١٠٥٥ ان ١١٨٥٠) (۳۴) قول مر زا: میجایک دیمس کی طرح د نیاییں چدر دند ندگ

ترویلر: اور اُحادیث میں معتبر رواینوں سے ثابت ہے کہ جارے نی علیہ

(حامته البشر كامر جمه من ۲۶٬۲۹۴ نزائن من ۴۰۰ ت ۲۵)

(ازالد توبام ص ۸۷ ۴ توائن می ۴۰۰ ج ۳)

كانام خاتم الانبياء ركعاب اوركى كومتنى نهيل كيااور أتخضرت عليلة نے طالبول كيلئے

بیان واضح ہے اس کی تغییر سے کی ہیرے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر ہم آنحضرت

کے بعد کی نی کا ظہور جائزر تھیں تولازم آتاہے کہ راہ نبوت کے دروازہ کا انتتاح بھی ہد ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر یوشیدہ نہیں آ مخضرت علی کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے حالا نکہ آپ کی وفات کے بعد وحی نبوت

منقطع ہو گئی ہے اور آ کیے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔

ہر کر کے چلا گیالور بہودیوں نے اس کی ذلت کیلئے بہت ساغلو کیا۔

(٣٣) قول مرزا: كاتونس جاناكداس محن رب نامار عنى

(لام المعنوص ٤ ١٦٠ نزائن ص ٩٣ ساج ١٣)

سکناکہ میں نے کی انسان سے قر آن باصدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی بڑھا ہو۔

نے فرملا میچ کی عرا یک سوچیین پری کی ہوئی ہے.

(میج ہیموستان میں من ۵۳ خزائن من ۵۵ج ۱۵)

سکول سے بھلت ہو تاہے کہ اس نے خداہے یو ی پر کت یا کی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک

(مسیح ہندوستان میں ص ۵۲ 'فزائن ۵۳ می ۵۵) اس کوایک شاملنه عزت نه دی گئی۔

عاشیہ بریول چیں:"اور حضرت عیلیٰ کی قبربلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے

ترويد : خدا كاكلام قرآن شريف كوايى ديتا ہے كه وه مر كيادراس كى قبر سرى تكر تشمير مين ب جيساك الله تعالى فرماتا بي: "و آوينهما الي ربوة ذات قداد ومعین "یعنی ہم نے عینی ادراس کی ماں کو بیودیوں کے ہاتھ سے حیاکر ایک ا بیے بہاڑ میں پہنیادیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی ادر مصلی یانی کے جشمے اس میں جاری تھے سووہی کشمیر ہے۔ای وجہ سے حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو

(٣٦) قول مرزا: يوديون اور عيمائيون اور ملمانون برباعث ان کے کسی یوشیدہ گناہ کے بیالتا آیا کہ جن راہوں سے وہ اسینے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے الن داہول ہے وہ نبی نہیں آئے باتھ چور کی طرح کمی اور راہ ہے آگئے۔

(حقیقت الوحی ص ۱۰ احاشیه مخز این ص ۱۰ و ۲۲)

(نزول المح من ۵ ۳ ماشيه مخزائن من ۱۸ ج. ۱۸)

﴿ (٣٥٠) قول مرزا: مرزا تادياني ك مريد سد مولوي محد سعيد صاحب طر زابلسی کے الفاظ مر زا قاد مانی کی کتاب (اتام الحرص ۲۰۱۰ خزائن س ۲۰۹۵ ۸) کے

اور ایں برایک گر جلها ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گر جو ل سے بوا ہے اس کے اندر حضر ت

عینی کی قبر ہے ادرای گر جامیں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے۔"

معِلوم نہیں۔

''مین کو خدانے الی برکت دی ہے کہ جمال جائے وہ مبارک ہو گا سوان

مر وید : اسلام میں کی بی کی تختیر کفر ہے اور سب پر ایمان الناخر ش ہے لی مسلمالوں کو وز کی حشکات پیش آتی بیں کہ وورد نوں طرف ان کے پیارے ہوئے بیل بھر حالی چالال کے مقامل پر مبر کرما بہتر ہے۔ کیونکہ کی نبی کی اشارہ سے اسی جھتے کرما خت سعیت ہے اور موجب نزول غضب اللی۔



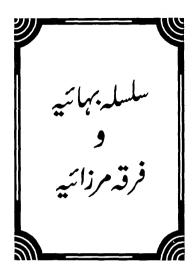

بسم الله الرحمن الرحيم

: پلین ایک نقشہ کے در بیداس امر کو ثامت کیا جاتا ہے کہ مرزائی فہ ہب' بہائی فہ ہب کی نقل ہے - غورے بڑھئے :

. ا..... بہا کی : بابی حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔

ا سیمیمالی بابی حضرت مینی علیه السلام کی وفات کے قال میں۔ (انفضارہ درری ۱۹۲۳ء س)

مر زائی : معزت می ناصری آمان کی طرف نمیں اٹھائے گئے بلعہ وہ وت ہو تھے ہیں۔ ( کظیمانہ کہ ۱۳۸۷)

السبب بمائی : مازل ہونے وال سر الحل میں ہو گابات امت محمدید اس به وگاب (رسالہ تقید سمح سر الاحض سحمداللرزان)

مر زائی : جس می کادنده دیا گیا ہے دوای امت میں ہے ہوگا۔ (نلخدریہ سی ۵ دند»)

سم ..... يها فى : حضرت بيد على محمرب كتاب "بيان" كے جوتھ باب تير ، دامد من كلت ميں كد من حش يكيٰ كے بول ، لور من يظهد الله جل ذكر ه مقل حضرت عيلي كے جي . (حضرت بيان كي جي .

مر زائی : مجھے (مرزا قادیانی) میں ان مریم ہونے کادعوے تعیں اور نہ میں تاج کا قائل ہول بلند بھی توفقا شیل سی ہونے کادعوے ہے۔

۳..... بیمانی: حفرت بهاء الله نے مسیح موعود ہونے کا وعوے

(الحكم 4 1آلور 4 ١٩٠٨مس 4) ں کیااور آپ ۳۰۹ اھ تک زندہ رہے۔

**مر زائی** : ماہ جمادیاا ثانی ۴۰۰ اھ میں حضرت مر زاصاحب نے بھیم الٰبی ظاہر کیا۔ کہ قرآن وحدیث میں جس مسے کے آخری زمانہ میں آنے کاوعدہ دیا گیاہے وہ میں ہوں۔

۵..... بمها کی : حضرت بیهاء الله کابیه و عویٰ تفاکه مجھ پر خدا کی وحی مازل يهوتى بيراتاب الفرائيدس خاردوا كلم مائه انومبر ٢٠ مهام ١٤١٥عيد مجيب من ١٦ انظم ٣ اكتور ٢ مهاء من ٣)

مر زائي : مر زانلام احمه قادياني كادعوىٰ قاكه مجھ ير خدا كى ومى نازل ہوتى

(اربعین نمبر ۴ م ۱۰ مزائن م ۴ ۳ م ج ۱ انتخه مواژویه م ۴ ۲ مه موزاین م ۱۱ اج ۱۷) ۲ ..... بیمانکی : حفزت بهاء الله بعد از دعویٰ و حی بیالیس سال تک زنده

رہے آپ اپنے وعویٰ پر اخیر وم <del>تک قائم رہے۔</del> (الگم ۱۳ اکتوبر ۱۳۰۸ موس ۱۴ کیم ۱۰ ناویم ۱۹۰۰ موس ۱۹ کیم ۱۰ دانویم ۱۹۰۰ موس ۱۹ کاب الثر ایم س ۱۸ اردو)

مر **زائ**ی :اس(مرزا کے)دعوی اور وحی والهام پر ۲۵سال ہے زیادہ گزر یے ہیں۔جو آنحضرت علیہ کے ایام بعثت سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ ٣ ابرس کے تے اور یہ ۳۰ سال کے قریب۔ (حقیقت الوحی مس ۲۰۱۴ نزائن ۱۲۳ج ۲۲)

ك...... بهماكي: "اگر نفسے كلامے راخود فرمايد و بخدا وند بنده بافتر باوجلت عظمت نسيت د بدحق جل جلاله بهميں قدرت اور اخذ فرمائد و بلاك كند ومهلت ندبد اور اوكلامش رازائيل نمائد چناں که درسورة مبارکه حاقه فرموده است ولو تقول علينا بعض

الاقاويل لاخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين الايه و مقصود

حق جل جلاله ازیں آیة مبارکه این است که اگر کلامے راہما یندو بہمیں قدرت اورا اخذ فرمانیم و عرف حیوۃ اور اقطع نمائم واحدے از شما مانع نتو اندشد و نفسے حاجز ایں سخط نتواند کشت وایں آیه صریح است براینکه ہرگز خداوند تبارك و تعالی مہلت نخواہند داد نفسے راکه کلامے را بكتب باونسبت دہد و کتابے راکه خود تصنیف نمودہ باشد نام اور اوحی آسمانی نہدو آیات آلہیه خواند" (آبہالر ادر ۱۸۰۸ریزی ۲۵/۳۰۰)

مر زائی: مفتری علی اللہ مجھی مظفر و منصور نہیں ہو بہتے خدا تعالیٰ اس کو بہت جلدی خدا تعالیٰ اس کو بہت جلدی خوات مال یہ اللہ تعالیٰ و خوات باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ عندیٰ الا تعالیٰ اللہ خذا منه باللہ میں الم تعالیٰ اللہ اللہ خذا منه باللہ میں الم تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعال

۸..... بیمائی : بهاء اللہ نے قتل کو حرام لکھا ہے۔ (حصر ت بهاء اللہ کا تعلیمت
 ۲۰ حضر ت بهاء اللہ کے مرید جہاد کے قائل منیں بیں اور شدی دی خان کی معدی
 پر ایمان رکھتے ہیں۔
 (القماء می ۱۹۰۵ء) دور ۱۹۵۰ء کی میاد میں دائش دارا دور ۱۹۵۰ء)

اب مچھوڑ دو جملا کا اے دوستو خیال دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا سکتے جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب افتقام ہے (میر تقر کرادیہ م افزان ۔۔ شاہ ا)

9 ..... بهائی : سمج خاری کی مدیث میں وارد ہے کہ مسج طید السلام جملا کو موقف کردیں گئے: "ویضدہ الحدید اوذارہ اللہ اللہ "اور جاد شرخ

محمدی میں جائز ہے۔ لیں ایک جائز چیز کواٹھادیتا سوائے حاکم باافتیار کے کسی کاکام نمیں

ے۔ بر (عمرالطع سر ۸۸)

مر زائی : لام خاری نے حضرت او ہریرہ ہے روایت کی ہے کہ رسول نے نے فریلیسساور می جنگ کوا شاوے گا۔ (مس معد صد ماس ۱۵۰۵، ۱۵۰۵)

ى المستسور رابك واعلائه المستسبس و المصادع المستسبس و المستسبس المستساد المستسبس المستسبس المستسبس المستسبس المستسبس المستسبس المستسس المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد ال

یہاء اللہ کے متعلق ہے کیو نکہ وہ صاف طور پر فار می شف در انسان ۱۹۲۸ء پر ۱۹۲۸ء میں یہ) پہاء اللہ تتر ان کے قریب "لور" کای گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ایر ان کے کمانی کو شاہوں کا باد گار ایک خاند ان "لور" پیر آباد خاند مندر میں مادر ان ک

ی بی بی پیدو مید طرف سے حریب اور میں دارعیں پید اوسے سے مود یوں سے کیانیاد شاہول کیاد گارایک خاندان''نور''میں آباد نفا۔ (حزید) مارد کا کا تعدیدی ہے،) مرزاکی : جب الهام الٰمی نے حضرت مرزاصاحب کو دامنع کر دیا کہ تم

قارى الأصل بو ..... واقعى حفرت ميخ موعود حديث: "لوكان الايمان معلقاً بالثويا لذاله رجلا من فارس"كي عين مصداق بين دعم سع حد ٢٠٠٠) ٢

ا ا ...... بیمائی : حفرت بهاء اللہ کے مریدوں میں ہے گئی اپنے عقائد کی وجہ ہے ہے رحمی ہے میسید کئے تیں۔ مر زائی : ہندوستان ہے ہی اجمد ایس کو جان کی قربانی کے مواقع تھی چیٹ

آئے حفرت مرزاصاحب کے حلقہ بچوشوں نے کس مبر بلحہ خوثی ہے اس امتحان کو ..... قیول کیاصا جزادہ عبداللطیف صاحب اور ان کے شاگرد مولوی عبدالر حمان خان کوامیر کے تھم ہے قل کما گل (تيلخ بدايت ص ۲۹۲٬۶۹۱ ۴۳)

السببيمائي: حضرت بهاءالله ني ١٨٩٣ء من ٢٥ سال ي عمر مين

انقال کیا۔ امران ' نحراسان ' ہندوستان ' پر ہا' عراق ' تر کی ' شام' مصر میں بہائی موجود

تھے۔ علادہ ان ملکول کے بورب اور اس یکہ کے تمام ملکول میں بہائی موجود تھے اور آج

چین و حایان جنو فی افریقه و آسر یلیا بھی بے ہوئے نہیں ہیں۔ (حفرت بماءالله كي تعليمات م ٢١)

مر زائی :اب دنیا کے ہرایک حصد میں احمدی موجود میں۔مثلاً افریقد میں

(الفينل ٨ فروري ١٩٢٣ء ص ٨ كالم ٣)

(ترجمه الواح مماركه تحلمات من ۲اردد)

امريكه ميل انگستان مين مصر مين ماريش مين جين مين آسر يليا مين افغانستان مين

٣ ا ..... بيما كى : حضرت بهاء الله فرماتے ميں كه خدانے گوائى دى ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ جواس کے پاس سے آیا ہے۔اس کا پوشیدہ بھید ادر ر مز مخزون لوگوں کے لئے تاب اعظم اور اہل عالم کے لئے آسان کرم ہے۔ مخلوق کے لئے دہی اس کی بوی نشانی اور و نیا کی چیزوں میں اعلیٰ در جہ کی صفتوں کا مطلع ہے۔ اس سے دہ چیز خلام ہوئی جوازل میں مخفی ادر دیکھنے والوں کی نظر سے یوشیدہ تھی۔وہ وی شخص ہے جس کے ظہور کی خدا تعالی نے اپنی آگلی بچیلی سب کیاد ں میں بشارت

مر زائی: جناب مرزانام احد تادیانی کی کتایی اور ان کے مریدوں کی تح ریں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کاد عویٰ تھاکہ آب دہ شخص ہیں جس کے

غرض ہرایک جگہ پراحمدی موجود ہیں۔

ظہور کی خدا تعالیٰ نے اپنی اگلی تچھلی سب کتابوں میں بشارت دی ہے۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ آب مسیح موعود' مهدی' رجل فارس' حارث' بده ، کرش او تار' رام' زر دشت کے (انوار خلافت ص ۱۶۲ تا ۱۸۰ خلاصه الفضل مور ند ۱۴۴ پریل ۱۹۲۴ء ص ۵)

مم ا ..... يماكى : حفرت بهاء الله نے فرمايا ب كه ان كے مخالفول ميں

ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص خدائی کاد عویٰ کر تاہے۔ (ترجمه تجلیات مس ۳)

مر زائی :حفرت مرزا غلام احد قادیانی لکست میں کہ آپ کے خالف

مولو یول نے شور مجایا ہے کہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ (چشمه میچی من ۳۳ حاشیه 'خزائن ۷۱ ۳۶-۲۰)

10 ..... بمائى : علاء احديد من سے قاضى ظهور الدين صاحب المل

نے (تعجیز الاذبان باست ماه دسمبر ۱۹۲۱ء م ۱۳۱۰ ) ربو بوبات ماه اکتوبر ۱۹۲۳ء م ۲۵۲۰ و بوبوبات ماه نومبر ۱۹۲۳ء ص۲۲۲۲ اور مولوی فضل الدین صاحب و کیل نے (ربویاسه ماه جوری ۱۹۲۵ء م

١٤) ير لكصاب كه : "بمهاء الله يدعى الوجيت خفاله حالا نكه حضرت بمهاء الله بالربار خدا كو خالق قرار دیتے ہیں .....اور خود حضرت بہاء اللہ نے اس زمانہ میں تمام مخلو قات کے

(ربويو آف ريلجوز بامت ماه ايريل ۸ ۱۹۰۰ و ص ۱۴۳۰ و ۱۳۳۰ ح 2 ش س) بادى بنے كاد عوىٰ كيا تفا۔"

مر زائی : قاضی اکمل صاحب اور مولوی فضل دین صاحب و کیل نے لکھا ے کہ م زاصاحب کے مخالف لو گول نے کہا کہ جناب مر زا قادمانی مذعی الوہیت تھے۔

۳۸۶ نع ادکیل ص۸۷) حالا نکه حضرت مر زا قادیانی میسیول جگه صرف الله تعالى وحده 'لاشر يک کو ہی خالق ارض و سلميان فرما يچکے ہيں۔

١١..... يمائى:" وديگر تلويح ېميں يك آيته كافي إست

قوله تعالى فى سورة البقروالذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يعنى آنجنان كسانے كه ايمان آورده اند بانچه فرو فرستاده شده بسوئے تو از او امرنواهى از حكام الهى آنچه و بآنچه نازل و فرستاده شده قبل از توو آنچه نازل مے شو بغير تو يعنى درآخرزمان موقن شوندو درحق چنين اشخاص مے فرمائے .

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون و بالآخرة راچوں بحساب ابجد بيروں آمدے مے شود پزارو دويست وسى و پنج و مطابق مے آيد باسنه تولد حضرت اعلے روح من فى الملك له الغداء وتولد آنحضرت بحسب ظاہر در ملك فارس درسال ۱۳۶۳ ه درعزه محرم الحرام بوده "

مر زائی: فاہر ہے کہ: "ما انذق الیك من قدلك" كے بعداس (خدا)
فرورى ہے۔ اى طرح آخرى وقى كے ساتھ ايمان لانا
مرورى ہے۔ اى طرح آخرى وقى كے ساتھ ايمان اور ايتان لانا مرورى ہے۔ اب
فوركرك وكي ليس كہ آبت: "والذين بيؤ منون بما انذل اليك" ش زبان حال
اور ما شى اور مستقبل كى وى كاذكر ہے كہ نہيں اليك ميں آخضرت كى و تى جوزبان حال
كے ساتھ تحلق رمحتی ہے اور قبلك ہے ہيے انبياء كى وتى جوزبانہ ماضى كے ساتھ
تعلق رمحتی ہے اور بالا فرقے مستع مو فود كى وتى جوزبانہ مستقبل كے ساتھ تعلق
رمحتی ہے اور بالا فرقے مراد تيا مت بيل اللياء كى الله مستقبل كے ساتھ تعلق
رمحتی ہے اور بالا فرقے مراد تيا مت بيل اللياء كى الله مراد دورست نميں۔

ا.... بہمائی: وہ عورت جس کا ذکر بار ھویں باب کی پہلی آیت میں

ہے اس کواپیا ظاہر کیا گیا ہے کہ گویااس کا لباس سٹسی ہے اور قمراس کے یاؤں تلے ہے اور اس کے سر بربارہ ستاروں کا تاج ہے۔ مالی اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس ہے مراد فدہب اسلام ہے اور مثمن و قسر ہے مراد دو عظیم الثان سلطنتیں ہیں۔ یعنی ایران وروم کیونکه سورج فارس کا نشان ہے اور میاندتر کی تعنی سلطان روم کا نشان ہے اور بارہ

ستاروں ہے مراد ۱۲ امام لئے گئے ہیں .... پھر چھٹی آیت کے ۲۶ اونوں کو لے کر سمنی سالوں میں تبدیل کیا گیااور اس طرح وقت ۱۸۴۴ء کے مطابق کیا گیاہے .....

م زائی : مکاشفات بوحناا '۱۲ میں ہے ایک عورت سورج اوڑھے ہوئے

ھانداس کے یاؤں تلے اور سریربارہ ستارول کا تاج اور وہ ۲۲۰ اون تک چھوڑ ی گئی۔ یہ

اسلام کی حالت ہے۔ سورج نبی کر یم ہارہ ستارے بارہ مجد و اور جاند مسیم موعوو (مرزا

قاد بانی)لور ۲۰ ۱۴ بهجری میدانش مسیم موعود کاسال (ربوبور یلخزبایت به سی ۱۹۲۲ء م ۱۵۳۰ ٨ ا..... بېها کې : کتاب بحر العر فان .... 🔭 قرآن شريف کې مندر جه ذِ لِ آبات ہے علی محمد (حضر تباب) کی آمد کا اشارہ نکالا گیاہے:"یوسیئل ایان یوم القيامة فاذ ابرق البصر و خسف القمر وجمع الشمس والقمر ..... " حفرت باب (علی محمه) کانام کھلے طور بران آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ خسف قمر ہے مراد اسلامی شرایت کامنسوخ ہونا ہے اور جمع خمس و قبر حضرت ماب سید علی محمد کے نام کے قائم مقام ہے اس طرح پر کہ منس سے مراد محمدر سول ﷺ ہیں۔اور قبر ہے مراد علی میں اور ان دونوں کے جمع ہونے ہے مرادا بیا آدی ہے۔ جس کا نام محمد

اور علی کے الفاظے مرکب ہو گا۔

(ريويو آف ريليزج - نبر حمارج ١٩٠٨ (٨٥٠٨)

م زائی : حفزت سیح موعود (مرزا قادیانی) کے ثبوت دعویٰ کے لیے ماد

جب که حفرت باب ظاہر ہوئے تھے۔

ر مضان میں سوف و خسوف ہوگا۔ جس کی تائیر میں اللہ تعالیٰ اپنے کام پاک میں یول قرماتا ہے:''فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

يقول الانسمان يومئذ اين المفر ..... "سوايهاي بول

9 ا..... بهما كى : بم قرآن مجيدكى آيت درج كرتے بيں۔ جس ميں صاف

وعده ہے کہ اور بھی مظاہر الٰی ونیا میں آئیں گے۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے: " یا بني آدم اما پایتنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی

واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون "أس آيت مباركم مي نمايت

صراحت سے مستقبل کی خبر وی ہے کیونکہ لفظ باتید کم کونون تاکید سے مؤکد کیا ہے اور یاتیدکے فرمایا ہے جس کے صاف معنی ہیں کہ ضرور بالضرور آئیں گے تم میں (كتاب الفرئدس ٣١٣)

ر سول تم میں سے اور میری آیات تم پر پڑھیں گے۔ پس جو پر بیز گاری اور نیکو کاری کرے گا۔اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ مرزاكی:" یابنی آدم اما یایتنكم رسل منكم یقصون

عليكم آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون"

اے فرزندان آوم جب بھی تم میں رسول آئیں میری آیات تم کویڑھ کر سنائیں۔ پس جو شخص تقوی اور اصلاح سے کام لے گا۔اس پر کوئی خوف اور حزن نہ ہوگا .....ایک وعدہ ہے قانون متمرہ پرذ کر کررہی ہے۔ بیں رسولول کی آمد تا قیامت غیر منقطع ہے۔ (كتاب النوة في القران ص٥٢ اباب دوم) ۲-..... بهما کی : مرزامحود صاحب (ایرانی) بهائی نے اس امر کو تشلیم کیا ہے کہ نبوت دوقتم کی ہوتی ہے۔ شرعی اور غیرشرعی (النشل ۲۹جدلائی ۱۹۲۴ء س کالمُا)

مر زائی : یه توضیح به نبوت دوقتم کی ہوتی ہے۔ شریعت دالی ادر بغیر مُریعت کے۔ (الغضل ١٩٣ جولائي ١٩٣ ء ص ٨ كالم ٣)

٢١.....٢ لَى: "وېكذا يهود منتظر اندكه بنص صريح

خداوند تبارك و تعالى اور اصحاح چهارم كتاب ملاكى ايليائے

يبغمبر يعنى الياس كه باعتقاد يهود و نصارئ و مسلمين بآسمان صعود نمود قبل از ظهور مسيح از آسمان نازل شود"

(كتاب القرائد ص٣٢٠)

مر زائی :ایلیانی کا آسان سے اتر نااور خلق اللہ کی ہدایت کے لئے دنیایس

آنابائيل ميں اس طرح پر لکھا ہے کہ ايلياني جو آسان پر اٹھايا گيا۔ پھر دوبارہ وہي نبي دنيا

میں آئے گا۔ان ظاہر ی الفاظ پر یہودیوں نے سخت بنچہ ہار اہواہے۔

(ازاله لوبام ص ا ٤٠٥ خزائن ص ٦ ساج ٣)

٢٢ ..... ببها كي : هر چد حطرت بهاء الله عزاسم الاعلى كاپلك ادعا

۱۸۲۳ء مطابق ۲۸۰ه می حضر تباب روحی له الفداء کے ظهور سے انہیں سال بعد تحالیکن اس اظهار اور اوعا کی ابتداء وارالسلام بغداو میں ہوئی تھی نہ کہ سر زمین بیت

المقدس ميں ليكن طلعت موعود كامشي د خرام اس زمين معهود ميں جو حضرت دانيال كي ان آبات کا مصداق کائل تھا۔ وہ ۲۲ ۸اء مطابق ۱۲۹۰ھ میں ظہور حضر ت ماپ کے • ۳ سال بعد دا قع ہوااور یہ ہالکل ٹھک ہے کیو نکیہ حضر ت دا نیال کی یہ تاریخ اوران کا یہ

دعدہ در د دنزول موعود کے وسلیہ سے ارض مقدسہ کی صفائی کے لئے تھا۔ (اخلق الحق حصه لول م ٣٦) م زائی : دانال نی کی تناب میں می موعود کے ظبور کا زمانہ وہی لکھاہے

جس میں خدانے بچھے (مرزا) مبعوث فرمایا لکھا ہے۔ اور جس وقت سے وائل قربانی مو قوف کی جائے گی اور مکر وہ چیز جو خراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ۹۰ ادن ہول گے۔ مبارک وہ جو انتظار کرتا ہے اور ۱۳۳۵روز تک آتا ہے۔اس پیشگوئی میں مسے موعود کی خبر ہے..... ۹۰ اء میں میہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے شرف مکالمہ و مخاطبہ یا چکا تھا۔ پھر آخری ذبانہ اس مسیح موعود کاد انیال ۳۳۵ ابرس لکھتا ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۴۰۰ ۱۹۹۴ خلاصه مخزائن ص ۷ ۲۰۰ ۸ ۲۰ ت ۲۲)

۲۳ ..... بها كى : حفرت يهاء الله في صاحب شريعت بون كادعوى (مضدین کی گر فاری ص ۲ مم)

م زائی :حفرت مرزا قادیانی نے (دیمی نبری مین۸۷) صاحب شریعت

جونے كا دعوىٰ كيا تفار (المدوة في القرآن ص م عاشيه 'الفضل ٢ ابريل م مى ١٩١٢م ص ٥ 'الفضل ١٩ جولا في ١٩١٣ موص م، تشجيد الاذبان ج ١٠ نبر ٢٥ م ٢٣٠٢٥)

٣ ٢ ..... بيما في : حفرت بهاء الله نه آنحفرت عليه كو خاتم الإنبياء لكهاب- چنانچه آب لكين بين:

" قلم اعلىٰ نظرياستدعائي آنجناب عُيليلله مراتب و مقامات مت کبری ٔ لانکرنمود و مقصودآنکه کل بیقین مبین بدانند که خاتم الانبياء روح ماسويه فداه در مقام خودشبيه ومثل و شريك نداشته اولياء صلواة الله عليهم بكلمه او خلق شده اند ايشاں بعد از واعلم وافضل عباد بوده اند ودرمنتهي رتبه عبوديت قائم تقديس ذات الهي از شبه و مثل و تنزيه كينونش از شريك و شبيه بآنحضرت ثابت و ظاهرامنيت مقام توحيد حقيقي و تفريد معنوي و

حزب قبل ازير مقام كماهوحقه محروم وممنوع حضرت نقطه روح ماسویه فداه مے فرماید اگر حضرت خاتم بکلمه ولائت نطق نمے فرمود ولائت خلق نمے شد"

(عصب کی م ۳۱ گؤی بند آگره مورید ۴ که اکټور ۱۹۲۴ء م ۳)

م زائی : حفرت مرزا قادمانی نے آنحضرت ﷺ کوخاتم الانبیاء تشکیم کیا ہ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"جواخلاق فاصله حضرت خاتم الإنبياء عَنْ فَعَلَمُ كَا قَرْ آنِ شريفٍ مِين ذكر ہے۔وہ

حضرت موسیٰ سے ہزار بادر جہ بوھ کر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت غاتم الانباء عليه تمام ان اخلاق فاضله كا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور بربائے عاتے تھے۔ اور نیز آنخضرت علیہ کے حق میں فرمایا بے:"انك لعلم خلق

عظیم" توخلق عظیم بر باورعظیم کے لفظ کے ساتھ جس چن کی تعریف کی عائے وہ عرب کے محاور ہ میں اس چیز کی انتہائے کمال کی طرف اشار ہ ہوتا ہے۔" (ير ابن احديه من ٥٠٨ نخزائن ص ٢٠١ ج اعمل مصع حصه ٢م ٥٣١)

٢٥ ..... بهائى : ب ك عقيدول من بيات جي موئى ب كه مارك پنیبر خاتم ہیں سب پنیبروں کے ان کے بعد کوئی ظہور نی شریعت لے کر ظاہر نہیں ' ہو گا۔ حالا نکہ حضرت سرور کا نئات کے خاتم النبیمین ہونے میں اور حدیث: '' لانہی بعدی "کی سجائی میں ذرہ کھر شک نہیں۔

(المعيادالصحيع ص١٣٢١١)

مر زائی : میں نے حمامتہ البشر کی کواول سے آخر تک پڑھا۔اس میں کہیں بھی ان جھوٹے مولوبوں کے دعویٰ کا ثبوت نہ پلیا۔ بلعہ حضرت مسیح موعود وہاں فرمات میں کد علماء نے جو میری نبست بد مشور کرد کھاہے کہ میں آخضرت علی کے خاتم النجین میں مانا بد عدیث: "لا دیمی بعدی "کو میں مانا۔ بدسب ان علماء سوکا بی افتراء ہے۔ (خزید کی حقیقت میں مصنف مرادری ورانی)





### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲) .....ر نباس کی انجیل میں جس کو میں نے پہٹم خود دیکھا ہے حضرت عیلی کے صلیب پر فوت ہونے انکار کیا گیاہے۔

، (کشف افطاء س ۲۶ ماشه 'خزائن س ۱۱۶ج ۱۳)

(س) ..... رباس کی انجیل میں جرعا البالندن کے کتب خاند میں بھی ہوگی بد بھی تکھاہے کہ میں مصلوب نمیں ہوالور نہ صلیب پر جان دی۔

پ پیده و ستان بی ص ۱۳۰ تا انتزائن من ۱۲ج ۱۵) ( میچه بند د ستان بی من من ۲۰ ا۲ نزائن من ۱۲ج ۱۵)

(۳)......ا نجیل بر نباس میں حضرت سیح علیه السلام کے سولی لمنے سے انکلا ایا گیاہے۔ (زیال القلب من ۵۰ نوران ش ۴۳۰ میں ۱۵

یا میں ہے۔

(۵) .....اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ (ایمنی عیدانی) دلی اطعیمنان سے ند کی

تاب کو جعلی کہ سکتے ہیں نہ اصلی محمر اسکتے ہیں۔ اپنی اپنی رائیں ہیں اور سخت تعصب

کی وجہ سے وہ انجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جعلی قرار و پیے

ہیں۔ چنانچ بر باس کی المجیل جس میں نبی آخرانز مان علیہ کی نبست پٹیکوئی ہے وہ اس

وج سے جعلی قرار دی گئی ہے کہ اس میں کھلے کھلے طور پر آنخصر تعطیقات کی بیشگوئی موجود ہے۔ چنانچ سل صاحب نے اپنی تغییر میں اس قصہ کو بھی لکھا ہے کہ ایک عیمانی راہب ای انجیل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ غرض یہ بات خوب یا در کھنی چاہے کہ یہ بوگ کے بیا جمع کا ہے کہ یہ بوگ ہے ہے جمع کے ایک باتی کہ یہ جعلی ہے جمع کا اسکہ باتی مصرف دو خیال ہے ہو تی ہیں۔ نبر اسس ایک یہ کہ دہ قصہ یادہ کاب ان جمل کے مروج کے مخالف ہوتی ہے۔ نبر اسس وسری یہ کہ دہ قصہ یادہ کاب قرآن کے شر عرب کی تقدر مطابق ہوتی ہے۔ نبر اسس وسری یہ کہ دہ قصہ یادہ کاب قرآن شر است میں میں تعدر کا میں اس اس اس میں در اس میں کے مواقعہ ہے۔ نبر اس سے کی قدر مطابق ہوتی ہے۔ نبر اس سے کی قدر مطابق ہوتی ہے۔

ربیت کے والد القال اور ان الادیانی نے اپنی کتاوں میں "انجیل برنان سام وہ بی المختل میں کا افزان سام وہ بی المختل میں کا افزار خیر لوگیا ہے گر جناب نے کھل کرید نسی بنایک اس انجیل میں کیا کھا ہے۔ صرف اس فقر بے پری کفایت کی ہے کہ :"انجیل برناس میں حضرت سے علیہ السلام کے سولی فقر بے پری کفایت کی ہے کہ :"انجیل برناس میں حضرت سے علیہ السلام کے سولی انگار کیا ہے۔" (زین القوب مردہ اورائن مرد سے 10)

ے اتکار کیا ہے۔ اب میں ذیل میں انچیل پر نیاس کے ارووز سے (مطبوعہ ۱۹۱۷ء حمید پر لیں مٹیم پر لیس لا ہور) کے کچھ اقتباسات درج کر تاہوں :

## فصل ۲۱۵:

(۱)....اور جبکہ سپاق میودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچ جس میں ایسوع قلالہ کے نزدیک پہنچ جس میں ایسوع قلالہ کی است اس اللہ دوؤر کے قلالہ کی است بال اللہ دوؤر کے اس اللہ دوؤر کا کہ است بال کی دوؤر اس کا کرد سورے تھے۔ (۲).... ہی جب کہ اللہ نے اپنے میدہ کو خطرہ میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جرائیل میٹائیل ، فائیل کور لیل کو تھا دیا کہ ایسوی کے دوئر سے کہ ایسوی کے دوئر کے د

تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا۔ جو کہ لد تک اللہ کی تشییج کرتے رہیں گے۔" (انجيل پرنياس فصل ۲۱۵ ص ۲۹۷)

(۱).....اوریہود ازور کے ساتھ اس کمر ہ میں داخل ہواجس میں ہے لیوع

ا کھالیا گیا تھا۔(۲).....اور شاگر د سب کے سب سور ہے تھے۔ (۳)..... تب عجیب اللہ نے ایک عجیب کام کیا۔ (۴) ..... پس بیوداو لی اور چیرے میں بدل کریسوع کے مشابہ

ہو گیا۔ یمال تک کہ ہم لو گول نے اعتقاد کیا کہ دہی پیوع ہے۔ (۵)..... کیمن اس نے

ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرناشر وع کہاتھا۔ تاکہ دیکھیے معلم کہاں ہے۔ (۲)....اس

لئے ہم نے تعجب کمااور جواب میں کمااے سید تو ہی تو ہمار امعلم ہے۔( 2 ) ..... پس تو اب ہم کو پھول گیا۔ (۸)..... مگر اس (بیودا) نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیاتم احتی ہو

که بهودااخر وطی کو نهیں پھیانتے۔(۹).....ادر ای اثناء میں کہ وہ یہ بات کہ رہا تھا۔

سیای داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ یبودا پر ڈالدیئے۔ اس لئے کہ وہ (یبووا) ہر ایک وجہ ہے بیوع کے مثلبہ تھا۔ (۱۰)..... کیکن ہم لوگوں نے جب یہودا کیات نی اور سیابیوں کا گروہ دیکھا تب ہم و یوانوں کی طرح بھاگ ن<u>کلے۔</u>(۱۱).....اور یوحنا جو کہ کتان کے لحاف میں لیٹا ہوا تھا حاگ اٹھااور بھاگا۔ (۱۲) .....اور جب ایک ساہی

نے ایسے کتان کے لحاف کے ساتھ کیڑ لیا تووہ کتان کا لحاف چھوڑ کر نظا بھاگ لکلا۔ اس لئے کہ اللہ نے بیوع کی دعاس لی اور گیارہ شاگر دول کو آفت ہے جیادیا۔ (سے ۲۹۷ فصل ۲۱۷:

(24) .....جب كا بنول كے سر دارول نے معد كا تبول اور فرسيول كے دیکھا کہ یمودا تازیانوں کی ضرب سے نہیں مرا ادر جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ بیلاطوس یہودا کورہاکردے گا۔انہوں نے حاکم کوروپیوں کا ایک انعام دیا۔اور حاکم نے وہ انعام لے کریمودا کو کا تبول اور فریسیول کے حوالہ کر دیا۔ ٹویا کہ وہ مجرم ہے جو موت کا متحق ہے۔ (۷۸).....انہوں نے بیودا کے ساتھ ہی دو چوروں پر صلیب دئے جانے کا تھم لگا۔ (29) .... تب وہ لوگ پیودا کو جمحیمہ بیاڑ پر لے گئے۔ جمال کہ مجر مول کو بھانسی دینے کی انہیں عادت تھی اور وہاں اس کو نگا کر کے صلیب ر لٹکابا۔اس کی تحقیر میں مالغہ کرنے کے لئے۔(۸۰).....اور بیودانے کچھ نہیں کیا

سولاس چنج کے کہ اے اینڈ تونے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔اس لئے کہ مجم م توریج گیالور میں ظلم ہے م رہاہوں۔(۸۱)..... میں کچ کہتا ہوں کہ پیودا کی آواز اور اس کا چر ہ اور اس کی صورت بیوع ہے مثلیہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بیوع کے سب شاگر دول اور اس برایمان والول نے اس کو پیوع ہی سمجھا۔ (ص ۳۰۲)

فصل ۲۱۹:

(۵).....اور وہ فرشتے جو کہ مریم پر محافظ تھے۔ تیسرے آسان کی طرف

یڑھ گئے۔جہاں کہ بیوع فرشتوں کی ہمر ابی میں تعاادراس ہے سب باتیں بیان کیں۔ (۲).....لمذالیوع نے اللہ ہے منت کی کہ وہ آس کوا عازت دے کہ یہ اعمی مال اور اپنے شاگرودل کود کھے آئے۔(4).....تباس وقت رحمٰن نےایے جاروں نزد کی فرشتوں کو جو که جبرائیل اور میخائیل اور را فائیل اور اور مل بن حکم دیا که په پیوع کواس کی مال کے گھر اٹھاکر لیے جائیں۔ (۸).....اور یہ کہ متواتر نئین دن کی بدت تک دماں اس کی نگههانی کریں۔(۹).....اور سواان لوگول کے جو بیوع کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں اور کی کواہے نہ دیکھنے ویں۔ (۱۰)..... پس لیوع روشنی ہے گھبرا ہوااس کمرہ میں آیا۔ جس کے اندر کنواری مریم معہ اپنی دو بہوں اور مرٹالور مریم مجدلیہ اور لعازر اور اس کھنے دالے ( یعنی بر نباس ) اور یو حنااور پیقوب اور بطر س کے مقیم تھی۔ (۱۱)..... تُب یہ

سب خوف ہے ہے ہوش ہو کر گریزے۔ گویاکہ دوم دے ہیں۔(۱۲).... می ایروع نے اپنی مال کو اور دوم رول کو یہ کتے ہوئے زیٹن سے اٹھایا۔ (۱۲).... ، تم نہ ڈرواس کے کہ میں جن بورع ہول اور نہ رود کیو تکہ میں زندہ ہول نہ کہ مر دہ۔(۱۴)..... تب

کے کہ میں ہی ہوئ ہول اور ندرود کیو ظبہ میں زندہ ہول ننہ کد مر دہ۔ (۱۳) ..... تب ان میں ہے ہر ایک دیر تک ہوئ کے آجائے کی وجہ ہے دیوانہ سار ہا۔ (۱۵) ..... اس کئے کہ انہوں نے بور ابور الاعتقاد کر لیا تھا کہ یوغ مرگیا ہے۔ (۱۲) ..... ہی اس وقت

یے کد امول نے پوراور اعقاد کرلیا تھا کہ بیون مر لیا ہے۔ (۱۹) .... بی اس وقت کواری مریم نے روتے ہوئے کہا :اب میرے پینے ! تو مجھ کو ہتا کہ اللہ نے تیری موت کو تیرے قرامت مندول اور دوستوں پربدائی کا دھیدر کھ کر اور تیری تعلیم کو داغدار

کو تیرے قرامت مندول اور دوستول پر بدنائی کا دھبر رکھ کراور تیری تعلیم کو داغدار کرکے کیول گوارا کیا ؟ بستالیدی کہ خدانے تھے کو مر دول کے ذخرہ کردیئے پر قوت دی تھی۔(۱۷) ۔۔۔۔۔ بل تحقیق ہر ایک جو کہ تھے ہے جب رکھنا تھا۔ وہ مثل مر دہ کے

دی تھی۔ (۱) .... پس جھتی ہرا یک جو کہ تھو سے محبت رکھتا تھا۔ وہ مثل مردہ کے تھا۔ (۲۰۳)

فصل ۲۲۰:

فصل ۲۲۰:

(۱) .... بیوٹ نے اپنی ال سے گلے ٹل کرجواب دیا: اسے میری ال! ترجیحے
سپا ان کیو تکہ میں تھے ہے سپائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہرگز نہیں مرا ہوں

(۲) ..... اس کے کہ اللہ نے بھے کو دینا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔
سپا ان کیو تکہ تھی کہا چاروں فر شتوں نے خوابش کی کہ وہ ظاہر ہوں اور شادت

دی کہ بات کیو تکر تھی ؟۔ (۲) .... تب جو نمی فرشتے چار چیکتے ہوئے گر پڑا گویا کہ وہ

مانند ظاہر ہوئے یہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ تھمراہت ہے ہوئے گر پڑا گویا کہ وہ

مردہ ہے۔ (۵) ... بہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ تھمراہت ہے ہوئے گر پڑا گویا کہ وہ

مردہ ہے۔ (۵) ... بہان وقت نیوٹ نے فرشوں کو چار چار تھی نہیں اور اس کے دفیق افسیں دیجے نہ عکس اور

مردہ ہے۔ (۵) ... بہا تب کہ تر تدر ہوں۔ (۱) ... اور اس کے بعد کہ ان او گوں میں

ہر ایک افعال انہیں ہے کئے ہوۓ سے تب دی کہ یہ فرشتے اللہ کے اپنچی ہیں۔

ہر ایک افعال انہیں ہے کئے ہوۓ سے تب دی کہ یہ فرشتے اللہ کے اپنچی ہیں۔

(4)..... جبر ائیل جو کہ اللہ کے بھیدوں کا اعلان کرتا ہے اور میخائیل جو کہ اللہ کے و شنول سے لڑتا ہے۔(٩)..... اور رافائیل م نے والوں کی روحیں نکالیا ہے۔ (۱۰).....اور اور مل جو که روز اخیر ( قیامت ) میں لوگوں کو اللہ کی عدالت کی طر ف بلائے گا۔(۱۱)..... پھر حاروں فرشتوں نے کنواری ہے بہان کما کہ کیونکر اللہ نے بیوع کی جانب فرشتے مصحبے اور بیووا کی (صورت) کوبدل دیاتا کہ وہ اس عذاب کومیدگتہ جس کے لئے اس نے دوسر ہے کو بھیجا تھا۔ (۱۲) .... اس وقت اس لکھنے والے (مینی بر نباس حواری) نے کہا :اے معلم کیا مجھے جائزے کہ مجھ سے اس وقت بھی ا**ی** طرح سوال کروں جیسے کہ اس وقت جائز تھا جبکہ تو ہمارے ساتھ مقیم تھا۔ (۱۳)..... یسوع نے جواب دیا :ہر نباس توجو جاہے دریافت کر میں تبھے کو جواب دول گا۔ (۱۴) … . پس اس دفت اس لکھنے والے (یعنی برنیاں حواری) نے کہا :اے معلم اگر اللہ رحیم ہے تو اس نے ہم کو یہ خیال کرنے والا مناکر اس قدر تکلیف کیوں دی؟ کہ تو مروہ تھا؟۔(۱۵)..... تحقیق تیم کی مال تجھ کو اس قدر روئی کہ (۳۰۵)مرنے کے قریب پہنچ گئی۔(۱۲) اوراللہ نے بیہ روار کھاکہ تجھ پر جمجمہ بہاڑ پر چوروں کے ماتین قتل ہونے کا دھبہ گئے۔ حالا نکہ تواللہ کا قدوس ہے۔(۱۷)..... یبوع نے جواب میں کها که اے بر نباس تو مجھ کو سچامان که الله ہر خطایر خواہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہوبڑی سز ادیا کرتاہے کیونکہ اللہ گناہ ہے غضبناک ہوتا ہے۔(۱۸) .... پس اس لئے کہ جب کہ میری ماں اور میرے ان و فادار شاگر دوں نے جو کہ میرے ساتھ تھے مجھ ہے د ناوی محیت کی نیک کردار خدانے اس محبت ہر موجود ہ رنج کے ساتھ سز اذینے کاارادہ کیاتا کہ اس بردوزرخ کی آگ کے ساتھ سز اد ہی نہ کی جائے۔ پس جبکہ آد میوں نے مجھ کواللہ اور اللَّه كابيثًا كما تفاكُّر بهركه مين خود و نيامين بـ كناه تفا\_اس الله نياراده كياكه اس د نيامين آدمی بہودا کی موت ہے مجھ ہے مصفحا کریں۔ یہ خیال کر کے کہ وہ میں بی ہوں جو کہ

(۱).... يهود ااسكر يوطى حضرت مسيح عليه السلام كالممثل مهايا كيالور صليب ير

چنانچ جناب محمد علی صاحب ایم اے لا ہوری اپنی کتاب (احر مجنی س۸۸) پر

"ای انجیل برنباس میں می کے زندہ آسان پر جانے کا قصہ می موجود

(۲)..... حضرت عیسیٰ مسیحان مریم کوانلد نے آسان پراٹھالیا۔ (٣)..... حضرت مسيح نے صریح الفاظ میں کہا کہ محمد رسول اللہ آئے گالور

صلیب یر مرا ہول۔ تاکہ قیامت کے دن میں شیطان مجھ سے مضماند کریں۔

(۲۰) .....اور بدیدنامی اس وقت تک باقی رہے گی جب که محمد رسول الله آئے گاجو که آتے ہی اس فریب کو ان او گول پر کھول دے گاجو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائمیں

لو گول کو مسیح کے بارے میں غلطیوں سے نکالے گا۔

گے۔(س۲۰۶)

فصل ۲۲۱:

(۲۳)..... پھر ایبوع کو جاروں فرشتے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے

آسان کی طرف اٹھالے مجئے۔ (ص ۳۰۸)

ٹوٹ :جو کہ کتاب انجیل پر نباس ہےاو پر لکھا گیاہے اس کا خلاصہ مطلب

مارا گيا۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم

رسالہ حمّس الاسلام بھیرہ کے قادیان نمبر کے لئے ایک دلیپ اور نیامضمون لکھتا ہوں جب سے برسالہ بھیرہ سے جاری ہوا ہے ایسا مجیب وغریب مضمون اس سالہ بیں بھے ہے بیٹتر کی نے نمیں لکھا۔ یہ اللہ کا بھی پرخاص فضل و کرم ہے کہ خداوند تعالی نے بچے مرزا کیول کی تردید کے لئے خاص طاقت عطافر ہائی ہے۔ خاص دہائے وہ بمن و طاقع عطاکیا ہے۔ ھذا من فضل دیسی ،

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشنندہ اس مغمون ٹس یہ ٹامت کیا جاتا ہے کہ مرزائیت کے اکثر مسئلے یہودیت اور عیسویت سے لجے جلتے جن :

(1) میمودیت : میودی لوگ خدا تعالی کو جسانی لور مجسم قرار دے کر عالم جسانی کی طرح اس کا ایک بر سمجھتے ہیں لوران کی نظر ناقص میں سے سایا ہوا ہے کہ بہت کی باتمی جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر مجلی جائز ہیں۔ لوراس کو من کل الوجوہ منز ہ خیال نہیں کرتے لوران کی قوریت میں جو محرف لور میدل ہے خدا تعالیٰ کی نسبت کئ طور کی بے ادبیال بائی جاتی ہیں۔ چانچ پیدائش کے ۳۲ بب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ پیقوب علیہ السلام ہے تمام رات تک مشی لڑا گیا۔ لوراس پر غالب نہ ہوا۔

(يرابين احمديه م ٨٨ ٣ هاشيه خزائن م ١٢ ٧ ج. ١)

خداوند خداکی نیند: ().....کیونکه ش نے سحی ہوئی جان کو آسودہ کیا۔ اور ہر ممکنین روح کو سر کیا۔ اس بر میں جاگا اور نگاہ کی اور میری نیند جھے میٹھی ہوئی۔ (۲).....بدار ہو کول مور ہتا ہے اے خداد ند جاگ ہم کو ہمیشہ کے لئے ترک مت کر۔ (زور ۲۳۴م ارسالہ یو پیلسناہ زور ۱۹۳۲م میں ۲۰

نوف الفاظ: "واجعل لك انوار القدوم واعطيك مايدوم " صاف فابر كرتے بين كم بقول مرزا قادياتى كي بمال خدا متحلم ب اور مرزا قادياتى كاطب ب - بس الفاظ: "اصيد وانام" زاك متحلق بين ندكم مرزا قادياتى كاطب ب - بس الفاظ: "اصيد وانام" زاك متحلق متحلق متحلق متحلق المسابق متحلق المسابق المسا

قر آنی تعلیم : خدا تعالیٰ کے تھنے اور نیدے او تھنے کی محل محلی تردید قرآن مجیدش ہے۔ (ریوین ۱۲۴ نبر س ۲۲)

(۲) يموويت : اور بهتر يه تو كف سك كديوع ش بدروت به اور د يواند ب- (افخرياب اورس ۲۰ اندر دارق قاران مورد ۱۹۴۳ م ۱۹۳۰ م ۱۹۰۰

مر زائیت :اور ایک مرتبہ یسوع کے چاروں حقق بھا یول نے اس وقت کی گور نمنٹ میں درخواست بھی دی تھی کہ یہ خض دیواند ہو گیاہے۔اس کا کو تی ہدوبست کیا جاوے۔ بینی عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جاوے۔ تاکہ دہال کے وستور کے موافق اس کاعلاج ہو۔ توبہ ورخواست بھی صرت کاسبات پر دلیل ہے کہ

پیوع در حقیقت او حدیمباری م کی کے د بولنہ ہو گہاتھا۔

ٹوٹ : انجیل منی ومر قس ولو قاویو حنا میں ہی کہیں نہیں لکھا ہے کہ

(كلبست في حاشيه ص ١١١ نزائن ص ٢٩٥ج ١٠)

(چشه میچی م ۹ نزائن م ۳۳ م ۲۰۰)

(خميمدانهام آمخم ص عراشيه نزائن ص ١٩ م ج١١)

(کشتی نوح ص ۲۵ حاشیه نزائن ص اے چ۱۹)

(ربوبوج انمبر ۸ ص۳۰۸)

(معاذالله) پيوع در حقيقت او جيد ماري مركى كے ديولنہ ہو كيا تھا۔

(٣) يموديت : حسب بيان يهود من يه كوئي معجزه ظهور من نيس

مر ذائیت : عیمائیول نے بہت ہے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ مرحق

( M) يموويت : اور حموجب بيان يموديول ك اس س كوكى معجزه

مر زائنیت : اور آپ کے ہاتھ میں سوا کر اور فریب کے اور کھ میں

مر زائیت : پورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پنجایا ہے اس كاسب تويد تفاكه عيىٰ عليه النلام شراب باكرتے تھے۔شايد كى يسارى كي دجه

(۵) يموويت : يوديول في اسے خوار يعني شر الى كهاله

نهيں ہوا۔ محض فریب ادر کر تھا۔

ے بایرانی عادت کی وجہ ہے۔

بات سب کہ آپ سے کوئی معجزہ نمیں ہوا۔ (همدانبام القم من ادائیہ نزائن من ١٩٠١)

آيا\_ (رساله ربوبوج ۲۹ نمبراص ۲۹)

کی جو نشہ نہیں پیتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس دقت بھی منع تھی۔ میچ نے مرشد کی تقلید کیوں نہ کی۔ (بدر قادیان مور خد ۷ لومبر ۱۹۰۲ وس ۱۰)

نوٹ :انجیل متی ومر قس دلو قاویو حنایل ہیہ کمیں نہیں لکھاہے کہ بیوع

میچشر اب پاکرتے تھے۔ ٹایو کمیصاری کی دجہ سے پایرانی عادت کی دجہ سے۔انجیل متی کے باپ ۲۶ کے درس ۲۹ میں انگر بری میں لفظ VINE ہے جس کے معنی انگور

کے ہیں۔اس مکہ لفظ WINE نہیں ہے۔

(٢) يموويت : يودى إلى تاريخ كى رو سالا قال يى مان يي كد

مویٰ ہے چود ہویں صدی کے سر پر عیلیٰ ظاہر ہوا۔ دیکھویمود بول کی تاریخ۔

کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے جب تک کہ حضرت مو کی کی وفات پر چود ہویں صدی کا ظہور نیں ہوا۔ابیای میں بھی آنحفرت علیہ کی بجرت سے چود ہویں صدی کے سریر (تخذ گولژويه ص ۱۵هاشيه خزائن ص ۹۰ جن ۱۷) مبعوث ہواہول۔ نوٹ : قرآن مجید اور احادیث صححہ نبویہ سے مدبات اللت نہیں ہے کہ

(کشتی نوح م ۱۳ ماشیه خزائن م ۱۹ ی ۱۹) یبود یول کی تاریخ سے الا نفاق ثامت ہے کہ یبوع لیخی حضرت عیسیٰ 'مو کیٰ کے بعد چود ہویں صدی میں ظاہر ہوا تھااور دہی قول صحح ہے۔ (خمير برابين اتور دحد پنجم ص ۱۸ انټزاکن ص ۵ ۳ م ۲۱۳) مر زائیت: تیری مثابت حفرت میلی علید السلام سے میری بد ب جعزت عیسیٰ علیہ السلام اور حعزت موکیٰ علیہ السلام کی وفات ہے چوو ہویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ عیسائی کتے ہیں کہ حضرت مو کی علیہ السلام حضرت میج ہے ا ۵ ۵ اسال پیشترید ا ہوئے تھے اور ۵ ۱ اسال قبل میے میں فوت ہوئے تھے اور اللہ

تعالیٰ بہتر جانتاہے۔

( 2 ) يموويت : يمود كى تاريخى روايت بى كە حفزت كى ناكك

استاد ہے سبقاسیقار دریت پڑھی تھی۔ (میمہ تعیمات مانیہ س۱۲)

نوف: سورة آل عمران پاره ٣ كر ركوع ١٣ هي ب: "ويعلمه اللكتاب والحكمة والتورة والانجيل" ﴿ الله سلمات كا عيلى كو كلمنا اور عمد اور توريت اورا نيل ﴾ قرآن مجيد اور سيح مدين نبوى بيس ميس ميس ميس كلماب كه حضرت ميح عليه السلام في الكي يودى استادى توريت يدمى تقى -

(۸) یموویت: یموداور نصاری کی زیردست قویش اسبات پر متنق بیس که خود میجن مریم بی کوصلیب پرافکایا گیا۔ (مسل معد حدول سهه ۵۰) دیکھویمودی اور عیمانی دونول اسبات کے قائل بیس که میخ صلیب دیا گیا۔ (درمورد جون ۱۹۱۸ مرم ۵۰)

مر زائمیت: حفرت می طلبه السلام عی کارے مے اور وہی صلب ہوئے۔ محر صلیب کی پوری شرائطان پر نافر نہیں ہو کیں۔ (مسل میں حد اول س۱۹۰۰) می پرجو بید معیدت آئی کہ وہ صلیب پر پڑھایا گیااور کیلیں اس کے اعضایش ٹھوکی گئیں جن سے دہ طفی کی حالت میں ہوگیا۔ یہ معیبت در حقیقت موت سے پکھ (ازاله لومام ص ۹۲ ۳ نتزائن ص ۴۰ سرج ۳)

کم نہیں تھی۔ (9) يموويت: يمودي فاضل جواب تك موجود بين اور بمبشى ادر

کلکتہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس قول پر کہ حضرت عیسیٰ آسان پر چلے سے ہیں پواٹھ طحالور بنسی کرتے ہیں۔ (خمیرہ ابن احمیہ حصہ نجم من ۱۷ افزائن من ۳۳۸ ماشیرین۲۱) مکراب تو یبودیوں ادر تمام عقلندوں کے نزدیک میچ کا آسان پر محض ایک

فسانه ادر کپ ہے۔ (چشبه مسجی م ۸ مخزائن م ۸ ۴ سرچ ۲۰) مر ذائيت : حفرت مسح عليه السلام مصلوب نهين بوئ ادرنه آسان ير

(منع بعدوستان مي من ۱۴ نخزائن من ۱۴ اع ۱۵)

**نوٹ** : یبودی لوگ حضرت عیبیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے مکر ہیں مرزائی بھی منکر ہیں۔ یہودی فاصلول کی طرح مرزائی مولوی ناضل بھی اینے مخالفول کے اس قول برکہ حضرت عیلی آسان بریطے گئے بڑا مصفحالار ہنسی کرتے ہیں۔

محجة\_

مر زائيت : كيابه الفاظ جواشثنا ٢ باب٣ آيت مين بين كه اس كي لاش رات احر در خت برنه لکی رے کیونکہ وہ جو بھانی دیا جاتا ہے خداکا ملحون ہے۔ صاف ہتاتا ہے کہ محانی دیا ہی وہ جاتا ہے جو مجرم ہو۔ غیر مجرم محانی دیا ہی نہیں جاتا۔اس لئے مصلوب ضرور ملعون عنداللہ ہے۔

(اخيار قاروق قاريان موريد ٢٠٠١، ٢٠٠ جول أي١٩١٧م ص٢١)

يموويت : توريت من به لكعاتفاكه جو فمخص صليب ير نحينجا جائے ده لعنتی ے۔ یعنیاں کاخداتعالی کی طرف رفع نہیں ہو تا۔

(كآب البريه م 24 احاشيه 'خزائن م ١٣٦ج ١٣) ان مندرجہ بالادس ولائل کے لکھنے کے بعد اب ذیل میں اس امر کو ثابت کیا جاتا ہے کہ مر ذائی نہ ہب کے بعض مسائل عیسائی نہ ہب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔

(1)عيسويت :ان دونول كابول يعنى الماكى نى اور متى كى كتاب سے

ظاہر ہے کہ لول ملاکی نبی نے باالهام دو می الٰبی خبر دی کہ حضرت عیسیٰ کے آنے ہے پہلے لول الملیا لیحنی حضرت الیاس آئمیں گے اور حضرت عیسیٰ نے بدو می الٰبی لو گوں پر نمانہ کا کی دورائیجن پچکاری کا ملامات والم ایم ہے سامید قہ قبدا کر ہ

ظاہر کیا کہ یوحنا یعنی کیخیاذ کریاکامیٹاو ہی ایلیاء ہے۔ چاہو تو قبول کرو۔ (عمل مصفر حدیول ۱۰۹۳)

مر زائمیت : کیاس (خدا) کوطاقت نمیں کہ ایک آدی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدی کے مشایہ کر کے وہی نام اس کا تھی رکھ دیوے ؟ کیااس نے اس روحانی حالت کی وجہ ہے حصرت کیٹی کانام الیان نمیں رکھ دما تھا ؟۔

(ازاله لومام ص ۱۱۱۸ نزدائن ص ۱۳۳۶۳)

نوف : قرآن کر يم کی کسي آيت ش اور کسي سيخ صديث نبوي ش يه نيس آيا به که حضرت يکي حضرت الياس ني كے شل تے اور حضرت يکي نے خود بھی مجمي به نيس فر بايا كه ميں شيل الياس بول \_

(۲) عیسویت : اب بیوع می کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کیال مریم کی مثلتی پوسف کے ساتھ ہو گئی توان کے اسمیے ہوئے سے پہلے دوروح القدس کی قدرت سے حالمہ یائی گئی۔ (یامدند، جمل تیل بول در ۱۸۷۷)

هر ذائیت: حفرت میحان مریم اپنیاپ یسف کے ساتھ ۲۲ پر س کامات تک نجاری کاکام کھی کرتے رہے۔

(ازاله لوبام حصه نول م ۳۰۳ هاشيه تزائن م ۲۵۵ مق۳)

نوٹ : قرآن جیدی کی آیت اور کی سیج حدیث نبوی میں یوسف نجار کا کوئی ڈکر نمیں ہے۔

(۳) عیسویت : یموداور نصار کی کاریخ حواتر ہے جس پر یونائی اور روی کتب تاریخ آہمی شمادت و بچ ہیں ہیات تعلق طور پر خامت ہو چکا ہے کہ حضرت عمیلی علیہ السلام ۳ ۴ ہر س کی عمر میں مصلوب ہو ئے اور یک چارداں آمیلوں کی قصوص صریحہ ہے سمجھاحاتا ہے۔ (زنب الریس ۴۳۴۴۳۳ میافیہ افزائن س ۲۵۴۵ میں ۲۳۴۴

مر ڈائینٹ : ہرایک کو معلوم ہے کہ داقعہ صلیب اس دقت حفزت عیلی علیہ السلام کو چیش آیا قتاب ہرکہ آپ کی عرصرف ۳ سمبرس اور چیر مسینے کی تھی۔

علیہ السلام کو پیش آیا تھاجب کہ آپ کی عمر صرف ۳۳ سیر ساور چھ میپنے کی تھی۔ (تقدیم لادیہ س ۲۰۰۰ توان س ۱۱۱ سوری در

( ۴ ) عیسویت : نیولا نف آف جنر سنجادل س ۱۳۹ پر ہے۔ پس آگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قریب چو گھنٹہ صلیب پر رہنے کے بعد یبور جب اتارا آلیا تو وہ مرا ہوا تھا تب بھی نمایت ہی اغلب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک موت کی ہی ہے ہو تی تھی اور جب شفاد بینوالی مر جمیں اور نمایت ہی خوشبود اردوا ئیال مل کراسے غار کی مسٹری جگہ میں رکھا گما تواس کے بہوشی دور ہوئی۔

ر ہو **ں۔** ( تختہ کو لڑو<sub>نی</sub> می ۲۱۲ مخزائن میں ۱۳ سن ۱۷)

هم زائيت: حضرت عين صليب پر فوت ميں ہوئے۔ گر عثی کی حالت ان پر طاری ہوگئے گئے۔ حکم عثی کی حالت ان پر طاری ہوگئی تھی۔ بعد میں دو تمن روز تک ہوشیش آگے اور مرہم عینی کے لئے کے استعمال سے (جو آرج تک صدباطق کراوں میں موجود ہے جو حضرت عینی کے لئے سائی گئی تھی الان کے زنج مجمع الجھے ہوگئے۔ (جیدوی سر۲۰۰۲ء موزن سر۲۰۲۹ء

(۵) عیسوییت : غداوند بیوع میچ هر گز شارع نه تفا\_ جن معنوں میں

کہ حضرت مویٰ صاحب شریعت تھا۔ جس نے ایک کامل مفصل شریعت ایسے امور

کے متعلق دی کہ مثلاً کھانے کے لئے ہلدی کیاہے اور حرام کیاہے وغیرہ کوئی فخص

انجیل کوبغیر غور کے سر سری نگاہ ہے بھی دیکھے تواس پر ضرور ظاہر ہوجائے گا کہ

مر ذائیت : حفرت میج ناصری الگ شریعت کے مالک نہ تھے۔ بلحہ تمج

شر بیت توریت ہو کر آئے تھے اور اس کے تنبع اور مفسر تھے۔(ایوة نیالتر آن م ١٥ماشیہ)

ہیں کہ منے کی آمد ٹانی الیاس نبی کی طرح پروزی طور پر ہے۔

لو گول نے غلطی کھائی ہے۔ نزول صفت بروزی تفانہ کہ حقیق۔

ہیںاوران کار ضحروحانی ہواہے۔

(۲) عیسویت :عیمائیول میں بض فرقے خوداس ات کے قائل

(تخد گولژوبه ص۲۱۰ نزائن می۱۱ سج ۱۷ منمیه پر ابین احدید حصه پنجم م ۱۷۲ نزائن م ۳۲ س۲ ۲۱ تا م زائرت : نزول کے اجمالی معنوں میں بد گروہ اہل سنت کا سیاہے کیونکہ مسیح کار دزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ بال نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان

( ) عیسویت : عیسائی تواریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ مدت تک عیسا ئیوں کا یمی عقیدہ تھا کہ حصر ت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے

مر زائتیت : میکا از گزر فع جسمانی نهیں مواله نداس رفع کا مجمه ثبوت

(منرورة الامام ص ٢ ٢ مخزائن ص ٢ ٩ س ج ١٣٣)

(كتاب البرية ص ٢٢٩ عاشيه فزائن ص ٦٧ جج ١٣)

لیوع می صاحب شریعت نہ تھا۔ (ہے اے لیفر ائے بشپ لاہور کے الفاظ مندرجہ (فزائن ص ۱۲۶۲) تمّه حاشه ٹائیٹل چیج متعلقہ خطبہ الهامیہ)

ہاورنداس کی پچھ ضرورت تھی۔ ہال ایک موہس پر س کے بعدر فعروحانی ہو اہے۔ (كتاب البرية ص ١٣٠١ ٢ ١٣٠١ هاشيه " تزائن ص ٢٤١ / ٤٤ ٢ مج ١٣)

عيسويت :جوكوئي يوع كے قدم بقدم علے گا۔دہ ضرور ناكام ہوگا۔ جيسا کہ بیوع ناکام ہوا۔ تمام و نیاکی تاریخ ش نامر ادی کی کوئی مثال بیوع کی نامر ادی ہے

بوھ کر نہیں ہے۔ بیوع کو کسی امریس بھی کا میابی حاصل نہ ہوئی۔

(ایک عیمانی) قول مندر در اخباربدر مور تد ۱۲ ارچ ۱۹۰۱ء ص ۱۰)

مر ذائنيت : غرض جس قدر جموثي كرامتين ادر جمول معجزات حفرت عیٹی کی طرف منسوب کئے ملتے ہیں کی اور نبی میں اس کی نظیر نہیں یائی جاتی اور عجیب تربه كدباوجودان تمام فرضى معجزات كے ناكامى اور نامرادى جو غرب كے بھيلانے ميں کی کو ہوسکتی ہے۔ دہ سب ہے اول نمبر پر ہیں۔ کسی اور نبی ہیں اس قدر نامرادی کی نظير علاش كرنالاحاصل بـ ( د ابین احمد به حصه پنجم ص ۳۵ منزائن ص ۵۸ ج۱۲)

## ضرور ی اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ هَا بِعِنْ اَمِهِ لَمُ اللَّهِ ﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرافقدر جدید معلومات پر کھل وستادیزی جوت ہر ماہ میا کرتا ہے۔ صفات 64 کیوٹر کمانت ، عمدہ کاغذ وطباعت اور رنگین ٹائیٹل 'ان تمام ترخوبوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدروپیہ منی آرڈر بھید ہم کر گھر بیٹھے مطالعہ فرما ہے۔

رابطه کے لئے ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حفوری ماغ دود ملتان

### احتساب قاديانيت

عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے اکابرین کے رو قادیانیت پر رسائل کے مجوعه جات كوشائع كرنے كاكام شروع كيا ہے۔ چنانچه 'احتساب قاديانيت جلد اول مولاما لال حسين اخر " احساب قاديانيت جلد دوم مولاما محد ادريس كاند حلول"

اصاب قادیانیت جلدسوم مولانا حبیب الله امرتری کے مجموعہ رسائل پر مشتل بي-

# احتساب قادمانيت جلد جهارم

مندر جہ ذیل اکامرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل ہوگی۔ مولانا محمد انور شاه كشميري : "وعوت حفظ ايمان حصه اول ودوم" مولانا محمراش ف على تعانويٌّ "الخطاب المليح في تحقيق المهدى والمسيح 'رحاله قائد قاديان''

مولانا شبيرا حمد عثماني": "الشهاب لرجم الخاطف العرتاب مدائليان" مولانلدر عالم مير مخيِّ : فتم نبوت 'حيات عيسيٰ عليه السلام 'امام مهدى'

وجال أورايمان الجواب الفصيح لمنكرحيات المسيح" ان تمام اکامرین امت کے فتنہ قادیانیت کے خلاف رشحات قلم کا مطاله أب كے ايمان كو جلا عشے كا۔

#### رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رودُ ملتان

# ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کراچی گذشتہ بیس سالوں ہے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔
اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک انتیازی شان کا حال جریدہ ہے۔ جو محقق العصر پیر طریقت حضرت مولانا محم یوسف لد صیانوی دامت بر کا جم کی زیرسر پرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان مد ظلم کی زیر تحمر انی شائع ہو تاہے۔

زر سالانه صرف=/250روپ

رابطه کمے لئے: نیجر ہنت دوزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مبجدباب الرحمن

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3 ----- بالاندرو قآدبانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ کے زیر اہتمام ہر سال10 شعبان سے 28 شعیان تک مدرسه ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع جنگ میں

"ر د قادبانیت وعیسائیت کورس" *بوتا ہے*۔

جس میں ملک بھر کے نامور علاء کرام ومناظرین لیکچرز دیتے

ہیں۔ علماء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے 1 میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم در جہ رابعہ یا میٹرک یا

ر دری ہے.....رہائش'خوراک محت دریگر ضروریا

رابطه کر لڈ (مولانا)عزيزالرحمٰن جالنا

حضوري باغ رودُ ملتان

ناظم اعلى : عالمي مجلس تحفظ

کااہتمام مجلس کرتی ہے۔

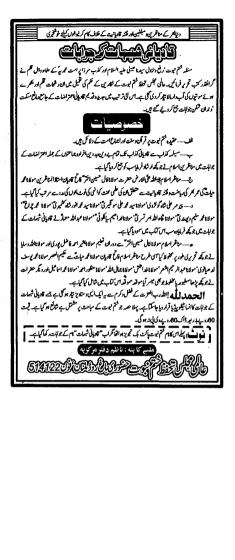